٥٥ كتابُ الضِّلوة ال الله \_ من المن المنافقة المن المنافقة المن المنافقة المنا المالمائي ميالي الماليان الما 

W WAY

#### افادات

مفتی اعظم عارف بالله حضرت مولا نامفتی عزیز الرحمٰن صاحب عثانی مفتی اقل دارانعا می بالله حضرت مولا نامفتی عزیز الرحمٰن صاحب عثانی مفتی اوّل دارانعا و بوبند (ولادت: سنه ۱۳۴۵ه و فات: سنه ۱۳۴۷ه)

ترتب قديم تعلق حضرت مولا نامفتی محمر ظفيرالدين صاحب ً سابق مفتی دارالعب اور ديوسن ( دلادت: ۱۳۳۲ ه \_ وفات: ۱۳۳۲ هـ)

فياولى دارالعسام ديوببنيد

## ملاحظه حضرت مولا نامفتی سعیداحمد صاحب پالن بوری دامت بر کاتهم شخ الحدیث وصدرالمدرسین دارالعب و دیسب

ترتیب جدید و تعلق مفتی محمدامین صاحب پالن بوری استاذ حدیث ونقه دارالعب اور دیوسند

فتاولى دارالعسام ديوبن

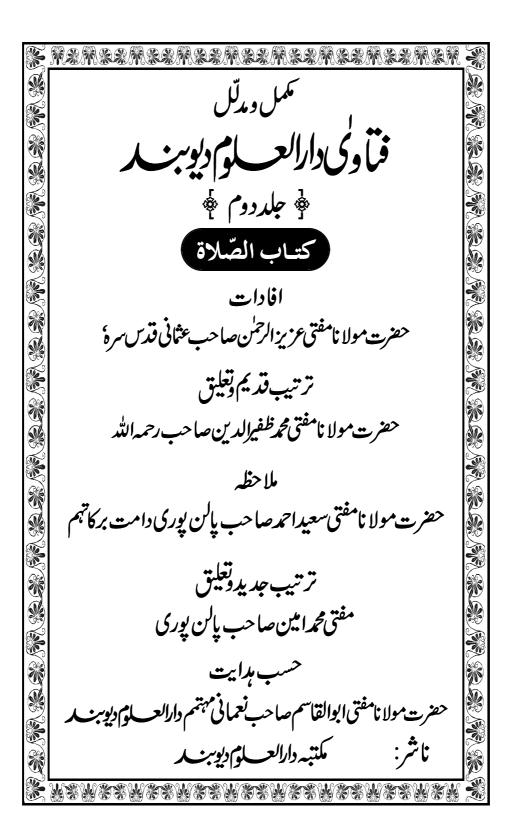

## (جمله حقوق تجق دارالعه او بوبب رمحفوظ ہیں)

نام كتاب : كمل ومدّل فقاوى دارالعام ديوسند ﴿ جلد: دوم ﴾

مسائل : كتاب الصّلاة

افادات : مفتى اعظم عارف بالله حضرت مولا نامفتى عزيز الرحمٰن صاحب عثماني "

مفتی اوّل دارالعب وم دیوبن (ولادت: سنه۵۷ اهه وفات: سنه۱۳۴۷ه)

ترتيب قديم: مفتى محرظفيرالدين صاحبٌ سابق مفتى دارالعام ديوبند

ناظم اعلی : حضرت مولا نابدرالدین اجمل صاحب، رکن شوری دارانعب و ادبوسب

معاون خصوص : حضرت مولا ناعبدالخالق صاحب مدراس ، نائب تهم دارانع ويوبب

ملاحظه : حضرت مولا نامفتى سعيداحد صاحب يالن بورى دامت بركاتهم

يشخ الحديث وصدرالمدرسين دارالعسام ديوسند

ترتيب جديد: مفتى محمرامين صاحب پالن پورى، استاذ حديث وفقه دارالعب ورويب

ناظم تجميع وكودٌ نگ فتاوى: مولانا عبرالسلام قانتى صاحب ناظم شعبهٔ كمپيوٹردارالعب لوم ديوبن م

سن اشاعت: ذی الحجه محتلیاه مطابق ستمبر الانسیم

تعداد صفحات: ۳۷۲ — تعداد فآوی: ۱۹۵

ناشر : مكتبه دارالع اوربيب ، يويى، انديا ٢٥٥٥ ٢٢٨

مطبوعه : ایج،ایس،آفسیك برنظرز، دریا تنج،نی د بلی



|            | ·                                                                                   |          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 12         | ابتدائيه، از: حضرت اقدس مولا نامفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی مهتم دارانعساوردوبت       | <b>®</b> |
| 19         | مقدمه ترتيب قديم ،از: حضرت مولا نامفتي محمد ظفير الدين صاحبٌ                        | *        |
| ٣٣         | مقدمه ترتيب جديد، از: مرتب فتاوى دارالعب وم ديوبن كر                                | *        |
| ٣٦         | ف <b>آ</b> وىٰ دارالعب لوم ديوبب ركى تاريخ                                          | <b>*</b> |
|            | كتاب الصّلاة                                                                        |          |
|            | نماز کی فرضیت واہمیت کا بیان                                                        |          |
| ٣2         | نماز پنج گانه کاقرآن سے ثبوت                                                        | <b>*</b> |
| ۳۸         | نمازین کب فرض ہوئیں؟                                                                | *        |
| ٣٩         | ہر طبقہ کے مسلمانوں کے لیے نماز کی پابندی کی کیاصورت ہے؟                            | <b>*</b> |
| ۱۲۱        | جو یا بندی سے نمازیں ادانہیں کرتا اُسے ثواب ملے گایانہیں؟                           |          |
| اس         | کیاالله کاذ کرنمازہے بہترہے؟                                                        |          |
| ٣٣         | سائنسی تجربات کے لیے نماز قضا کردینادرست ہے یانہیں؟                                 | <b>*</b> |
|            | نمازنه پڑھنے والے پر مالی جرمانہ لازم کرنااور جونمازی اس سے تعلق رکھتا ہے اس کا حکم |          |
| <b>α</b> Δ | ں شدہ یہ خن کی نزاز مقعمال سر انہیں؟                                                |          |

## نماز کے اوقات کا بیان

| 4  | كيا قر آن ہے نئے وقتہ نماز كے اوقات ثابت ہيں؟                               | *        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|----------|
| ۲٦ | فجر کی اذان اور جماعت کاوقت                                                 | <b>*</b> |
| ۲۷ | مما لك قطب ثالي وجنو في مين نماز كے اوقات كى تعيين كس طرح كريں؟             | <b>*</b> |
| ۲۸ | نمازِ فجر کامستحب وقت کونساہے؟                                              |          |
| ٩٩ | نماز فجر ،ظهراورعصر میں تاخیر کرنا                                          | <b>*</b> |
| ۵٠ | ساية اصلَّى كو بيجانخ كاطريقه                                               | <b>*</b> |
| ۵۱ | سائیر اصلی کا ثبوت<br>سائیر اصلی کا ثبوت                                    | <b>*</b> |
| ۵۱ | امام صاحب کاتلین اور شفق ابیض سے رجوع ثابت نہیں اور جرابوں پرسے کرنے کا حکم | <b>*</b> |
| ۵۳ | ظهرکاوقت کب تک رہتا ہے؟                                                     |          |
| ۵۷ | جمعہ کی نماز کا اور ظہر کا ایک ہی وقت ہے                                    | <b>*</b> |
| ۵۷ | جمعه کاوقت کتنے بچے تک رہتا ہے؟                                             |          |
| ۵۸ | طلوع وغروب کے وقت نماز پڑھنا کیول منع ہے؟                                   |          |
| ۵۸ | غروب آفاب کے وقت عصر کی نماز پڑھنی جا ہیے یانہیں؟                           |          |
| ۵٩ | ظهراور جمعه کامستحب وقت                                                     |          |
| ٧٠ | غروب آفاب ہی سے مغرب کا وقت شروع ہوجا تاہے                                  |          |
| 44 | مغرب اورعشاء کے اوّل وقت کے درمیان کتنافضل ہوتا ہے؟                         |          |
| 4٣ | نقشه                                                                        |          |
| 41 | عشاء کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے؟                                             | <b>*</b> |
| 40 | افطاری کی وجہ سے مغرب کی نماز میں کچھ تاخیر کرنا جائز ہے                    |          |
| YY | کسی کے انتظار میں نماز کومؤخر کرنا کیساہے؟                                  |          |
| 42 | نماز کے مقررہ اوقات سے جماعت میں تاخیر کرنا                                 |          |
|    |                                                                             |          |

| ۸۲ | ظهر کا وقت دومثل تک رہتا ہے اس کا ثبوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | *        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 49 | شد پد ضرورت کی وجہ سے ظہر کی نماز گیارہ بجے پڑھنا درست نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | *        |
| ۷٠ | ہمیشہا کی مثل کے بعد ظہر کی نماز ادا کرنا مکروہ ہے۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | *        |
| ۷٠ | شوافع کا حنفی امام کوایک مثل پر عصر کی نماز پڑھانے پر مجبور کرنا درست نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | *        |
| 4  | عصر کی نماز دومثل سے پہلے رپڑھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | *        |
| 4  | امام صاحب كے نزد يك عصر كاوقت كب شروع موتا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | *        |
| ۷٣ | مغرب کی اذان اور تکبیر کے درمیان کتنا وقفہ ہونا چاہیے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | *        |
| ۷۵ | عشاء کی اذان سے کتنی دیر بعد جماعت ہونی چاہیے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | *        |
| ۷۵ | مغرب وعشاء کی اذان کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہیے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | *        |
| 44 | عشاء كالمستحب وقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •        |
| 44 | آسان ابرآلود ہوتو نماز وں کے اوقات کس طرح متعین کیے جائیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>⊕</b> |
| ۷۸ | موسم برسات میں نماز میں اس قدر تاخیر نه ہو کہ وقت مکروہ آجاوے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>*</b> |
| 49 | صبح کی نماز میں اسفار مستحب ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •        |
| ۸۱ | موسم سر مامیں صبح کی جماعت کب ہونی چاہیے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | *        |
| ٨٢ | موسمول کےاختلاف سےاوقات نماز مختلف ہوتے رہتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>*</b> |
| ۸۳ | عشاء سے پہلے سوناا چھانہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>*</b> |
| ۸۳ | نصف شب کے بعدعشاء کی نماز پڑھنی مکروہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>*</b> |
| ۸۴ | جہاں ۱۸ گھنٹے کا دن ہوتا ہے وہاں نمازیں کس طرح پڑھی جائیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | *        |
| ۸۴ | رمضان المبارك میں فجر کی نمازغلس میں پڑھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>*</b> |
| ۸۵ | بہت کبی سورت مغرب کی نماز میں پڑھنا خلاف سنت ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| ۸۵ | حنفی وشافعی دونوں مقتدی ہوں تواوقات میں کس کی رعایت کی جائے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>*</b> |
| ۲۸ | وقت ظهر کی تحقیق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 串        |
| 9+ | جِ عَلَى اللهِ عَلَى ال | *        |

فهرست مضامين

| 111  | اذان مسجد کے اندر ہویا باہر؟                                                        | *        |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ۱۱۱۲ | کوئی اذان مسجد میں مکروہ نہیں                                                       | <b>*</b> |
| 110  | صبح کی اذان کس وفت کہی جاوے؟                                                        | <b>*</b> |
| 110  | اذان یا تکبیرغلط کھے تو کیا حکم ہے؟                                                 | <b>*</b> |
| IIY  | مؤذن کی اجازت کے بغیراذان کہنا                                                      | <b>*</b> |
| 114  | کیامؤذن ہی کوئلبیر پڑھنا چاہیے؟                                                     | <b>*</b> |
| 114  | ایک مسجد میں اذان کہہ کر دوسری مسجد میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟                         |          |
| 114  | ایک مسجد میں اذان دے کر دوسری مسجد میں امامت کرانا کیساہے؟                          | <b>*</b> |
| IIA  | ایک مؤذن کا دومسجدوں میں اذان دینا جائز ہے یانہیں؟                                  | <b>⊕</b> |
| IIA  | نابالغ لڑ کے کی اذ ان کب درست ہے؟                                                   |          |
| 119  | نابالغ مراہق کی اذان درست ہے مگر مکروہ تنزیبی ہے                                    |          |
| 114  | کمات اذان سیح ادانه کرنے والے کومؤ ذن نهر کھنا چاہیے                                |          |
| ITI  | زانی کی تکبیر کا حکم                                                                |          |
| ITI  | جو خض یا کی ونا یا <sup>ک</sup> ی کی تمیز نه کرتا هوا ور تلفظ غلط هواس کومؤذن رکھنا | <b>*</b> |
| ITI  | خن <sup>ل</sup> ی کی اذ ان وا قامت کاحکم                                            |          |
| ITT  | بِ وضواذ ان کہنے کا حکم                                                             |          |
| 122  | جمعه کی اذان استواء کے وقت پڑھ سکتے ہیں یانہیں؟                                     |          |
|      | جعدے دن خطبہ سے پہلے جواذان کی جاتی ہے اس کوخطیب کے سامنے مسجد میں                  |          |
| ١٢٢  | کہنامسنون ہے                                                                        |          |
| 110  | •                                                                                   |          |
| 110  | جمعہ کی اذان ٹانی کا جواب دینااور دعائے ما تورہ پڑھنا مکروہ ہے                      |          |
|      | جب جمعہ کی پہلی اذان ایک نے اور دوسری اذان دوسرے نے کہی تو تکبیر کون کے؟            |          |

| ITY         | اذان ٹانی سے پہلے استووا رحمکم الله کہنا کیسا ہے؟                       | *        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|
| ITY         | اذان کی دعامیں ہاتھا ٹھا نا ثابت نہیں                                   | *        |
| 114         | خطبه کی اذان کا جواب دینا ثابت نہیں                                     | <b>*</b> |
| 127         | قضاء نمازوں کے لیے اذان وا قامت کہی جائے یانہیں؟                        | <b>*</b> |
| Imm         | قضاء نمازاوروتر کے لیےاذان وئلبیر کہنے کا کیا حکم ہے؟                   | <b>*</b> |
| Imm         | خوا تین قضاءنماز وں کے لیےاذ ان وتکبیر نہ کہیں                          |          |
| ۲۳          | مكان، دكان اورجنگل مين نمازير صنے والے كے ليے اذان وا قامت كہنا كيساہے؟ | <b>*</b> |
| اسار        | فجر کی نماز قضاء ہوجائے تواذان میں الصّلاۃ خیر من النّوم کے یانہیں؟     |          |
| 120         | فجركی اذان میں الصّلاة خیر من النّوم زیادہ کرنے كی حكمت                 |          |
| 120         | ہاتھ جھوڑ کریاغیر قبلہ کی طرف مُنہ کر کے اذان دینا خلاف سنت ہے          |          |
| ١٣٦         | کانوں میںانگلیاں ڈالناہراذان میں مستحب ہے                               |          |
| ۲۳۱         | اذان وا قامت میں لفظ اللہ میں ہاء کے بعد واو کا اضا فی غلط ہے           |          |
| 12          | ئىك لگا كراذ ان دينااور بيني كرا قامت كهنا                              |          |
| 12          | جیل میں اذان دی جائے یا نہیں؟                                           |          |
| IM          | شیعوں کی اذان گھر میں باجماعت نماز پڑھنے کے لیے کافی ہے یانہیں؟         |          |
| ITA         | شيعول کي اذ ان کافي نہيں                                                |          |
| 1149        | شیعه اپنی اذان میں جوکلمات بڑھاتے ہیں ان کا شرعی تھم                    |          |
| +۱۱۲        | چوں کوعادی بنانے کے لیے گھر میں اذان دینا                               |          |
| <b>۱۳</b> ۰ | ۔<br>اذان میں دائیں بائیں سینہ کچھیرنامنع ہے                            |          |
| <b>۱۳</b> ۰ | ضد کی وجہ سے اذان نہ دینا                                               |          |
| اما         | نگےسراذ ان دینے اور نماز پڑھنے کا حکم                                   |          |
| ۱۳۲         | اذان وا قامت میں اللہ اکبراوّل کی راء پر پیش پڑھنا خلاف سنت ہے۔۔۔۔۔۔    |          |

| ۳۳   | چند جاہل مسجد میں تنہا تنہا نماز پڑھیں تواذان کا کیا حکم ہے؟                      | *            |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ٣    | مؤذن کا بلندآ واز ہوناامرمتی ہے                                                   | <b>*</b>     |
| ١٣٣  | جوتے پہن کراذان دینا کیساہے؟                                                      | <b>*</b>     |
| الهر | اذان کے وقت مؤذن اور سننے والوں کوسلام کرنا کیسا ہے؟                              | <b>*</b>     |
| Ira  | اذان شروع ہونے کے بعد پاخانہ پیشاب کو جانا کیساہے؟                                | <b>&amp;</b> |
| Ira  | گھر میں نماز پڑھنے والااذان کہے یانہیں؟                                           | <b>*</b>     |
| IMA  | اذان میں صلّوا فی رحالکم کہنا                                                     | <b>*</b>     |
| IMA  | جنبی کواذ ان کا جواب دینا جائز ہے                                                 | <b>*</b>     |
| 162  | ا قامت کا جواب دینامستحب ہے اور امام کا تکبیرتم ہونے کے بعد نماز شروع کرنا بہترہے | •            |
| 162  | اذان کے جواب میں جو کلمات کے جاتے ہیں ان کا ثبوت                                  | *            |
| IM   | اذان کے جواب میں کیا کہنا چاہیے؟                                                  | *            |
| 169  | اذِان کا جواب قولاً مستحب اور بالقدم واجب ہے                                      | *            |
| 10+  | جو خض اذان کے وقت مسجد میں موجود ہواس پراذان کا جواب واجب ہے یا نہیں؟             | *            |
| ۱۵۱  | اذان کے بعد مسجد کی طرف چلنا ضروری ہے یانہیں؟                                     | *            |
| ۱۵۱  | قرآن اور درود پڑھتے وقت اذان شروع ہوجائے تو کیا حکم ہے؟                           | <b>®</b>     |
| 167  | اذان بلاتر جیع افضل ہے                                                            | *            |
| 164  | اذان میں حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ كَهِمَا جَائِزَ نَهِيں                      | *            |
| 100  | مؤذن كااذ ان وتكبير مين محمد رسول الله پر درود برِه هنا ثابت نہيں                 | *            |
| 100  | تکبیر کے وقت بلندآ واز سے درود شریف پڑھنا                                         | *            |
| 164  | اذان میں محمد رسول الله پر درود پڑھنا کیساہے؟                                     | *            |
|      | اذان ہے پہلے الصّلاۃ والسّلام إلخ کہنا بدعت ہے                                    |              |
| 104  | اذ ان میں بہوفت شہاد تین انگو تھے چومنا اور آئھوں پررکھنا                         |              |
| 14+  | تثویب کاحکم                                                                       | *            |

| جمعه كى سنتول سے پہلے مؤذن كابلندآ واز سے صلاة سنة قبل الجمعة پكارنا ورست نہيں | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| جماعت کے لیےنقارہ بجانا کیساہے؟                                                | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| اذان وا قامت فرائض کے لیے خاص ہیں                                              | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| تكبيركب شروع كى جائے؟                                                          | <b>⊕</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ا قامت کے وقت امام اور مقتری کب کھڑے ہوں؟                                      | <b>*</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| امام نماز کب شروع کرے؟                                                         | <b>⊕</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| تکبیر کہاں کھڑے ہوکر کہنا جا ہیے؟                                              | <b>*</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| تكبيرختم ہونے كے بعد معمولى تاخير ہوتو دوبارہ تكبير كہنے كى ضرورت نہيں         | <b>*</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ا قامت کے بعدامام نے کھانا کھایا، یا دیر تک باتیں کی تو کیا حکم ہے؟            | <b>*</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| فاسد ہونے کی وجہ سے نماز دوبارہ پڑھی گئی تو تکبیر کا کیا تھم ہے؟               | <b>*</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| امام سجدنے تکبیر کے بغیر نماز پڑھادی تو کیا حکم ہے؟                            | <b>*</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| مسجد میں جماعت ثانیہ سے پہلے دوبارہ تکبیر کہنی چاہیے یانہیں؟                   | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| کونسی صف میں کھڑ ہے ہوکرا قامت کہنی چاہیے؟                                     | <b>*</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ا قامت میں حیعالتین کے وقت تحویل وجہ کا کیا حکم ہے؟                            | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| تکبیر سے پہلے بسم اللہ پڑھنا                                                   | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| كلمات ِتكبير كوايك ايك د فعدكهنا حفنيه كامذ بهبيل                              | <b>*</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| چلتے ہوئے تکبیر کہنا کیساہے؟                                                   | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| قد قامت الصّلاة بلندآ وازع كهنا كيها بع؟                                       | <b>*</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| غیرمقلد کی تکبیر سے نماز میں نقص نہیں ہوتا                                     | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۔<br>فن میت کے بعداور قحط دو باء میں اذان کہنا کیسا ہے؟                        | <b>®</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| مغموم کااذان کہلوا کرسننا کیساہے؟                                              | <b>*</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                | جماعت کے لیے نقارہ بجانا کیا ہے؟  اذان وا قامت فرائض کے لیے خاص ہیں ۔  تکبیر کب شروع کی جائے؟  اقامت کے وقت امام اور مقتدی کب کھڑے ہوں؟  امام نماز کب شروع کر کہنا چاہیے؟  تکبیر تم ہونے کے بعد معمولی تا خیر ہوتو دوبارہ تکبیر کہنے کی ضرورت نہیں ۔  تکبیر تم ہونے کے بعد معمولی تا خیر ہوتو دوبارہ تکبیر کہنے کی ضرورت نہیں ۔  اقامت کے بعدامام نے کھانا کھایا، یا دیر تک یا تمس کی تو کیا تھم ہے؟ ۔  امام مجد نے نکیر کے بغیر نماز دوبارہ پڑھی گئی تو تکبیر کا کیا تھم ہے؟ ۔  امام مجد نے نکیر کے بغیر نماز دوبارہ بڑھی گئی تو تکبیر کا کیا تھم ہے؟ ۔  مجد میں جماعت ثانیہ ہے پہلے دوبارہ تکبیر کہنی چاہیے یا نہیں؟ ۔  اقامت میں کھڑ ہے ہوکرا قامت کہنی چاہیے؟ ۔  اقامت میں کھڑ ہے ہوکرا قامت کہنی چاہیے؟ ۔  کلمات تکبیر کوایک ایک دفعہ کہنا حفیہ کا لذہب نہیں ۔  خلیر سے پہلے ہم اللہ پڑھینا ۔  قد قامت الصلاۃ بلند آواز سے کہنا کیا ہے؟ ۔  فد قامت الصلاۃ بلند آواز سے کہنا کیا ہے؟ ۔  غیر مقلد کی تکبیر سے نماز میں نقص نہیں ہوتا ۔  فرن میت کے بعداور قبط دوباء میں اذان کہنا کیا ہے؟ ۔  ذون میت کے بعداور قبط دوباء میں اذان کہنا کیا ہے؟ ۔ |

# نماز کی شرطوں کا بیان طہارت کے مسائل

| ۱۸۴ | مقدار درہم سے کم ناپا کی کے ساتھ نماز درست ہے یانہیں؟                                                                              | *        |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ۱۸۵ | مقدار درہم سے زیادہ کپڑانا پاک ہے تو نماز نہیں ہوگی                                                                                | <b>*</b> |
| ۱۸۵ | جس كيرے پر مذى لگ جائے اس ميں نماز درست ہے يانہيں؟                                                                                 | <b>*</b> |
| YAI | جس گھاس پر ما کول اللحم جانورنے بول وہراز کیا ہو،اس پر نماز درست ہے یانہیں؟                                                        | <b>*</b> |
| ۲۸۱ | پُرال پرنماز جائز ہے یانہیں؟                                                                                                       | <b>*</b> |
| ۱۸۷ | نا پاک کپڑوں میں نماز نہیں ہوگی                                                                                                    | <b>*</b> |
| ۱۸۷ | جماع کے بعدنایاک کیڑ ابدل دیاباقی کیڑ نے ہیں بدلے تو کیا تھم ہے؟                                                                   | <b>*</b> |
| ۱۸۷ | میں ملازمت کرنے والاجس کے کیڑے نایاک رہتے ہیں نماز کس طرح پڑھے؟<br>میں ملازمت کرنے والاجس کے کیڑے نایاک رہتے ہیں نماز کس طرح پڑھے؟ | <b>*</b> |
| ۱۸۸ | بھول کرنا پاک کپڑوں میں نماز پڑھ لی تو کیا تھم ہے؟                                                                                 | <b>*</b> |
| ۱۸۸ | کیا کوٹ پتلون میں نماز ہوجاتی ہے؟                                                                                                  | <b>*</b> |
| 119 | پا جامه پردهبه دیکھااور کپڑے بدلنہیں اور نماز پڑھتار ہاتو کیا تھم ہے؟                                                              | *        |
| 119 | نا پاک اُونی کپڑے میں نماز پڑھنا جائزہے یانہیں؟                                                                                    | <b>®</b> |
| 19+ | ننگے پاؤں چلنے والا بغیر پاؤں دھوئے نماز پڑھ سکتا ہے                                                                               | <b>*</b> |
| 19+ | استنجاء کیے بغیرنماز پڑھ کی تو کیا حکم ہے؟                                                                                         | *        |
| 191 | کچھوے کی ہڈی کا طلاء لگا کرنماز پڑھنا                                                                                              | *        |
| 195 | نا پاک تیل کی ماکش کر کے نماز پڑھنا                                                                                                | *        |
| 195 | حشرات الارض کا تیل لگا کرنماز جائز ہے یانہیں؟                                                                                      | *        |
| 191 | بازار سے خریدے ہوئے لٹھے اور ململ پہن کرنماز پڑھنادرست ہے                                                                          | *        |
| 191 | جیل خانہ سے خرید کردہ جائے نماز پر نماز پڑھنادرست ہے                                                                               | *        |

۳۰۲ ..... اليصرف دل سے نيت كرنا كافی ہے .....

😸 زمان سے نبیت کرنا ضروری نہیں 🎎

**۴۰۷** کیاز بان سے نیت کرنا بدعت ہے؟

| ۲•۸         | نماز کی نیت کے الفاظ خواہ کسی زبان میں کہے جائز ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | <b>*</b> |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ۲•۸         | کسی کے پیچیے نماز پڑھنے کے لیےامام کی اجازت ضروری نہیں                                 | <b>*</b> |
| <b>r</b> +9 | کیاامام کوعورتوں کی امامت کی نیت کرنا ضروری ہے؟                                        | *        |
|             | نماز کے فرائض کا بیان                                                                  |          |
| ۲۱+         | تكبيرتحريمهمرداورعورت سبكوكهنا فرض ہے                                                  | <b>*</b> |
| ۲۱+         | گھاس پرنماز درست ہے یانہیں؟                                                            | <b>*</b> |
| <b>111</b>  | تندرست آ دمی کوچار پائی پرنماز پڑھنا جائزہے یانہیں؟                                    | *        |
| 717         | عورتوں کا بلاعذر بیٹھ کرنماز پڑھنادرست نہیں                                            | <b>*</b> |
| 717         | کیاا س شخص کے لیے بیٹھ کرنماز جائز ہے جو چلتا پھرتا ہے؟                                | <b>*</b> |
| ۲۱۳         | قعدہ اخیرہ میں سوجائے اور امام کے ساتھ سلام پھیرے تو نماز ہوگی یانہیں؟                 | <b>*</b> |
| ۲۱۳         | سجدے میں دونوں پاؤں اٹھ جائیں تو کیا تھم ہے؟                                           | <b>*</b> |
| ۲۱۲         | نماز میں داہنے پیرکااگلوٹھاہل جائے تو کیا حکم ہے؟                                      | *        |
|             | نماز کے واجبات کابیان                                                                  |          |
| 710         | سورت ملا ناوا جب ہے                                                                    | *        |
| 710         | نوافل میں قعد هٔ اولی واجب ہے فرض نہیں                                                 | <b>*</b> |
| ۲۱۲         | تشهد؛ نماز میں واجب ہے                                                                 |          |
| 717         | فرضوں کی دور کعت خالی اور سنتوں کی سب بھری پڑھی جاتی ہیں اس میں کیا حکمت ہے؟           | <b>*</b> |
| <b>11</b>   | چار رکعت فرض میں دوخالی اور دو <i>بھر</i> ی کیوں ہیں؟                                  | <b>*</b> |
|             | کیا ہر مکر وہ تحر کمی سے نماز کا اعادہ واجب ہے؟                                        |          |
| ۲I۸         | بغیرتعدیل ارکان جونمازی پرهی گئیں ان کا کیا تھم ہے؟                                    | <b>*</b> |

## قاوئ دارالعب وربوبند جلد:۲ سنن و کیفیت ِنماز کا بیان

| 719       | فرض سے پہلے اِنّی وَجُهْتُ رِدُ هنا کیسا ہے؟                              | <b>®</b> |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|----------|
| 119       | الله اکبر کی راءکواس طرح ادا کرنا کہ لوگ دال محسوس کریں کیسا ہے؟          | *        |
| 119       | الله اكبركے بمز ه كو كھنچيا مفسر صلاة ہے                                  | <b>*</b> |
| <b>**</b> | نماز میں بجائے اللہ اکبر کے یا اللہ کہنا جائز ہے پانہیں؟                  | *        |
| <b>**</b> | نیت کے بعد ہاتھ باندھنے کا سیح طریقہ کیا ہے؟                              | *        |
| 777       | فرض نماز میں تکبیرتح بمہ کے بعد ثناء کے علاوہ دیگر دعا ئیں پڑھنا کیسا ہے؟ | <b>*</b> |
| 777       | ثناء،تشهداوردعائے قنوت وغیرہ سے پہلے بسم الله پڑھنی چاہیے یانہیں؟         | <b>*</b> |
| 222       | نماز میں ہاتھ باندھنے کا ثبوت                                             | <b>*</b> |
| 222       | ناف سے نیچے ہاتھ باندھنامسنون ہے                                          | *        |
| ۲۲۲       | ناف کے اوپر ہاتھ باندھنا                                                  | <b>*</b> |
| 773       | امام كالعض تكبيرات كونهايت بلندآ واز سے اور بعض كونهايت پست آ واز سے كهنا | <b>*</b> |
| 777       | جہری نمازوں میں اکیلا آ دمی بھی جہر کرسکتا ہے                             | *        |
| 777       | سورہ فاتحہاورسورت کے درمیان بسم اللہ پڑھنامستحب ہے                        | *        |
| 779       | سورهٔ فاتحهاورسورت کے درمیان بسم الله آسته پڑھی جائے گی                   | <b>*</b> |
| 779       | سورهٔ فا تحہ کے بعد کچھ دہر خاموش رہنا                                    | *        |
| ۲۳+       | رکوع اور سجدے میں کتنی مرتبہ بیچ پڑھنی جاہیے؟                             | <b>*</b> |
| ۲۳۲       | ركوع اور سجد بي مي و بحمده كالضافه درست بي المبين؟                        | <b>*</b> |
| ۲۳۲       | رکوع کی شبیح میں عظیم کے بجائے کریم کہنا درست ہے یانہیں؟                  | *        |
| ۲۳۳       | قیام میں دونوں قدم کے درمیان کتنا فاصلہ رکھنا چاہیے؟                      | <b>*</b> |
| ۲۳۳       | رکوع میں مر د دونوں ٹخنے ملائے یا جدار کھے؟                               | <b>*</b> |

|             | رکوع، ہجوداور قیام میں دونوں پیروں کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہیے؟ اور فرائض | *        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>۲</b> ۳۷ | کے بعد سر پر ہاتھ رکھ کر دعا پڑھنا ثابت ہے یا نہیں؟                           |          |
| ۲۳۸         | بیژه کرنماز پڑھنے میں رکوع کس طرح کیا جائے؟                                   | <b>*</b> |
| 739         | بیٹھ کرنماز پڑھنا کب درست ہے؟ اوراس کا کیا طریقہ ہے؟                          | <b>⊕</b> |
| ۲۲۰+        | رکوع میں تطبیق کرنے کی روایت                                                  | <b>*</b> |
| ا۳۲         | سبحان ر بی انعظیم کورٹہیں پڑھا تو کیا تھم ہے؟                                 | <b>*</b> |
| ا۳۲         | ربّنا لك الحمد كساته اللّهم كم يأنبس؟                                         | <b>*</b> |
| ۲۳۲         | رکوع کر کے سیدھا کھڑ انہیں ہوااور سجدے میں چلا گیا تو کیا تھم ہے؟             | <b>*</b> |
| ۲۳۲         | دوسجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھناواجب ہے                                    | <b>⊕</b> |
| ۲۳۲         | قومه میں ہاتھ باندھنا ثابت نہیں                                               | <b>*</b> |
| ۲۳۳         | رفع يدين كرنا كيها ہے؟                                                        | <b>*</b> |
| ۲۳۳         | رفع یدین کے منسوخ ہونے کی دلیل کیاہے؟                                         | <b>*</b> |
| ۲۳۳         | رفع یدین نہ کرنے کی ایک صحیح حدیث                                             | <b>⊕</b> |
| rra         | سجده كالمسنون طريقه                                                           | <b>⊕</b> |
| ۲۳٦         | عورت سجده اورجلسه ميں پاؤل كىيے ركھى؟                                         | <b>*</b> |
| ۲۳٦         | عورتیں سجدہ میں پاؤں کی انگلیاں کس طرح رکھیں؟                                 | <b>*</b> |
| ۲۳٦         | عور توں کا سجدہ میں پاؤں داہنی جانب نکالنا ثابت ہے یانہیں؟                    | <b>⊕</b> |
| <b>۲</b> ۳۷ | عورتیں کس طرح سجدہ کریں؟                                                      | <b>⊕</b> |
| ۲۳۸         | دوسری رکعت کے لیے اٹھتے ہوئے گھٹنوں پر سہار الینا جائز ہے یانہیں؟             | <b>⊕</b> |
| ۲۳۸         | بہلے قعدہ کے بعدا ٹھتے ہوئے گھٹوں پرسہارالینا                                 | <b>⊕</b> |
| ٢٣٩         | جلسهٔ استراحت درست ہے یانہیں؟<br>                                             | <b>*</b> |
| 279         | سجدے سے اٹھتے ہوئے سیدھا کھڑا ہونا سنت کے مطابق ہے                            | <b>*</b> |

| <b>r</b> 0+ | سجدهٔ شکراورسجدهٔ مناجات کا کیا تھم ہے؟                                        | <b>®</b> |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 101         | دو سجدوں کے درمیان دعا کرنا جائز ہے یانہیں؟                                    | *        |
|             | التحیات میں انگشت وسطی اور انگو مصے کا حلقہ کرنا اور انگشت شہادت سے اشارہ کرنا | <b>*</b> |
| 101         | سنت ہے                                                                         |          |
| rat         | التحیات میں انگشت شہادت اٹھانے کی وجہ                                          | <b>*</b> |
| ram         | تشہد میں انگلی اٹھا ناسنت ہے                                                   | <b>*</b> |
| <b>101</b>  | رفع سبّاب کے بارے میں حضرت مجددالف ثانی کامسلک اوراس کا جواب                   | *        |
| ۲۵۸         | تشهد میں انگلی اٹھا کرئس وقت گرانی چاہیے؟                                      | <b>*</b> |
| ran         | تشهد میں انگلیوں کا حلقہ کب تک باقی رکھنا جا ہیے؟                              | <b>*</b> |
| 109         | دائیں ہاتھ کی انگشت نہاٹھا سکتا ہوتو کیا کرے؟                                  |          |
| 109         | درود میں سیدنا کا اضافہ کیساہے؟                                                | <b>*</b> |
| <b>۲</b> 4+ | نمازك درود مين اللهم بارك على أزواجه وذرّيّاته كااضافكرناكيسام؟                | <b>*</b> |
| <b>۲</b> 4• | نماز کے آخری قعدہ میں مختلف دعائیں پڑھنا درست ہے                               | <b>*</b> |
| 141         | نماز کے سلام میں وہو کاته کا اضافہ درست نہیں                                   | <b>*</b> |
| 747         | سلام میں صرف چہرہ پھیرے سینہ نہ پھیرے                                          |          |
| 747         | جس نے امام کی اقتداء سلام پھیرنے کے قریب کی ہووہ تشہد پڑھے یانہیں؟             | <b>*</b> |
| 242         | دعائے ما تورہ پڑھنے سے پہلے امام سلام پھیرد بے قمقندی کو کیا کرنا جا ہیے؟      |          |
| ٣٧٣         | امام سلام پھیرد کے اور مقتدی کی کچھ دعا باقی ہوتو مقتدی کیا کرے؟               | *        |
| ۲۲۳         | امام التحیات بڑھ کر کھڑ اہوجاوے یامقتدی پہلے بڑھ چکا تو کیا تھ ہے؟             | <b>*</b> |
| 240         | سلام کے بعدامام دائیں بائیں گھوم سکتا ہے خواہ مقتدی کم ہوں یازیادہ             | <b>*</b> |
| 240         | فرض نمازوں کے بعد سنتوں سے پہلے دریک دعا کرنا جائز ہے یانہیں؟                  | <b>*</b> |
| 749         | فرض نماز کے بعد سنتوں میں کس قدر تا خیر کرنا چاہیے؟                            | <b>*</b> |

| 14          | مقتذی کا امام سے پہلے دعا ما تگ کر چلا جانا کیسا ہے؟                                                                                                                                                                            | <b>⊕</b> |  |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|
| 121         | بعد نماز لآ إله إلا الله بلندآ واز سے كہنا كيسا ہے؟                                                                                                                                                                             | <b>®</b> |  |
| 121         | سلام کے بعدوالی دعامیں مقتدی کی شرکت کا حکم                                                                                                                                                                                     | <b>®</b> |  |
| 121         | نمازیخ گانہ کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا اور چہرے پر ہاتھ پھیرناسنت ہے                                                                                                                                                         | <b>®</b> |  |
| 121         | ا مام کی دعا پرمقندی' آمین کہے یاا پنی دعا مانگے؟                                                                                                                                                                               |          |  |
| 121         | عمامه کے بغیر نماز پڑھنادرست ہے                                                                                                                                                                                                 | <b>⊕</b> |  |
| 121         | خشوع نه ہونے کی صورت میں نماز کا اعادہ کیسا ہے؟                                                                                                                                                                                 | *        |  |
| 121         | ایک چٹائی پرمردوغورت نماز پڑھ سکتے ہیں یانہیں؟                                                                                                                                                                                  | <b>®</b> |  |
| 121         | جوُّخُصْ قرآن نه پڑھ سکتا ہودہ نماز کیسے پڑھے؟                                                                                                                                                                                  | •        |  |
|             | م میں اس می<br>مرابع میں اس |          |  |
|             | نماز کے آواب                                                                                                                                                                                                                    |          |  |
| <b>1</b> 40 | تشهدى حالت مين نگاه كهان ركھين؟                                                                                                                                                                                                 | <b>*</b> |  |
| <b>1</b> 40 | بیٹے کرنماز پڑھے تو حالت قعود ورکوع میں نگاہ کہاں رکھے؟                                                                                                                                                                         | <b>*</b> |  |
| 124         | نماز میں سجدہ افضل ہے یا قیام؟                                                                                                                                                                                                  | <b>*</b> |  |
|             | قراءت كابيان                                                                                                                                                                                                                    |          |  |
| 144         | اگرآ مین اس طرح کے کہ ایک دوآ دمی من لیں تو کیسا ہے؟                                                                                                                                                                            | <b>*</b> |  |
|             | بلندآ وازے آمین کہنا درست ہے یانہیں؟                                                                                                                                                                                            |          |  |
|             | نمازوں میں آمین آہتہ کہنامسنون ہے                                                                                                                                                                                               |          |  |
| 129         | بلندآ وازے مین کہنامسنون نہیں                                                                                                                                                                                                   | <b>*</b> |  |
|             | آمین اور تخمید میں جبر کرنا خلاف سنت ہے                                                                                                                                                                                         |          |  |
| 129         | آنخضرت مِللهُ عَلِيمُ اور صحابة سے آمین بالجمر وبالاخفاء ثابت ہے یانہیں؟                                                                                                                                                        | <b>*</b> |  |
| ۲۸۱         | آمين بالجبر وبالسرى تحقيق                                                                                                                                                                                                       |          |  |

| 171          | آمین بالسر کی حدیث کس در جه کی ہے؟                                             |              |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 171          | فرائض میں آمین اور دوسرے دعائیے کلمات کا سورتوں کے آخر میں کہنا درست نہیں      | <b>®</b>     |
| 111          | آیات کا جواب نماز میں دینا درست نہیں                                           | *            |
| ۲۸۲          | بلندآ وازی مین کہنے والے کی جماعت میں شرکت کا حکم                              | <b>*</b>     |
| <b>1</b> 1/1 | آمین بالجمر اور رفع یدین سنت ہے یا نہیں؟                                       | <b>&amp;</b> |
| 1110         | بلندآ وازے آمین کہنے اورامام کے پیچے سور ہُ فاتحہ پڑھنے کا حکم                 | *            |
| 1110         | فاتحه خلف الامام، آمين بالجمر، رفع يدين اورسينه برباته باند صنے كي محقيق       | *            |
| 111          | امام کے پیچھے سور و فاتحہ پڑھنا جائز نہیں                                      | *            |
| <b>19</b> 1  | سری نماز میں بھی مقتدی کوامام کے پیچھے سور و فاتحہ نہیں پڑھنی جا ہیے           | *            |
| <b>19</b> 1  | فاتحه خلف الامام به قصد ثنايرٌ هنا كيها ہے؟                                    | *            |
| <b>191</b>   | فاتحه خلف الامام، رفع يدين اورآمين بالجمر بربزرگان دين ميس يے سى نے مل كيا ہے؟ | <b>&amp;</b> |
| <b>190</b>   | قراءت خلف الامام کے جواز کے بارے میں حضرت شاہ ولی اللہ کے قول کا جواب          | <b>®</b>     |
| 797          | فاتحه خلف الامام کے بارے میں شاہ رفیع الدین دہلویؓ کے قول کا جواب              | *            |
| <b>19</b> ∠  | قراءت خلف الامام سے متعلق احادیث کا جواب                                       | *            |
| 791          | قراءت خلف الامام اورآمين بالجمركي احاديث منسوخ بين يأنهين؟                     | *            |
| ۳••          | امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے والے کو کا فرومر مد کہنا سخت جہالت و گمراہی ہے       | *            |
| ۳+۱          | امام کا آہتہ قراءت کرنااور کمبی سورت پڑھنا                                     | *            |
| ۳+۱          | دوسری رکعت میں کمبی قراءت مکروہ تنزیبی ہے                                      | *            |
| ٣٠٢          | امام كافجر كى دوسرى ركعت ميں بالقصد دوجارآ يتين زياده پڑھنا                    | *            |
| ٣٠٢          | دوسری رکعت کو پہلی ہے کہی کرنااور درمیان میں چھوٹی سورت چھوڑ نا مکروہ ہے       | <b>*</b>     |
| ۳.۳          | دوسری رکعت کوطول دینے میں کس چیز کا اعتبار ہے؟                                 | <b>&amp;</b> |
| <b>m.m</b>   | پہلی رکعت میں سورہ نصر اور دوسری میں سورہ اخلاص پڑھی تو کیا تھم ہے؟            | <b>&amp;</b> |
|              | پېلى ركعت ميں سور هٔ كوثر اور دوسرى ميں سور هُ نصر پر ْ هنا                    |              |

| قراءت میں ایک چھوٹی سورت کا فاصلہ اور بے موقع وقف کرنے کا حکم ۲۰۰۵                 |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| فرائض میں ایک چھوٹی سورت کافصل کرنا مکروہ ہے اور نوافل میں درست ہے ۲۰۰۹            | <b>*</b> |
| وترکی پہلی رکعت میں والعصراور تیسری رکعت میں سورہ مُمزہ پڑھی تو کیا حکم ہے؟ ٣٠٦    | *        |
| چھوٹی سورتیں جن کا درمیان میں چھوڑ نا مکروہ ہے کونی ہیں؟                           | <b>*</b> |
| پهلی رکعت میں واضحی اور دوسری میں والنین پڑھنا                                     | <b>*</b> |
| برسی آیت کی مقدار کیا ہے؟                                                          | <b>*</b> |
| آیت سجدہ کو بالقصد چھوڑ دینا مکروہ ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔           | <b>*</b> |
| قراءت کی چندصورتوں کا حکم                                                          |          |
| پہلی رکعت میں ستائیسویں پارہ میں سے اور دوسری رکعت میں پہلے پارہ سے ایک            |          |
| رکوع پڑھنا مکروہ ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                             |          |
| پہلی رکعت میں سورہ مزمل کا اور دوسری میں سورہ بقرہ کا پہلا رکوع پڑھنا مکروہ ہے ۲۳۲ | <b>*</b> |
| سهواً خلاف ِترتیب قرآن کریم پڑھنے کا کیا حکم ہے؟                                   |          |
| ترتیب سور قرآنیکا نماز میں کیا حکم ہے؟                                             | *        |
| سورتوں کی تر تیب سنت ہے یا واجب؟                                                   | <b>*</b> |
| سورتوں کوتر تیب سے ریڑھناوا جب ہے                                                  | <b>*</b> |
| ترتیب سور کے خلاف ریڑھنے سے سجد کو سمبودا جب نہیں ہوتا                             | <b>*</b> |
| تراویح کی پہلی رکعت میں سورۂ ناس اور دوسری رکعت میں سورۂ بقرۂ کی چندآیات           | <b>*</b> |
| ردِهناجائزہے                                                                       |          |
| والضّحى كومقدم اور والشّمس كومو خركرنا جائز بيانبيس؟                               | <b>*</b> |
| اَكُمْ نَشْرَ حْ كُومَقَدُمُ اور وَالضَّحٰى كُومُو حْرَكُرنا جائزتْ عِيانِين؟      | <b>*</b> |
| فرض اور واجب نماز میں خلاف ِتر تیب سورتیں پڑھنا مکروہ تحریمی ہے کا                 | <b>*</b> |
| قراءت میں مسبوق کے لیے امام کی ترتیب لازم نہیں؟                                    | <b>*</b> |

| ٣19 | قرآن کریم پڑھنے کا غلط طریقہ                                                  | *        |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ۳۲۰ | سورهٔ فاتحہ کے بعد درمیان سورت سے قراءت شروع کرے توبسم اللہ پڑھے یانہیں؟      | <b>*</b> |
|     | درمیان سے سورت پڑھے تو بسم اللہ کے مانہیں؟ نیز دعائے قنوت اورنماز جنازہ میں   | <b>*</b> |
| ۳۲۰ | درودودعات پہلے بسم الله پڑھنے کا کیا حکم ہے؟                                  |          |
| ٣٢٢ | فاتحہ بلابسم اللہ پڑھنے سے نماز ہوجاتی ہے                                     | *        |
| ٣٢٢ | بسم الله قرآن شریف کا جزء ہے یانہیں؟                                          | *        |
| ٣٢٣ | فجر میں چھوٹی سورتوں کا پڑھنا کب درست ہے؟                                     | *        |
| ٣٢٣ | فجر کی ہررکعت میں پوری سورت پڑھنا فضل ہے                                      | *        |
| ۳۲۴ | فجری نماز میں کس قدر قراءت سنت ہے؟                                            | *        |
| ٣٢۴ | جمعہ کی فجر میں سور ہ سجبہ ہ اور سور ہُ دہر پڑھنا کیسا ہے؟                    | <b>*</b> |
| ۳۲۵ | جمعه کی نماز میں کونسی سورتیں پڑھنی جا ہئیں؟                                  | <b>*</b> |
| ٣٢٦ | مستورات سبنمازوں میں قراءت آ ہتہ کریں                                         | <b>*</b> |
| ٣٢٦ | حا فظ عورت نفل نماز اورتر اوت کمیں جہرا قراءت نہ کرے                          | *        |
| ٣٢٧ | فاتحہ کے بعد کتنی قراءت واجب ہے؟                                              | <b>*</b> |
| ٣٢٧ | نماز میں کس قدر قراءت فرض ہے؟                                                 | *        |
| ٣٢٨ | نماز میں تین آیتیں پڑھنافرض ہے یا واجب؟                                       | *        |
| ٣٢٨ | سورهٔ فاتحہ کے بعد بوری سورت پڑھنا افضل ہے                                    | *        |
| ٣٢٩ | جمله قراءات متواترہ کے ساتھ نماز صحیح ہے                                      | *        |
| ٣٣٠ | آیت:لا پروقف کرنا درست ہے یانہیں؟                                             | *        |
| ٣٣٠ | ہرآیت پروقف کرنا جائز ہے یانہیں؟                                              | *        |
| ٣٣١ | المام فِما غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكُويْمِ الَّذِي بِرِسانس تُورُ الو كياحكم ہے؟ | *        |
| ٣٣١ | رَبِّ الْعالمِيْنَ بِرِوْقَف كرنا                                             |          |

| ٣٣١         | سورهٔ عصر میں سامع نے وَ الْعَصْ اور لَفْنَى خُس سنا تو کیا حکم ہے؟             | <b>®</b> |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ٣٣٢         | فَعًالٌ كِ عين برجزم برهنا                                                      | *        |
| ٣٣٣         | يَوْمَ يَقُوْمُ الرُّوْحُ وَالْمَلَئِكَةُ صَفًّا بِرِوتَفَ كَرَنا               | <b>*</b> |
| ٣٣٣         | 6                                                                               |          |
| ۳۳۵         | * •                                                                             |          |
| ۳۳۵         | سورهٔ فاتحه میں سکته نه کرنے سے شیطان کا نام نہیں بنتا                          |          |
| ٣٣٩         | نماز میں قرآن کا ترجمہ پڑھا جائے تو نماز ہوگی یانہیں؟                           | *        |
| <b>mm</b> 2 | قرآن کاترجمه نماز میں پڑھنا کیساہے؟                                             | <b>*</b> |
|             | امام نے مقدار واجب قراءت کرنے کے بعد بھولنے کی وجہ سے نماز توڑ دی تو کیا        |          |
| ٣٣٨         | حکم ہے؟                                                                         |          |
| ٣٣٩         | امام دوآیت پڑھ کر بھو لنے کی وجہ سے چوتھی آیت یا دوسری سورت پڑھے تو کیا حکم ہے؟ | <b>*</b> |
| ۳۴.         | ایک آیت پڑھنے کے بعدامام بھول جائے تو کیا کرئے؟                                 |          |
| ۳۴.         | جن لفظوں میں دوقراء تیں ہیں ان کو دومر تبہ ریوھنا چاہیے یانہیں؟                 |          |
| اماسا       | ہر رکعت میں سورت کے ساتھ سور ہُ اخلاص پڑھنا کیسا ہے؟                            |          |
| الماسا      | ہررکعت میں الحمد کے بعد سورہ اخلاص پڑھنا خلاف سنت ہے                            |          |
| ٣٣٢         | پہلی رکعت میں ایک رکوع اور دوسری میں پوری سورت پڑھنا کیسا ہے؟                   |          |
|             | پېلی رکعت میں ایک سورت کا پہلا رکوع اور دوسری رکعت میں دوسرار کوع پڑھنا         |          |
| ٣٣٣         | کیباہے؟                                                                         |          |
| ٣٣٣         | ہررکعت میں الگ الگ پاروں کا ایک ایک رکوع پڑھنا کیسا ہے؟                         |          |
|             | مغرب کی پہلی رکعت میں سور و فیل طَیْدًا اَبابیْلَ تک پڑھ کررکوع کیااور دوسری    |          |
| ٣٣          | رکعت میں سور ہُ قریش پڑھی تو کیا حکم ہے؟                                        |          |
| ٣٣٣         | فرض نمازیس آنخضرت مِتالینی ایم سے کسی سورت کا کوئی رکوع پڑھنا ابت ہے یانہیں؟    | <b>*</b> |

| rra  | قراءت کے شروع ہونے کے بعد ثنانہیں پڑھنی چاہیے                               | *        |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|
| mra  | الحمد اور اِیّاك پرچھ كالگانا كروہ ہے                                       | <b>*</b> |
| ٣٣٦  | قراءت بلاحر كت لب معتبر نهيس                                                | <b>*</b> |
| ۲۳۲  | دونوں رکعتوں میں ایک ہی سورت پڑھنا                                          | <b>®</b> |
| ٣٣٧  | آ دهی سورهٔ ناس پهلی رکعت میں اور آ دهی دوسری رکعت میں پڑھنا                | <b>*</b> |
| ٣٣٧  | آیت کی علامت کیا ہے؟                                                        |          |
| ۳۳۸  | نَسْتَعِيْنُ اورقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد يروقف نهرناجائز بيكن وقف كرنا بهترب | <b>®</b> |
| ۳۳۸  | سورهٔ فاتحه سے فرض قراءت ادا ہو جاتی ہے                                     |          |
| ٩٣٩  | صیغهٔ واحدکوجمع اورجمع کوواحد پر هناغلط ہے                                  | <b>*</b> |
| وماس | تنها شخص نماز میں الحمداور سورت کتنی آواز سے پڑھے؟                          | <b>*</b> |
| ۳۵٠  | منفردکا جبری نمازوں میں قراءت اور تکبیریں بلندآ وازے کہنا درست ہے           | *        |
| ۳۵٠  | منفر دنماز میں قراءت جہری کرے یاسر ہی؟                                      | <b>*</b> |
| 201  | عصر کی چاروں رکعتوں میں سورت ملانے سے نماز فاسرنہیں ہوتی                    | *        |
| 201  | فرض نماز میں مکمل قرآن اور ایک رکعت میں کئی کئی سورتیں پڑھنا                | *        |
| rar  | ایک رکعت میں دوسور تیں پڑھنا خلاف اولیٰ ہے                                  | <b>*</b> |
| rar  | فرائض میں متفرق آیات پڑھنے کا حکم                                           | <b>*</b> |
| rar  | سنت دوتر مین متفرق آیات برطنے کا حکم                                        | <b>*</b> |
| rar  | آیت کا شروع حصه چپور گرفراءت کرناانچهانهیں                                  | <b>*</b> |
| rar  | نماز میں مختلف سورتوں کا رکوع پڑھنا کیساہے؟                                 | *        |
| 200  | نصف آیت سے قراءت کی ابتداء مناسب نہیں                                       | <b>*</b> |
| 200  | فجرى ايك ركعت ميں ايك ركوع پر هااور دوسرى ميں كوئى سورت تو كيا حكم ہے؟      | <b>*</b> |
|      | امام کوخصوص سورتیں پڑھنے کا حکم دینا                                        |          |
| roy  | اگراُهام جهری نماز میں چندآ یتیں سُراَرٹِ ھے تو کیا تھم ہے؟                 | <b>*</b> |

| <b>70</b> 2 | قراءت میں رکنے اور لوٹانے سے نماز فاسٹنہیں ہوتی                           | *            |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>70</b> 2 | ضادکوظاء پڑھنا کیساہے؟                                                    | *            |
| ۳4٠         | ضادکودرمیانی مخرج سے پڑھنے والے کی امامت جائز ہے یانہیں؟                  | *            |
| <b>74</b>   | 'ضالین' کوُدوالین' پڑھنے سے نماز ہوتی ہے یانہیں؟                          | *            |
| الاس        | حرف ضاد کواس کے مخرج اصلی سے پڑھنا چاہیے                                  | *            |
| ۳۲۳         | وترکی تینوں رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانا ضروری ہے               | *            |
| ٣٧٣         | فرض نماز میں لقمہ دینا درست ہے                                            | *            |
| ۳۲۳         | جمعہ کی نماز میں لقمہ دینا درست ہے                                        | <b>*</b>     |
| ۳۲۳         | قدرواجب قراءت کے بعدلقمہ دینا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔         | <b>*</b>     |
| ۳۲۵         | بار بارلقمه دينے كاتكم                                                    | <b>&amp;</b> |
| ۳۲۲         | لقمه کس وفت دینا چاہیے؟                                                   | <b>*</b>     |
| <b>74</b> 2 | لقمه دینااورلقمه لینا درست ہے                                             | *            |
| ۳۲۸         | امام لقمدند لے یالے کر سجدہ سہوکر لے تو کیا تھم ہے؟                       | <b>®</b>     |
| <b>749</b>  | ز برز بر کی غلطی پر لقمہ دینا درست ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | *            |
| <b>749</b>  | كچھالفاظ اورآيات چھوٹ جائيں اور مقتدى لقمەنەدىن تونماز ہوئى يانہيں؟       | *            |
| ۳۷.         | لاحق کالقمہد ینادرست ہے                                                   | <b>*</b>     |
| ٣٤٠         | قرآن شریف میں دیکھ کرلقمہ دینا                                            | <b>*</b>     |
| اک۳         | شیعه حافظ کالقمه دینا درست ہے یانہیں؟                                     | <b>*</b>     |
| <b>72</b> 7 | امام لقمه نه لے اور نماز تو ژکر دوباره نماز شروع کرے تو کیا حکم ہے؟       | *            |



آگاہی اس جلد میں جن کتابوں کے حوالے بار بارآئے ہیں وہ درج ذیل کتب خانوں کی مطبوعات ہیں

| مطبوعه                        | اسائے کتب                        |
|-------------------------------|----------------------------------|
| مكتبه بلال ديوبند             | صحاح سته                         |
| مكتنيه بلال ديوبند            | موطين                            |
| مکتبه بلال دیوبند             | شرح معانی الآثار                 |
| كتب خانه نعيميه ديوبند        | مشكوة شريف                       |
| الامين كمابستان ديوبند        | مدايي                            |
| دارالكتاب ديوبند              | فآوی شامی                        |
| دارالكتاب ديوبند              | فآوی ہند ہیہ                     |
| دارالكتاب ديوبند              | بدائع الصناكع                    |
| دارالكتاب د يوبند             | شرح وقابير                       |
| دارالكتاب ديوبند              | طلبی تبیری                       |
| دارالكتاب ديوبند              | طحطا وىعلى مراقى الفلاح          |
| زكريا بك ۋ پود يو بند         | البحرالرائق                      |
| اشرفی بک ڈیودیو بند           | قواعدالفظه                       |
| مكتبه امدادييه ملتان، پاكستان | مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابح |

#### باسبه سبحانة وتعالى

## ابتدائيه

## از حضرت اقدس مولا نامفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی دامت برکاتهم مهتم دارالع اوردیب ر

دارالع اوربر کو پورے عالم اسلام اور بالخصوص جنوب ایشیائی مما لک اور برصغیر میں دین اعتبار سے جو مرکزیت اور مربعیت حاصل ہے اس کے نتیجہ میں جہاں تشنگانِ علومِ نبوت جوق در جوق اس سرچشم علم ومعرفت سے سیرانی حاصل کرنے کے لیے دیو بند کا رخ کرتے ہیں، وہیں پورے عالم سے عقائد، احکام، عائلی مسائل اور جملہ درپیش مسائل میں دینی رہنمائی حاصل کرنے کے لیے دارالع اور جبار کے دارالافتاء سے رجوع کیا جاتا ہے۔

اور جب سے آن لائن فتوی،ای میل اور فیکس وغیرہ کی سہولتیں عام ہوگئی ہیں سوالات کی تعداد میں بے پناہ اضافہ ہوگیا ہے۔

اب سے بہت پہلے ان قا وی کو محفوظ کرنے اور ان کی افادیت کوعام کرنے کے لیے دارالع اور دیوب کہ میں ترتیب قاوی کا عمل شروع ہوا۔ اور حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللّه علیہ کے زمانہ اہتمام میں حضرت مولانا مفتی ظفیر الدین صاحب مقاتی کی جمع وترتیب اور تحقیق و تحثیہ کے ساتھ مکمل و مدلّل فناوی دارالع اور دیوب مدکے نام سے فناوی کی بارہ جلدیں شائع ہوکر عام ہوئیں۔ اور حسب ضرورت انھیں بارہ جلدوں کی مکررسہ کرر طباعت ہوتی رہی، بلا شبہ یہ ایک بڑا کا رنامہ تھا۔ عامۃ المسلمین اور اربابِ افناء وعلماء کرام نے اس سے خوب خوب استفادہ کیا۔

یسارے قاوی دارالعب اور دیوب سرے پہلے باضابط مفتی حضرت اقدس مفتی عزیز الرحمٰن صاحب عثانی نور الله مرقدہ کے تحریر فرمودہ تھے۔ اور فاویٰ کی بیہ بارہ جلدیں کتاب اللقطة تک کے مسائل پر مشتمل تھیں۔

پھر حضرت مولانا مرغوب الرحمٰن صاحب رحمۃ الله علیہ کے زمانہ اہتمام میں اس بات کی ضرورت محسوس کی گئی کہ حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمٰن صاحب رحمہ الله کے حریفر مودہ جو فقاو کی ان بارہ جلدوں میں نہیں آسکے اور دار الافقاء کے رجسٹروں میں محفوظ ہیں ان کو بھی تحقیق و تخری کا اور تحشیہ و تعلق کے ساتھ شائع کیا جائے۔حضرت مولانا بدر الدین صاحب اجمل قاسمی رکن مجلس شور کی وگراں شختی الہندا کیڈی نے اس میں خاص دلچینی و کھلائی اور حضرت مہتم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سر پرتی اور مجلس شور کی ہدایت پراس کام کے لیے مفصل نظام مرتب کیا گیا۔

جس میں باقی ماندہ فناوی کی ترتیب و تعلق کی ذمہ داری جناب مولا نامفتی محمد امین صاحب استا ذوار العب اور دورت کے سپر دکی گئی اور ملاحظہ کا کام حضرت صدر المدرسین مولا نامفتی سعیدا حمد صاحب پالن پوری کے ذمہ کیا گیا، اور کوڈنگ وتجمیع فناوی اور ترتیب فناوی وغیرہ کے لیے مختلف افراد متعین ہوئے۔

بفضلہ تعالیٰ ۱۳ - تا - ۱۸ چی جلدوں میں بعداز کتاب اللقطة حضرت مفتی عزیز الرحمٰن صاحب کے تمام باقی ماندہ فناوی مرتب ہوکر بہترین کتابت وطباعت کے ساتھ شائع ہوگئے، پھر ضرورت محسوس کی گئی کہ فناوی کی قدیم ۱۲/جلدوں کو اسی معیار کے مطابق از سر نومرتب کر کے شائع کیا جائے، اس سلسلہ میں جوکام کیا گیا ہے اس کی تفصیل مفتی محمد امین صاحب کے 'مقدمہ ترتیب جدید'' میں فہ کور ہے۔ قدیم مکمل ومدلل فناوی دارالعب اور دیوبن کی ترتیب جدید کے ساتھ پہلی جلد ذی قعدہ ۱۳۵۵ اور میں شائع ہوئی تھی۔ اب دوسری جلد طباعت کے لیے تیار ہے۔

کوشش کی جارہی ہے کہ بقیہ جلدیں بھی عجلت کے ساتھ شائع کی جاسکیں۔اللہ تعالیٰ اس کوشش کو ہارآ ورفر مائے اور بحسن وخو نی تکمیل تک پہنچائے۔

ابوالقاسم نعمانی غفرلهٔ (مهتم دارالعب وادبوبند) ۱۱/۲۰/سام

#### المُن الْحَالِجُ عِنْ الْحَالِجُ عِنْ الْحَالِجُ عِنْ الْحَالِجُ عِنْ الْحَالِجُ عِنْ الْحَالِجُ عِنْ الْحَالِ

## مقدمه ترتيب قديم

از: حضرت مولا نامفتي محمر ظفيرالدين صاحب مقاحي رحمه الله

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى .

دنیاجس تیزی سے آگے جارہی ہے، یہ کوئی چھپی ڈھکی بات نہیں ہے، ہر دَور کی پھے خصوصیات ہوا کرتی ہیں، موجودہ دَور کی خصوصیات میں نمایاں چیز خاکسار کے نزدیک حدسے بڑھی ہوئی سہل بہندی اور عجلت ہے اور اُسی کے ساتھ ہر قدم پر سبب کی تلاش وجبتی ، جس درجہ کا بھی آ دمی ہواور خواہ اسے فقہ اور فقاوی سے کوئی مناسبت ہو یا نہ ہو، مگر وہ ہر تھم پر نفذ و تبھرہ اپنااو لین حق اور خوشگوار فریضہ سمجھتا ہے۔

سہل پندی اورعجلت تو انسانی مزاج میں اس طرح رچ بس گئ ہے کہ کوئی اس کے خلاف ایک لفظ بھی سننا پیند نہیں کرتا، جس کو دیکھئے اور جہال دیکھئے وہ رفتارِ زمانہ اور اُس کی راہ ورسم سے ہُری طرح مرعوب ہے اور اس کا نتیجہ ہے کہ تد ہر ونظر اور دوراندیثی ومعاملہ نہی ختم ہوتی جارہی ہے جس کا نام غور وفکر ہے، وہ بالکل سطحی بن کررہ گیا ہے، جب سوچتا ہوں کہ اس عدم تعمق کا انجام کیا ہوگا تو دل لرزنے لگتا ہے۔

سب جانتے ہیں کہ اسلام خدا کا سب سے آخری اور پسندیدہ کممل دین ہے، اوراس کے آئین وقوانین انسان کے نہیں بلکہ خالق کا مُنات کے بنائے ہوئے ہیں، جن کی تشریح و وضاحت رحمت عالم مِلاَّ اِللَّهِ اِللَّهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْهِم عالم مِلاَّ اِللَّهِ اللهِ عَنْهِم اللهِ عَنْهِم اللهُ عَنْهُم اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ ال

نے ان پر چل کراُن کو کھارا، اور کہیں سے کو ٹی گنجلک رہنے کہیں دی۔ اور آپ کے بعد ائمہ مجتہدین اور علاء امت نے کتاب وسنت کی روشی میں فقہ کے نام سے ان دفعات کو مدوّن کیا جس کی تفصیل مقد مہ جلد اوّل میں گذر چکی، مگر حالات کے پھیلاؤ کے ساتھ برابر ان میں اضافہ ہی ہوتا رہا۔ جب بھی نئے مسائل پیدا ہوئے علاء راتخین فی العلم نے ان کاحل تلاش کر کے پبلک کو ان سے روشناس کیا، اور آئندہ بھی برابرایسا ہی ہوتا رہے گا، پیسلسلہ کسی منزل پر رُکنے والانہیں ہے۔

لیکن عجیب بات ہے کہ بیسب کچھ جانے اور مشاہدہ کرنے کے باوجود علاء امت پر تگ نظری، کم ما کیگی اور بے خبری کا الزام ہے، اور بیمکروہ پرو پیگنڈہ زبان زدعام وخاص ہوتا جارہاہے،
بلکہ اس سے بردھ کرتعلیم یافتہ حضرات کا ایک طبقہ جس میں دور بینی اور دین فہی کی صلاحیت نہیں ہے،
ہراس شخص کے پیچھے چلنے پر آمادہ ہوجا تا ہے جودین خداوندی کو اپنے غلط ذوق کے مطابق مسنح کر کے پیش کرتا ہے اور تح یف معنوی کی لعنت میں گرفتارہے۔

عوام وخواص کوکس طرح یقین دلایا جائے، کے علاء امت کا ذمددار طبقہ ذمانہ اوراس کی تیزگا می سے ایک لیے بھی عافل نہیں، اس کی انگلیاں ہر وقت رفتارِ زمانہ کی نبض پر اوراس کی دور ہیں نگا ہیں دور بعد کار خور نبیا پر گلی ہوئی ہیں، اوراسے بہ بھی احساس ہے کہ امور دید یمی گرفت و هیلی کرنے کا مطالبہ شدت کے ساتھ جاری ہے اور علاء کے خلاف نہ انہ کے ساتھ نہ چلنے کا شکوہ عام ہے، اور اس مطالبہ شدت کے ساتھ جاری ہے اور علاء کے خلاف نہ انہ کے ساتھ نہ چلنے کا شکوہ عام ہے، اور اس طرح کے مطالبات اور شکووں پر تو جہند دینے کا بی نتیجہ ہے کہ دنیا ہم سے برخلن ہوتی جارہی ہے۔

مراسی کے ساتھ اس طبقہ کے بیش نظر علاء بنی اسرائیل، سیحی پادر یوں اور دوسرے فہ اہب کر بیشواؤں کی تاریخ بھی ہے کہ انہوں نے عوام کوخوش کرنے کے لیے اپنے اپنے فہ ہہب کا حلیہ س طرح بگاڑا، اور اسے کیا سے کیا بناویا، پھراسے اپنی اس عظیم الشان ذمہ داری کا احساس بھی ہے جو خدا ورسول شائی تیجہ ہے کہ علاء دین پوری پامردی سے ابنی جگہ کھڑے ہیں، جو کتاب وسنت کی روشنی میں انہیں کرنا چا ہے، پامردی سے ابنی جگہ کھڑے ہیں، اور وہ کی فرق نہ آنے پائے ۔ یہ اس لیے کہنا پڑتا ہے اور خدا کرے ان کی اس استقامت میں سرم کھی کوئی فرق نہ آنے پائے ۔ یہ اس لیے کہنا پڑتا ہے کہنا پڑتا ہے کہنا سے گھرا کرکوئی قدم اٹھایا گیا تو بہت ممکن ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ دین قیم باذیج یہ اطفال بن جائے اور اس کے تقدیں و وار کا آ بگینہ چورچور ہوجائے۔

پاکتان عائلی کمیش کی رپورٹ منکرین حدیث کے دین سنخ کرنے والے اجتہا وات اور دوسری روش خیال دینی جماعتوں کی غلط تعبیریں اور ان کالرزہ خیز انجام ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔

یدالگ بات ہے کہ علاء قائمین بالحق اور را تخین فی العلم پر زمانہ کے انقلاب نے جوئی ذمہ داریاں ڈال دی ہیں وہ ان سے عہدہ برآ ہونا اپنا فرض سجھتے ہیں اور اس سلسلہ میں جو پھھ انہیں کرنا جائے کہ رہے ہیں اور ان شاء اللہ کرتے رہیں گے۔

خوب یادر کھئے کہ المدِّین بُسْر دین آسانی کادوسرانام ہے، نداس میں تنگی ہے نتی ندافراط ہے، نداس میں تنگی ہے نتی ندافراط ہے، ندتفریط، بلکداس کے قوام میں اعتدال ہے اور ہر دور کا ساتھ دینے کی بے پناہ قوت، وہ اپنے اندر بے انتہاء کیک اور جاذبیت رکھتا ہے، پیغبر اسلام مِیالیٰ آیائی کی طرف سے معلمین دین کو ہدایت ہے کہ'' آسانی کرنا، خق ندکرنا، خوش خبری سنانا، نفرت ند پھیلانا''۔

احکام دین میں جو وسعت وہمہ گیری اور رفق و سہولت ہے، وہ ہر شخص جانتا ہے باب طہارت میں پانی کے استعال کا تعلم ہے، گر پانی، یا پانی کے استعال پر قدرت نہ ہونے کی صورت میں مٹی کو اس کا قائم مقام بنایا گیا ہے اور وہ بھی اس طرح کہ وضواور جنابت دونوں کے لیے مٹی یا جو مٹی اور میں ہیں ہے، اس پر دونوں ہتھیلیاں مار کر چیرہ اور دونوں ہاتھوں کا صرف کہنوں تک مسے کر لے مٹی اور پانی میں جو مناسبت ہے وہ ان لوگوں پر ظاہر ہے جن کو علم ہے کہ ان دو چیز وں کا انسان اور دوسری گئوتی کی پیدائش اور نشو و نما میں کیا حصہ ہے، عبادات میں نماز ایک عظیم المرتبت عبادت ہے اور اس گئوتی کی پیدائش اور نشو و نما میں کیا حصہ ہے، عبادات میں نماز ایک عظیم المرتبت عبادت ہے اور اس قدر عام کہ کسی عاقل و بالغ مسلمان سے معاف نہیں، اس نماز میں قیام گونرض ہے، گر جن کو قیام وغیرہ پر قدرت نہیں ہے ان کو بیٹھ کر ادا کرنے کی اجازت ہے اور اگر اس پر بھی قادر نہیں تو لیٹ کر، اس طرح فرض نماز وں کی ادائیگی جماعت کی اجازت اس طرح فرض نماز وں کی ادائیگی جماعت کی اجازت خاصل ہے، اس طرح مقیم کے لیے سنت اور ہر فرض کی پوری رکعتیں ضروری ہیں، لیکن مسافر شری علی ماس ہے، اسی طرح مقیم کے لیے سنت اور ہر فرض کی پوری رکعتیں ضروری ہیں، لیکن مسافر شری کے لیے تخفیف ہے کہ چارفرض کی جگہ صرف دو پڑھے، اور سنتیں معاف۔

پھرنماز کی ہیئت ترکیبی اوراس کے جو شروط وصفات ہیں ان میں سے سی میں کوئی تختی نہیں، اور جوالتزام ضروری قرار دیا گیا ہے وہ سب نفع بخش اورانسانی زندگی کوسنوار نے والے اور پا کیزگی بخشنے والے ہیں۔ مختصر یہ کہ نماز سہل بھی ہے اور کم سے کم وقت میں ادا ہوجانے کے لائق بھی ، اور کم وہیں کہی ساری سہوتیں دوسری عبادات میں بھی حاصل ہیں ، کاش عام مسلمان دین سے پورے طور پر واقف ہوتا تو اسے اندازہ ہوتا کہ اسلام کتنا آسان دین ہے ، اور نفسیات انسانی سے کس قدر قریب اس جلد کی ترتیب میں بھی ان تمام امور کا لحاظ رکھا گیا ہے جن کی تفصیل پہلی جلد میں آ چکی ہے ، اس جلد کی بڑھتی ہوئی ختاب المصلاة ایک جلد میں یا زیادہ سے زیادہ دوجلدوں میں آجائے ، مگراس جلد کی بڑھتی ہوئی ضخامت اور لوگوں کی آسانی کے لیے اس کی متعدد جلدیں کرنی پڑیں ، مسائل میں جلد کی بڑھتی ہوئی ضخامت اور لوگوں کی آسانی کے لیے اس کی متعدد جلدیں کرنی پڑیں ، مسائل میں مگرار کے حذف کا اہتمام اس جلد میں ضرورت بھر تکرار باقی رکھی گئی ہے اور بعض مسائل میں تکرار نوعیت کی وجہ سے دو تین مسلوں میں ضرورت بھر تکرار باقی رکھی گئی ہے اور بعض مسائل میں تکرار انسانی نسیان کے تحت بھی رہ گئی ہے مگر وہ برائے نام ہے ، کیکن تکرار کا یہ مطلب ہرگز نہ سمجھا جائے کہ انسانی نسیان کے جواب لوٹ کر آگیا ہے ، بلکہ سائل بھی دوسرا ہے اور سوال و جواب لوٹ کر آگیا ہے ، بلکہ سائل بھی دوسرا ہے اور سوال و جواب کے الفاظ بھی بھی سوئے ہیں۔

بشری بھول چوک سے کون بچاہے کہ بیخا کسار بچنے کا دعوی کرے، کیکن اپنی جدو جہداور محنت و کاوش کی حد تک جو پچھ کرسکتا تھا اس میں ہر گز کوتا ہی نہیں ہونے دی ہے۔ کامیا بی رب العزت کے ہاتھ ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی بی تقیر خدمت قبول فرما ئیں اور اسے علماء کی نگاہ میں وقیع و پہندیدہ اور عوام کے لیے زیادہ لائق استفادہ بنائیں، ساتھ ہی مرتب کے لیے دنیا و آخرت دونوں میں بی مجموعہ فلاح و نجات کا ذریعہ ثابت ہو۔ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِنْ عُ الْعَلِيْم.

طالب دعاء محمر ظفیر الدین غفرلهٔ پوره نو ڈیہادی دارالافقاء دارالعب وردیوسب ۱۵/رمیج الثانی <u>۳۸۳</u>ھ

#### ين المُلاحظ الحيث

### مقدمهتر تبب جديد

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى .

مکمل و مرتل فقاولی دارالعب اوردوب کی سابقہ جلدوں کی طرح اس جلد کو بھی احقر نے مفتی مصطفیٰ امین پالن پوری، مفتی محمد یونس دہلوی اور مولا ناامیر اللہ مشاق قاسمی مئوی صاحبان کے تعاون سے مرتب کیا ہے، ہم نے ترتیب قدیم پر جواضا فے اور کام کیے ہیں اُن کی مختصر وضاحت حسب ذیل ہے:

(۱) کتاب کو عام فہم بنانے کے لیے جوفقاوی فارسی یا عربی میں تھے اُن کے سلیس اردومیں ترجے کیے ہیں۔

- (٢) جہال ضرورت محسوس ہوئی مسائل کی وضاحت کی ہے۔
  - (m) جن فآوی میں تسامح تھا اُن کی نشاندہی کی ہے۔

(۷) ایک ہی طرح کے مسائل جوتر تیب قدیم میں بھرے ہوئے تھان کوتر تیب جدید میں کھرے ہوئے تھان کوتر تیب جدید میں کیجا کیا ہے، اورا یک ہی عنوان کے تحت رکھا ہے، یا مختلف عنوان قائم کرکے میکے بعد دیگرے رکھا ہے، اورا یک ہی طرح کے مسائل کے جوابات میں جہاں بظاہر تعارض تھااس کی توجید کی ہے۔

(۵) اکثر عناوین کوعام فہم بنانے کے لیے بدلاہے۔

(۲) حضرت مفتی ظفیر الدین صاحب رحمه الله کے بعض حواثی کو باقی رکھا ہے اور پچھ کو تبدیل کیا ہے۔ (2) ترتیب قدیم میں بعض مقامات پر پہلے چندسوالات پھران کے جوابات تھ، ترتیب جدید میں ہم نے ہرسوال کا جواب ورکھا ہے، تاکہ ناظرین کرام کو ہرسوال کا جواب ورکھا ہے، تاکہ ناظرین کرام کو ہرسوال کا جواب تلاش کرنے کی زحمت ندا ٹھانی پڑے۔

(۸) حضرت اقدس مفتی عزیز الرحمٰن صاحب قدس سرہ کے جملہ عربی حوالوں اور عبارتوں کو نیز حضرت مفتی ظفیر الدین صاحب کے تمام حواثی کو اصل مراجع سے ملا کرتھیج کی ہے اور نئے ایڈیشنوں کے صفحات وابواب وغیرہ درج کیے ہیں۔

(9) جوسوال وجواب بعینه مرر تھان کو حذف کیا ہے، نیز جومسائل دیگر ابواب کے تھے اُن کواس جلد میں شامل نہیں کیا، ان شاء اللہ اگلی جلدوں میں اُن کوشامل کیا جائے گا۔

(۱۰) اس جلد کے مسائل جودوسری جلدوں میں سے اُن کواس جلد میں شامل کیا گیا ہے، نیز بعض فناوی کار جسر نقول فناوی سے بھی اضافہ کیا گیا ہے، اس لیے ہماری مرتب کردہ جلددوم میں کل فناوی ۱۵۰ ہیں، اور حضرت مفتی ظفیر الدین صاحب کی مرتب کردہ جلددوم کود کھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس جلد میں کل فناوی ۲۰۳ ہیں، کیوں کہ آخری سوال کا نمبر ۲۰۳ ہے، لیکن فور سے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ جلددوم میں کل فناوی ۲۰۳ ہیں، سوال: (۲۸۹) کے بعد جو سوال ہے، اس کا نمبر فلطی سے (۵۹۰) کے وجد جو سوال ہے، اس کی پیروی کی ہے، ایس ہی فلطی جلد سوم میں کبھی ہوئی ہے۔

(۱۱) تمام سوالات وجوابات کی اصل رجر نقول فقاوی سے ملاکر تھیجے کی ہے، پھر تمام سوالات وجوابات کو مطبوعہ فقاوی سے ملایا ہے، جہاں فرق ہے اُس کو حاشیہ میں واضح کیا ہے ۔ ان دو کاموں کی وجہ سے اس جلد کی تکمیل میں قدر ہے تاخیر ہوئی ہے، کیوں کہ کمپوز شدہ فقاوی میں اغلاط بہت ہیں، اس لیے اصل رجر نقول فقاوی سے ملاکر تھیج کرنا ضروری تھا، نیز مطبوعہ فقاوی اور رجر وں میں مرقوم فقاوی میں بہت جگہ الفاظ وعبارات کا فرق تھا، اس لیے اس کی نشاندہی کے لیے مطبوعہ فقاوی سے ملانا بھی ضروری تھا۔

(۱۲) ہر جواب کے اخیر میں مطبوعہ فتاولی کا حوالہ جلد اور صفحہ کے ساتھ درج کیا ہے، تا کہ

جوکوئی مطبوعہ فقاولی میں اس مسئلہ کو تلاش کرنا چاہے اس کو دشواری پیش نہ آئے، جبیبا کہ ہرسوال کے اخیر میں نہبرسلسلہ اور سنہ درج کیا ہے تا کہ وقت ضرورت کام آئے، ان دونوں باتوں کا خاص اہتمام کیا گیا ہے۔

(۱۳) حسبِ تجویز مجلس شوری دارالعب او دیوبن که سابقه جلدوں کی طرح اس جلد کو بھی مرتب کرنے کے بعد ہم نے شخ الحدیث وصدرالمدرسین دارالعب او دیوبن که حضرت اقدس مولانا مفتی سعیدا حمد صاحب پالن پوری دامت برکاتهم کی خدمت میں پیش کیا ہے، حضرت اقدس نے پوری کتاب کو از اوّل تا آخر دیکھا اور جو خامیاں تھیں اُن کی اصلاح فرمائی، الله تعالی حضرت اقدس کوصت کا مله عطافر مائیں اور اُن کے سایہ کو در از فرمائیں۔ آمین

الغرض كتاب ميں كوئى كى باقى ندرہ جائے اس كى ہم نے پورى كوشش كى ہے، البتہ حوالوں كى كثرت اور بھر مار سے اجتناب كيا ہے، كيوں كہ يہ ہمارے اكابر كاطريقة نہيں تھا، موجودہ زمانے كى ايجادہے، اس سے كتاب كى شخامت بڑھ جاتى ہے، اور خريدار كے ليے بوجھ بنتی ہے، نيز ہم جن كى سر پرستى ميں يعلمى خدمت انجام دے رہے ہيں وہ حوالوں كى كثرت كے بجائے مسائل كى تنقيح اور وضاحت كو ضرورى تجھتے ہيں، ہم نے اس كا پورا خيال ركھا ہے۔

الله تعالی دارالعب اور دیوبند کوسلامت رکھے اور اربابِ شوری واہتمام کی عمروں میں برکت عطافر مائیں اور اُن کے سابہ کو تا دیر باقی رکھیں جن کے حکم عالی سے بیلمی کام انجام پارہا ہے، اور ہمیں ترتیب جدید کو جلد از جلد مکمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ آمین یارب العالمین۔

محمدامین پالن پوری مرتب فقادلی دارالعب اور دیوبن بر ۱۲/ ذی قعده بی ۱۲ ارد مطابق ۱۲/ اگست ر۲۱۰ ا

# فتاوی دارالعب اوم دیوسب کی تاریخ

سب سے پہلے حضرت مولا نامفتی محرشفیع صاحب دیو بندی ثم پاکتانی رحمہ اللہ نے رجم نقول فقاوی میں سے اپنے اور حضرت مولا نامفتی عزیز الرحمٰن عثانی صاحب قدس سرؤ کے اہم فاوی کا انتخاب کیا، اور ترتیب سے مزین فرما یا تھا، یہ مجموعہ '' فقاوی دارالعب اور ایوب کہ ''کے نام سے چھوٹی آٹھ جلدوں میں دارالا شاعت دیو بند سے شائع ہواتھا، یہ مجموعہ اب نایاب ہے سے بھر کہی فقاوی پاکتان سے نئی ترتیب سے مزین ہوکر دوجلدوں میں شائع ہوئے، جلداوں میں حضرت مفتی عزیز الرحمٰن صاحبؓ اور جلد ثانی میں حضرت مفتی محرشفیع صاحبؓ کے فقاوی ہیں، یہ بازار میں دستیاب ہے سے مندویا کے متعدد ناشروں نے اس کوشائع کیا ہے۔

پر حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب سابق مہتم دارالعب او دیوب نہ قدس مرؤ کے ذما نہ میں حضرت مفتی ظفیر الدین صاحب رحمہ اللہ نے صرف مفتی عزیز الرحمٰن صاحب آئے فقاوی کو مرتب فر ما یا اوراس کا مام : ' دکھکمل و مدّل فقاوی دارالعب او دیوب نہ ' رکھا ، اس کی بارہ جلدیں حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرقدہ کے زمانہ اہتمام میں شائع ہو چکی تھیں ، آگے سی وجہ سے ترتیب کا کام موقوف رہا۔

پھر حضرت مولانا مرغوب الرحمٰن صاحب قدس سرؤ کے زمانہ اہتمام میں حضرت مولانا بدر الدین صاحب اجمل رکن شوری دارالعب او دیوب نہ دامت برکا تہم اور حضرت مولانا غلام رسول ماحب خاموش سابق کارگز ارمہتم دارالعب او دیوب نہ قدس سرؤ کی کوششوں سے آگے ترتیب کا کام مرتب کیا ، مکتبہ دارالعب او دیوب نہ نے سا سے کہ باقی ماندہ فقاوی کو مرتب کیا ، مکتبہ دارالعب او دیوب نہ نے ان کوشائع کیا ہے۔

جب مفتی عزیز الرحمان صاحب کے فقاوی اٹھارہ جلدوں میں مکمل ہو گئے تو دارالعب اور دیوب کی مؤتر مجلس شوری نے ہمیں تھم دیا کہ شروع کی بارہ جلدوں کو از سرنو مرتب کیا جائے ، احقر اس کام کے مؤتر مجلس شوری نے ہمیں تھا، مگر ارباب شوری واہتمام کے اصرار پرہم نے از سرنو ترتیب کا کام شروع کیا ، اس کی پہلی جلد شائع ہو تھی ہے ، اب دوسری جلد شائع ہورہی ہے۔ اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے اس کو جلد از جلد پایئے تھیل تک پہنچا ئیں اور ہمیں خطا سے محفوظ رکھیں ۔ آمین

محمدامين پالن پوري

۲۹/ ذی قعده ۱۳۳۷ هرمطالق۲/ستمبر ۲۱۰۷ ء بروز جمعه

#### 

# كتاب الصّلاة نماز کے مسائل نماز کی فرضیت واہمیت کا بیان

نماز پنج گانه کا قرآن سے ثبوت سوال: (۱) نماز پنج گانه کی نسبت قرآن شریف میں کس آیت میں ذکرآیا ہے؟

(plmm-mr/1rm+)

الجواب: قال الله تعالى: ﴿ وَأَقِم الصَّلْوةَ طَرَفَى النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنْتَ يُذْهِبْنَ السَّيّئاتِ ذٰلِكَ ذِكُرى لِلذِّكِرِيْنَ ﴾ (سورة بهود، آيت:١١٨) في الجلالين: ﴿طَرَفَى النّهَارِ ﴾ الغداة والعشي أي الصبح والظهر والعصر ﴿ وَ زُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ ﴾ أي المغرب والعشاء (١) وقال تعالى: ﴿فَسُبْحٰنَ اللَّهِ حِيْنَ تُمْسُونَ وَحِيْنَ تُصْبِحُونَ، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمْوَاتِ وَالْأرْض وَعَشِيًّا وَّحِينَ تُظْهِرُونَ ﴾ (سورة روم، آيت: ١٤) قال في الجلالين: ﴿حِيْنَ تُمْسُونَ ﴾ ......

(۱) تفسیر جلالین ،ص: ۱۸۹ ،سوره ، بود ، آیت: ۱۱۴ ،مطبوعه: کتب خانه رشید بیر ، دبلی \_

وفيه: صلاتان المغرب والعشاء، ﴿وَحِيْنَ تُصْبِحُونَ ﴾ ..... وفيه: صلاة الصّبح ﴿وَعَشِيًّا ﴾: .... وفيه صلاة العصر ﴿وَحِيْنَ تُظْهِرُونَ ﴾ .... وفيه صلاة الظّهر(١)

وفي الحديث: عن عبادة بن الصّامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: حمس صلوات افترضهن الله تعالى ، من أحسن وضوء هن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن ، كان له على الله عهد أن يغفر له الحديث ، رواه أحمد وأبوداؤد وغيرهما (٢) وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: صلّوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأدّوا زكاة أموالكم، وأطيعوا إذا أمركم تدخلوا جنّة ربّكم ، رواه أحمد والتّرمذي (٢)

ان آیات واحادیث سے فرضیت صلوات خمسہ واضح ہے اور دیگر آیات واحادیث بہ کثرت فرضیت صلوات خمسہ پرنص قاطع ہیں، اور رکعات ہرایک نماز کی معروف ومشہور ہیں، وہ بھی قطعی ہیں، انکاراُن کا کفر ہے۔فقط واللہ تعالی اعلم (۲۰/۲)

# نمازیں کب فرض ہوئیں؟

سوال: (۲) کیانمازشب معراج ہی سے فرض ہوئی ہے؟ (۳۲/۹۸–۱۳۴۷ھ) الجواب: نماز شب معراج ہی میں فرض ہوئی ہے، جبیبا کہ سے احادیث سے ثابت ہے <sup>(۳)</sup>

عن قتادة عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة رضي الله عنهم أن نبي الله صلّى الله عليه وسلم حدّثهم عن ليلة أسري به .............. ثمّ فرضت عليّ الصّلاة خمسين صلاة كلّ يوم، فرجعتُ ، فمررتُ على موسلى، فقال: بم أُمرتَ؟ قلتُ: أمرتُ بخمسين صلاة كلّ يوم ، قال: إن أمّتك لا تستطيع خمسين صلاة كلّ يوم ، وإنّي والله قد جرّبت النّاس قبلك ، وعالجت بني إسرائيل أشدّ المعالجة ، فارجع إلى ربّك ، فَسَلْهُ التّخفيف لأمّتك ، فرجعتُ ، فوضع عنّي عشرًا ، فرجعت إلى موسلى ، فقال : مثله ، فرجعت ، فوضع عنّي عشرًا ،

<sup>(</sup>۱) تفسير جلالين ،ص:۳۴۲،سوره روم ، آيت: ۱۷\_

<sup>(</sup>٢) مشكاة المصابيح، ص: ٥٨، كتاب الصّلاة ، الفصل النّاني .

<sup>(</sup>m) معراج متعلق ایک لبی حدیث کے اخیر میں ہے:

مشكاة شريف كاتر جمه اردومظاهرت ديكيس<sup>(1)</sup> فقط والله تعالى اعلم (۲۹/۲)

# ہرطبقہ کے مسلمانوں کے لیے نماز کی پابندی کی کیاصورت ہے؟

سوال: (٣) ہرطبقہ کے مسلمان نماز کے کیوں کر پابند ہوسکتے ہیں؟ (١٦٢٧/١٢١٥)

الجواب: اللہ تعالی فرما تا ہے: ﴿ وَإِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخُشِعِيْنَ. الَّذِيْنَ يَظُنُّونَ النَّهُمْ مُلَقُونًا

رَبِّهِمْ وَانَّهُمْ إِلَيْهِ وَجِعُونَ ﴾ (سورة بقرہ، آیت: ۴۵-۴۷) اور بے شک نماز بھاری ہے گران لوگوں

رِجوفروتی اور عاجزی کرنے والے ہیں، جن کو یقین ہے کہ ان کواللہ کے پاس جانا ہے اور اس کی
طرف لوٹا ہے، پس معلوم ہوا کہ اولاً خوف اللی اور خوف قیامت واہوال قیامت اور پیشی بارگا واللی کا خیال دل میں پیدا کرے اور ان میں فکر کرے، پھروہ بشارت اور ثواب جواحادیث میں نماز پڑھنے والوں کے لیے وارد ہیں دیکھے اور سے، اور فضائل نماز کو پیش نظر کرے، تواس طریق سے امید ہے کہ والوں کے لیے وارد ہیں دیکھے اور سے، اور فضائل نماز کو پیش نظر کرے، تواس طریق سے امید ہے کہ

(مشكاة المصابيح، ص:٥٢٦-٥٢٨ كتاب الفتن ، باب في المعراج ، الفصل الأوّل) هي فرض عين على كلّ مكلّف بالإجماع فرضت في الإسراء ليلة السّبت سابع عشر رمضان قبل الهجرة بسنة ونصف ، وكانت قبله صلاتين قبل طلوع الشّمس ، وقبل غروبها شمني (الدّرّ المختار) وفي الشّامي : إنّهم اختلفوا في أي سنّة كان الإسراء بعد اتّفاقهم على أنّه كان بعد البعثة إلخ . (ردّ المحتار:٢/٢،كتاب الصّلاة)

(١) ملاحظ فرما كين: مظاهرت جديد: ٥٥٠/٥٥-٥٦٠ كتاب الفتن.

اس كونما زكا شوق بوگا، اور جب اس پرخوركر كاكه أحبّ الأعمال إلى الله أدومها (۱)

یخی پسند بیره ترجمل الله كنزد يك وه هے جس پردوام اورموا طبت بوء اور نيزاس شم كی احادیث میں غوركر كا ـ قالَ رسول الله صلى الله عليه وسلّم: أرأيتم لو أن نهرًا بباب أحدكم يغتسل فيه كلّ يوم حمسًا، هل يقى مِن دَرَنه شيء؟ قالوا: لا يقى من درنه شيء، قال: فلالك فيه كلّ يوم حمسًا، هل يقى مِن دَرَنه شيء؟ قالوا: لا يقى من درنه شيء، قال: فلالك ممل الصّلوات الخمس، يمحوا الله بهن الخطايا. متّ فق عليه (۲) عاصل اس كايه كه تخضرت مَنْ النها المصّلوات الخمس، يمحوا الله بهن الخطايا. متّ فق عليه (۲) عاصل اس كايه كه تخضرت مَنْ النها المحمس، يمحوا الله بهن الخطايا، متّ فق عليه (۲) عاصل اس كايه بهن مين پاخي دفعه وه اس مين شمل كرے، تو كيا اس كه بدن پر پيهميل باقى رہ گا؟ صحابہ نے عرض كيا كن مين باقى رہ گا۔ آپ نے فرمايا كه بهي مثال پانچوں نمازوں كى ہے كه ان كى وجہ سے گنا بول كه بيك وصاف بوجا تا ہے۔ تو وه خض پانمازى بوجاوے گا اور وقتا فو قامائل نمازى تحقيق اور جبور مين ان كومشكاة تر فريف كو تعلى المسلاة بواكه نمازى بررگى اور فضيات من جد وجد ضرور ہے كدوه الحق كوش مين كامياب بوگا، پس ضرورى ميں ديكھے ياكى سے سنے (۳) اور اگر وه شخص عربی نہيں جمينا تو مظا برحق ترجمه مشكاة شريف كو ميں ديكھے ياكى سے سنے (۳) اور اگر وه شخص عربی نہيں جمينا تو مظا برحق ترجمه مشكاة شريف كو الى الله أدومها وإن قل متفق عليه . (مشكاة المصابيح ، صن ١١٠ كتاب الصّلاة ، باب القصد في العمل ، الفصل الأول)

(٢) عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: أرأيتم لو أنّ نهرًا الحديث. (مشكاة المصابيح، ص: ∠۵، كتاب الصّلاة ، الفصل الأوّل)

(٣) عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سألت النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أي الأعمال أحبّ إلى الله ؟ قال: الصّلوات لوقتها، قُلت: ثمّ أيّ ؟ قال: الجهاد في سبيل الله ، قال: حدّثنى بهنّ ولو استزدته لزادني ، متّفق عليه .

وعن عُبادة بن الصّامت رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم خمس صلوات افترضهن الله تعالى ، من أحسن وضوء هنّ وصلاّ هنّ لوقتهنّ وأتمّ ركوعهنّ وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له ، ومَن لم يفعل فليس له على الله عهد إن شاء غفر له وإن شاء عذّبه ، رواه أحمد وأبوداؤد وروى مالك والنّسائي نحوه .

دیکتارہ الغرض ہر طبقہ کے مسلمانوں کو امید ہے کہ طریقۂ فدکور سے نفع ہوگا، اور نماز کا شوق ہوگا، اور نماز کا شوق ہوگا، اور جو اور نماز کا شوق ہوگا، اور جو لوگ خوداس طریق پر کاربند نہ ہو تکیس ان کو دوسر بے لوگ جو واقف ہیں ہے باتیں سنائیں، اور انذار و بشارت کی آیات واحادیث کا ترجمہ ومطلب سنائیں اور بتلائیں تو ضرور ہے کہ بہ تھم:
﴿ وَذَكِّكُو فَاِنَّ اللَّذِ نُحُولِي تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴾ (سورہ ذاریات، آیت: ۵۵) ان کو بینسائے نافع اور محد مورک کی ، اقامت صلاۃ بلکہ اتباع جمیج احکام دینیہ پر والسلام (۲۵/۲)

# جو پابندی سے نمازیں ادانہیں کرتا اُسے ثواب ملے گایانہیں؟

سوال: (۲) جو شخص بھی بھی بعض نماز ترک کرتا ہے اور بعض نمازیں ادا کرتا ہے، اس کوادا شدہ نماز وں کا ثواب ملے گایا نہیں؟ (۱۵۵۳/۱۵۵۳ھ)

الجواب: اداشده نماز كاثواب ملے گا، اور ترك شده نماز كاعذاب موگا(۲) فقط (۲۲/۲)

### کیااللہ کا ذکر نماز ہے بہتر ہے؟

سوال: (۵) گروہانصوفیاءی گوید کہ ذکراللہ از جماعت پنجاگانہ ودیگر فرائض اولی وافضل است،

== وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: صلّوا خسسكم، وصوموا شهركم، وادّوا زكاة أموالكم، وأطيعوا إذا أمركم تدخلوا جنّة ربّكم، رواه أحمد والتّرمذي. (مشكاة المصابيح، ص: ٥٨، كتاب الصّلاة، الفصل الأوّل)

(۱) ملاحظه فرمائيس مظاهرت قديم ،جلداوّل ،صفحه: ۲۰۰۰ - تا ۲۰۰۰ ،مطبوعه: مطبع آسي واقع لكصنوُ ـ

(٢) ﴿ مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشُرُ ٱمْثَالِهَا وَمَنْ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلاَ يُجْزِى آلاً مِثْلَهَا وَهُمْ لا يُظْلَمُوْنَ ﴾ (٢) ﴿ مَنْ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلا يُجْزِى آلاً مِثْلَهَا وَهُمْ لا يُظْلَمُوْنَ ﴾ (١٦)

وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم فيما يُروِي عن ربّه قال: إن الله تعالى كتب الحسنات والسّيّات ثمّ بيّن ذلك، فمن همّ بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو همّ بها فعملها كتبها الله له بها عنده عشر حسنات إلى سبع مائة ضِعف إلى أضعاف كثيرة، ومَن همّ بسيّئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة فإن هو همّ بها فعملها كتبها الله له سيّئة واحدة. (صحيح البخاري: ٢/٩٢١–٩٦١) كتاب الرّقاق، باب من همّ بحسنة أو سيّئة، رقم الحديث: ٢٢٢٢)

اگر به وجه مشغولیت ذکر واذکار فریضه فوت شود، بروئے قضانیست نه عاصی شود، واز آیتِ کریمه: ﴿إِنَّ الصَّلُوٰةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكُوِ وَلَذِكُو اللهِ اَكْبَرُ ﴾ (سورهٔ عنکبوت، آیت: ۴۵) استدلال می کنند قول ایثال صحح است یانه؟ (۱۲۳/۵۲۲ه)

الجواب: اين قول ايثال بإطل است، چنانچ در حديث هيجين است: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبيّ صلّى الله عليه وسلّم أيّ الأعمال أحبّ إلى الله؟ قال: الصّلاة لوقتها، قلت: ثمّ أيَّ؟ قال: الجهاد في سبيل الله الصّلاة لوقتها، قلت: ثمّ أيَّ؟ قال: الجهاد في سبيل الله الحديث (ا) وقال الله تعالى: ﴿ حَافِظُوْا عَلَى الصَّلُوٰتِ وَالصَّلُوٰةِ الْوُسُطَى ﴾ (سورة بقره، الحديث (ا) وقال الله تعالى: ﴿ حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلُوٰةِ الْوُسُطَى ﴾ (سورة بقره، آيت: ٢٣٨) وبا تفاق امت نماز فرض قطى است وذكر الله علاوه نماز وغيره ازمسخبات واتفاق است كم فرض افضل است از غير آل التحال الله تكون أخبر الله على الكمالين: فالصّلاة لما كانت كلّها مشتملة بذكر الله تكون أكبر إلغ (٢١) فقط والله تعالى الحمالين: فالصّلاة لما كانت كلّها مشتملة بذكر الله تكون أكبر إلغ (٢) فقط والله تعالى الحمالية والله تكون أكبر إلغ (٢) ما الله تكون أكبر إلغ (٢)

ترجمه سوال: (۵) صوفیاء کی ایک جماعت کهتی ہے کہ اللہ کا ذکر بن گانہ نماز با جماعت اور دیگر فرائض فوت ہوجا ئیں دیگر فرائض سے اولی وافضل ہے، اگر ذکر واذکار میں مشغول ہونے کی وجہ سے فرائض فوت ہوجا ئیں تواس پر قضاء نہیں ہے، نہ وہ گنہ گار ہوگا، اور آیت کریمہ: ﴿إِنَّ السَّلَوْ وَ تَنْهَلَى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَ الْمُنْكُو وَلَذِكُرُ اللَّهِ اَكْبَرُ ﴾ سے استدلال کرتے ہیں، ان کا قول صحیح ہے یانہیں؟

الجواب: ان كاير قول باطل م، چنانچ هيمين كى حديث مين مي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبيّ صلّى الله عليه وسلّم أيُّ الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصّلاة لوقتها، قلت: ثمّ أيُّ؟ قال: برّ الوالدين، قلت: ثمّ أيُّ؟ قال: الجهاد في سبيل الله الحديث، اور الله تعالى فرمايا: ﴿حَافِظُوْا عَلَى الصَّلُواتِ وَالصَّلُوةِ الْوُسُطَى ﴾

<sup>(</sup>١) مشكاة المصابيح ، ص:٥٨ ، كتاب الصّلاة ، الفصل الأوّل .

<sup>(</sup>٢) حاشية تفسير الجلالين، ص:٣٣٩، رقم الحاشية: ١، سورة العنكبوت ، آيت: ٣٥، وفي عبارة أبي السّعود: ولذكر الله أكبر أي الصّلاة أكبر من سائر الطّاعات. (حاشية تفسير الجلالين ،ص:٣٣٨، رقم الحاشية :٢٦، سورة عنكبوت، آيت: ٣٥)

اور براتفاق امت نماز فرض قطعی ہے ( ایعنی لازم اور ضروری ہے ) اور نماز کے علاوہ ذکر اللہ مستجات کے قبیل سے ہے، اور اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ فرض افضل ہے مستجات سے، اور آیت کے معنی یہ ہیں کہ نماز چونکہ ذکر اللہ کو مضمن ہے، اس لیے دوسری عبادتوں سے افضل ہے، کمالین میں فرمایا کہ پوری نماز چونکہ اللہ کے ذکر پر مشتمل ہے، اس لیے نماز تمام عبادتوں میں سب سے بردی عبادت ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

## سائنسی تجربات کے لیے نماز قضا کردینا درست ہے یانہیں؟

سوال: (۲) اگر دار التجربات سائنس میں تجربه کیا جارہا ہے، اور نماز کا وقت بھی ہے تو یہ مجبوری الی ہے کہ اس (کی وجہ سے) (۱) نماز کو دوسری نماز کے ساتھ قضاء پڑھنے کی اجازت ہو؟ مجبوری الی ہے کہ اس (کی وجہ سے) (۱) نماز کو دوسری نماز کے ساتھ قضاء پڑھنے کی اجازت ہو؟ مہرسے سے کہ اس (کی وجہ سے) (۱) نماز کو دوسری نماز کے ساتھ قضاء پڑھنے کی اجازت ہو؟

الجواب: اس وجہ سے نماز کو قضا کرنا جائز نہیں ہے (۲) فقط واللہ تعالی اعلم (۲۹/۲)

# نمازنه پڑھنے والے پر مالی جر مانہ لازم کرنا اور جونمازی اس سے تعلق رکھتا ہے اس کا تھم

سوال: (2).....(الف) ایک محلّه کے مسلمانوں نے بیا نظام کیا ہے کہ جو شخص کی وقت کی نماز نہ پڑھے تو جرما نہ اداکرے ، اور تارک صلاۃ کے ساتھ میل جول نہ رکھا جاوے ، اس محلّه میں زید خود تو نماز پڑھتا ہے مگر اس کے متعلقین نماز نہیں پڑھتے ، زید سے جب کہا گیا تو یہ جواب دیا کہ پڑھتے تو میں کیا کروں؟ مجبوری ہے اس سے کہا گیا کہ ترک تعلقات کیجے ، زید نے یہ جواب دیا کہ یہ جی نہیں ہوسکتا مجبوری ہے۔

<sup>(</sup>۱) قوسین کے درمیان والے الفاظ مفتی ظفیر الدین صاحبؓ نے بڑھائے ہیں۔۱۲

<sup>(</sup>٢) ولا جمع بين فرضين في وقت بعذر إلخ فإن جمع فسد لو قدم الفرض على وقته وحرم لوعكس أي أخره عنه وإن صحّ بطريق القضاء إلاّلحاج بعرفة ومز دلفة . (الدّرّ المختار مع ردّ المحتار: ٣٣-٣١/٢)

(ب)زیدکایہ کہنا کہ مجبوری ہے قابل معافی ہے یانہیں؟

(ح) جب كەزىدتارك صلاة سے ميل جول ركھتا ہے، توزيد كے پیچے نماز پر هنا جا ہے يانہيں؟

(د) زید سے تعلقات رکھے جاویں یانہیں؟

(ھ) نماز پڑھانے کی غرض سے اس قتم کے اثر سے کام لیٹا شریعت میں جائز ہے یانہیں؟ (۱۳۳۱/۲۲۹ھ)

الجواب: (الف-ب) زید نے اگر شیحت کی اور انہوں نے نہ مانا تو زید کے ذمہ مواخذہ نہیں ہے: قال الله تعالی: ﴿وَلاَ تَنْزِدُ وَاذِرَةٌ وِّذْرَ أُخُولَى ﴾ (سورة انعام، آیت:۱۲۳) وقال تعالی: ﴿لاَتُكَلَّفُ اِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴾ (سورة نساء، آیت:۸۸)

(ح) زید کی امامت اس صورت میں مکروہ نہیں ہے، اس کے پیچھے نماز درست ہے۔

(د) زید سے تعلقات قائم رکھنے میں کچھ گناہ ہیں ہے۔

(ھ) نماز کی تاکیداپنی وسعت کے موافق خوب کرنی چاہیے؛ کیکن جرمانہ مالی جوشر عانا جائز ہے دور مانہ مالی جوشر عانا جائز ہے بینہ کرنا اور ڈرانا ہر طرح چاہیے (۲) اور نہ مانے پراس سے انقطاع کردینا اور ترک تعلقات کردینا مناسب ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم (۲۷/۲–۲۸)

(۱) لا بأخذ مال في المذهب بحر، وفيه عن البرّازيّة: قيل: يجوز، ومعناه أن يمسكه مدّة لينزجر، ثمّ يعيده له، فإن أيس من توبته صرفه إلى ما يرى، وفي المجتبى: أنّه كان في ابتداء الإسلام، ثمّ نسخ (الدّرّ المختار) قوله: (لا بأخذ مال في المذهب) قال في الفتح: وعن أبي يوسفّ يجوز التّعزير للسّلطان بأخذ المال، وعندهما وباقى الأئمّة لا يجوز اهو ومثله في المعراج، وظاهره أنّ ذلك رواية ضعيفة عن أبي يوسف، قال في الشّرنبلالية: ولا يفتى بهذا لما فيه من تسليط الظّلمة على أخذ مال النّاس فيأكلونه اهد. (الدّرّ المختار و ردّ المحتار: للمحدود، مطلب في التّعزير بأخذ المال) ظفير "

(٢) وتاركها عمدًا مجانةً أي تكاسلًا فاسق يحبس حتّى يصلّى ؛ لأنّه يحبس لحق العبد ، فحق الحق العبد ، فحق الحق أحق ، وقيل : يضرب حتّى يسيل منه الدّم. (الدّرّ المختار مع ردّ المحتار: ٢/٤، كتاب الصّلاة) ظفر "

## رشوت خور کی نمازمقبول ہے یانہیں؟

سوال: (۸) ایک شخص علاوہ تخواہ ماہوار کے رشوت خوب لیتا ہے، اس کی نماز مقبول ہے یانہیں؟ (۲۵۴۲/ ۱۳۳۷ھ)

الجواب: نماز قبول ب، اورنماز كاثواب حاصل موگا، اوررشوت كاگناه موگا قبال تعالى: ﴿ وَاخْرُونَ اغْتَرَفُوا بِذُنُو بِهِمْ خَلَطُوا عَمَلاً صَالِحًا وَّاخَرَ سَيِّنًا ﴾ (سورة توبه، آيت: ١٠٢) \_ فقط والله تعالى اعلم (٢٦/٢ - ٢٧)



# نماز کے اوقات کا بیان

### کیا قرآن سے پنج وقتہ نماز کے اوقات ثابت ہیں؟

سوال: (٩) زيد آيت كريمه: ﴿ أَقِم الصَّلُوةَ طَرَفَى النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ ﴾ سے تين وقت كى نماز: فجر ، مغرب، عشاء پراستدلال كرتا ہے ، كيا قرآن شريف كى كسى آيت شريف سے اوقات نماز في گاند صريحاً ثابت ہوتے ہيں؟ (١٣٣٣/٣٨١ هـ)

الجواب: آیت کریمد: ﴿ اَقِیم الصَّلَوةَ طَرَفَی النَّهَارِ وَزُلُقًا مِّنَ اللَّيْلِ ﴾ (سورة بوده آیت: ۱۱۳) میں پانچول نمازوں کی فرضیت مراد ہو سکتی ہے، اس طرح کددن کے ایک طرف میں صح کی نماز ہے، اور دوسری طرف میں اور کی فرضیت مراد ہو اور قاب کے بعد تک تین نمازین: ظهر ، عصر ، مغرب، اور دُوسر احصہ اور ذُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ مِیں عشاء مراد ہو؛ اس لیے کددن کا پہلانصف حصد زوال تک ہے، اور دوسراحصہ زوال کے بعد غروب تک ، اگر دوسر ہے حصد میں غروب تک دونمازین ظهر اور عصر رکھی جاوی تو مغرب زوال کے بعد غروب تک ، اگر دوسر ہے حصد میں غروب تک دونمازین ظهر اور عصر رکھی جاوی تو مغرب اور عشاء ذُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ سے مراد ہو تکی تیں ، اور ایک دوسری آیت سے بھی مفسرین نے پانچول اور عشاء ذُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ سے مراد ہو تک اللَّهِ حِیْنَ تُمْسُونَ ﴾ (عصر ومغرب) ﴿ وَحِیْنَ تُطْهِرُونَ ﴾ (الم مورد کے ایک کی اللّه مورد کے اللّه عِیْنَ تُمْسُونَ ﴾ (عصر ومغرب) ﴿ وَحِیْنَ تُطْهِرُونَ ﴾ (ظهر) (الم مورد مرد کا الله مورد کے اللّه عَنْ اللّه اللّه عَنْ اللّه

## فجركى اذان اورجماعت كاوقت

سوال: (۱۰) فجر کی نماز جماعت طلوع آفتاب سے کتنی پیشتر ہونی جا ہیے؟ اور دیگریہ کہ اذان

فجر جماعت سے کتنی پہلے ہونی جاہیے؟ (۱۰۲/۱۳۳۵ھ)

الجواب: شامی میں ہے کہ قبال أبو حنیفة: یؤ ذن للفجر بعد طلوعه (۱) یعی صحصادق ہونے کے بعد کہنا (فوراً) (۲) بہتر ہے، اگر فوراً نہ ہوتو بعد میں کے، الغرض تمام وقت نماز کا اذان کا بھی وقت ہے کہما فی الشّامی: ولعلّ المراد بیان الاستحباب، والا فوقت الجواز جمیع الوقت اھ (۱) اور جماعت فجر کی اسفار کے وقت ہونی چاہیے، یعنی جس وقت خوب روشنی ہوجاوے، اس کی مقدار در مختار میں یکھی ہے کہ آفاب کے نکلنے سے اتنی پہلے نماز شی شروع کریں کہ چالیس آئی سے بڑھ سکیں، اور پھر اعادہ کی ضرورت ہوتو اعادہ کرلیں (۳) غرض تقریبًا آدھ گھنٹہ پہلے آفاب نکنے سے جماعت کریں ۔ فقط واللہ تعالی اعلم (۲۹/۲۰)

# مما لک قطب شالی وجنوبی میں نماز کے اوقات کی تعیین کس طرح کریں؟

سوال: (۱۱) اوقاتِ نماز کی پابندی مما لک قطب شالی اور قطب جنوبی میس کس طرح ہوسکتی ہے؟ ان مما لک میں تین مہینے تک آفتاب طلوع نہیں ہوتا، علی مندا تین ماہ تک غروب نہیں ہوتا، ایسے مقامات میں نماز کس طرح اداکی جاوے؟ (۱۳۲۲/۱۳۲۱ھ)

الجواب: ایسے مواقع کا حکم بھی فقہاء نے لکھ دیا ہے کہ وہاں اندازہ کر کے نمازیں ادا کریں جیا کہ میں ہے کہ دجال کے ظہور کے وقت ایک دن سال بحر کا ہوگا، اس میں آنخضرت مِلاَّ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللْمُوالْمُ اللَّهُ الْمُوالْمُ اللَّهُ اللْمُوالْمُ اللَّهُ الْمُوالْمُوالْمُ الْمُوالِمُ اللَّهُ الْمُوالِمُ اللْمُوالْمُعُلِمُ اللْمُوالْمُ اللَّهُ اللْمُوالْمُ اللَّهُ الْمُوالْمُولِ الْمُوال

(۲) 'فوراً 'کااضافہ مفتی ظفیر الدین صاحبؓ نے کیا ہے، رجٹر میں نہیں ہے۔ ۱۲

لها الأذان في غير الصّلاة .

(٣) والمستحبّ للرّجل الابتداء في الفجر بإسفار، والختم به هوالمختار، بحيث يرتّل أربعين آية ثمّ يعيده بطهارة لو فسد. (الدّرّ المختار مع ردّ المحتار: ٢٣/٢، كتاب الصّلاة، مطلب في طلوع الشّمس من مغربها)

نمازیں اداکرو(۱) اس کا مطلب یہ ہے کہ ہرایک چوبیس گھنٹہ میں پانچ نمازیں پڑھو، اس قدرفصل سے جیسے عام بلادمیں نمازوں کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے، پس یہی تکم عند المحققین ان مواقع کا ہے جہاں چھ چھ مہینے یا کم وبیش دن اور رات رہتے ہیں (۲) فقط واللہ تعالی اعلم (۳۰/۲)

# نماز فجر كامستحب وقت كونساسي؟

سوال: (۱۲) فجر کی نماز میں چند مسلمانوں کے درمیان اختلاف پڑا ہوا ہے، اوقات طلوع مسلمانوں کے درمیان اختلاف پڑا ہوا ہے، اوقات طلوع مسلمانوں کے درمیان اختلاف کی کر ۵ منٹ پر ہوتا ہے؛ اس لیے یہاں دن رات کا شارتقسیم بالمناصفہ سے کیا جاتا ہے، لیکن یہاں کے اکثر حضرات اختلاف کی وجہ سے غلس میں نماز پڑھے ہیں، ساڑھے چار بچے فجر پڑھ لیتے ہیں، اور بعض لوگ اسفار میں ۵ بچے کے بعد پڑھے ہیں، ابنداخنی مذہب میں جواضح ہواور متفق علیہ ہووہ تحریز فرماویں۔(۱۳۹۲/۱۳۹۴ھ)

(۱) وفاقد وقته ما كبلغار فإن فيها يطلع الفجر قبل غروب الشّفق في أربعينية الشّتاء مكلّف بهما فيقدر لهما ولا ينوي القضاء إلخ (الدّرّ المختار: ٢/ ١٨-١٩) وانتفاء الدّليل على الشّيء لا يستلزم انتفاء ه لجواز دليل آخر ، وقد وجد وهو ما تواطئت عليه أخبار الإسراء من فرض الله تعالى الصّلوات خمسًا بعد ما أمر أوّلاً بخمسين ثمّ استقرّ الأمر على الخمس شرعًا عاما لأهل الآفاق لا تفصيل بين قطر وقطر . وما روى أنّه صلّى الله عليه وسلّم ذكر الدّجّال، قلنا: ما لبشه في الأرض ؟ قال : أربعون يومًا، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة ، وسائر أيّامه كأيّامكم ، قلنا : يا رسول الله! فذلك اليوم الّذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم ؟ قال : لا، كأيّامكم ، قلنا : يا رسول الله! فذلك اليوم الّذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم ؟ قال : لا، كأهل بلغار)

(٢) قال الرّملي في شرح المنهاج: ويجري ذلك فيما لو مكثت الشّمس عند قوم مدّة اهر حقال في إمداد الفتّاح: قلت: وكذلك يقدّر لجميع الآجال كالصّوم والزّكاة والحجّ و العدّة وآجال البيع والسّلم والإجارة، وينظر ابتداء اليوم، فيقدّر كلّ فصل من الفصول الأربعة بحسب ما يكون كلّ يوم من الزّيادة والنّقص كذا في كتب الأئمّة الشّافعيّة، ونحن نقول بمثله، إذ أصل التّقدير مقول به اجماعًا في الصّلوات اهد. (ردّ المحتار: ٢٢/٢، كتاب الصّلاة، قبيل مطلب في طلوع الشّمس من مغربها)

الجواب: نماز فجر میں عندالحقیہ اسفار مستحب ہے، مستحب کہنے سے معلوم ہوا کھلس میں درست ہے، گربہتر اسفار ہے، اور اسفار کے معنی ظہور نور اور انکشاف ظلمت کے ہیں، پس جب کہ طلوع آفاب هن کر ۲۵ منٹ پر ہوتو ۵ بجے کے بعد عمدہ وقت اسفار کا ہے (۱) اور ساڑھے چار بج پڑھنے والے بھی لائق ملامت کے نہیں ہیں، کیوں کہ غلس میں پڑھنا بھی احادیث سے ثابت ہے (۲) اختلاف صرف افضلیت وعدم افضلیت میں ہے، جواز میں اختلاف نہیں ہے۔ والمستحب للرجل الابتداء فی الفجر باسفار والحتم به هو المختار (درّ مختار) وفی الشّامی: قوله: باسفار أي في وقت ظهور النّور وانكشاف الظّلمة إلخ (۳) فقط واللّذتحالی اعلم (۳۲/۳۱)

## نماز فجر،ظهراورعصرمين تاخير كرنا

سوال: (۱۳) یہاں کے امام نمازوں میں تاخیر کرتے ہیں کہ زردی صبح کی ظاہر ہوجاتی ہے،
اور ظہر کی نماز میں دوچند سامیۃ تک دریر کرتے ہیں، اور عصر کی نماز گھڑی بھر دن رہے پڑھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہر نماز میں تاخیر لازم ہے، حالانکہ قرآن شریف میں اوّل اوقات کی تاکید وارد ہے؟

(۱۳۳۱/۳۲۹)

الجواب: آپ کے امام صاحب جن اوقات میں صبح اور ظهر اور عصر کی نماز پڑھتے ہیں یہ حفیہ کے فد ہب اور کتب نقد کے موافق ہے، صبح میں خوب اسفار کرنا اور عصر میں تاخیر کرنا اس قدر کہ گفنٹہ پون گھنٹہ دن رہ جاوے مستحب ہے، اور موسم گرما کے ظہر میں ابراد اور تاخیر کرنامستحب ہے،

(۱) عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: أسفروا بالفجر، فإنّه أعظم للأجر، رواه التّرمذيّ وأبوداؤد والدّارميّ. (مشكاة المصابيح، ص: ۲۱، كتاب الصّلاة، باب تعجيل الصّلاة، الفصل الثّاني)

(٢) عن عائشة رضي الله عنهاقالت: كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ليصلّى الصّبح، فتنصرف النّساء متلفّعات بمروطهنّ ، ما يعرفن من الغلس، متّفق عليه. (مشكاة المصابيح، ص: ٢٠، كتاب الصّلاة ، باب تعجيل الصّلاة، الفصل الأوّل)

(٣) الدّرّ المختار وردّ المحتار: ٢٣/٢، كتاب الصّلاة ، مطلب في طلوع الشّمس من مغربها .

مگر دوشش سابیہ سے پہلے پہلے پڑھ لی جاوے(۱) احادیث میں صبح میں اسفار کی فضیلت اور عصر کی تا خیر وارد ہوئی ہے، اور ظهر میں ابراد کا حکم وارد ہوا ہے، باقی اوقات نماز کی ابتداء اور انتہاء معروف اور شہور ہے، افضل میہ ہے جو مذکور ہوا(۲) فقط واللہ تعالی اعلم (۲۸/۲-۴۹)

# ساية اصلى كوپېچاننے كاطريقه

سوال: (۱۴) دائرۂ ہندیہ میں مقیاس کاظل سرسے ناپنا جا ہیے یا جڑسے؟ اور سایۂ اصلی صحیح کس صورت میں ہوگا؟ (۱۲۵۵/۱۲۵۵ھ)

الجواب: مقیاس کاظل جو به وقت زوال میس ہووہ سائی اصلی کہلاتا ہے، اس کوخواہ سر سے جڑ کی طرف کونا پا جاوے یا جڑ سے سرکی طرف کو ہر دوصورت میں مآل واحد معلوم ہوتا ہے، باتی دائر ہ ہند بیداور فی الزوال اور مثلین کی تشریح جو پچھ شرح وقابیہ میں فدکور ہے وہ مہل ہے، اور اقرب الی الصواب ہے (۳) فقط واللہ تعالی اعلم (۳۲/۲)

(۱) ويستحبّ في صلاة الفجر الإسفار بها بأن تصلّى في وقت ظهور النّور وانكشاف الظّلمة والمغلس إلخ ، لقوله عليه السّلام: أسفروا بالفجر فإنّه أعظم للأجر ، رواه الترمذي ، وقال: حديث حسن إلخ ثمّ استحباب الإسفار عندنا عام في الأزمنة كلّها إلّا في صلاة الفجر يوم النّحر بمز دلفة ، فإنّ المستحبّ فيها التّغليس إجماعًا إلخ، ويستحبّ أيضًا عندنا تأخير العصر في كلّ الأزمنة إلّا يوم الغيم ما لم تتغيّر الشّمس إلخ ، كما ورد عنه عليه السّلام في حديث بريدة رضى الله عنه أنّه صلّى الله عليه وسلّم صلّى العصر والشّمس مرتفعة بيضاء نقيّة.

(غنية المستملى، ص: ٢٠٣-٢٠٣، كتاب الصّلاة ، الشّرط الخامس)

(٢) والمستحبّ للرّجل الابتداء في الفجر بإسفار والختم به إلخ ، وتأخير ظهر الصّيف ..... مطلقًا إلخ ، وتأخير عصر صيفًا وشتاء توسعة للنّوافل ما لم يتغيّر ذكاء إلخ ، وتأخير عشاء إلى ثلث اللّيل إلخ. (الدّرّ المختار مع ردّ المحتار: ٢٣/٢-٢٥، كتاب الصّلاة، مطلب في طلوع الشّمس من مغربها)

(٣) ملاحظة فرمائين: شرح وقايه: ا/ ١٢٨-١٢٩، أو ائل كتاب الصّلاة ، ياسرنديم اينله ميني ديوبند

## ساية اصلى كاثبوت

سوال: (۱۵) بعض غیرمقلد کہتے ہیں کہ مسئلہ فی الزوال کی کوئی اصل نہیں، کیونکہ مدینہ شریف میں فی الزوال نہیں تھا؟ (۱۳۴۰/۹۴۹ھ)

الجواب: مثل یا مثلین علاوہ فی الزوال کے لینامتفق علیہ مسئلہ ہے، اور تحقیق اس کی کتب فقہ میں موجود ہے۔ مَن شاء فلیو اجع إلیها (۱۱) فقط والله تعالی اعلم (۲۷/۲)

# امام صاحب کامثلین اور شفق ابیض سے رجوع ثابت نہیں اور جرابوں یرسے کرنے کا حکم

سوال: (١٦) امام ابوحنيفةً كارجوع وقت ظهر مثلين مين اورالشّفق هوالبياض سے اور

(۱) ووقت الظهر من زواله إلخ إلى بلوغ الظّلّ مثليه إلخ سِوَى فَيْءِ يكون للأشياء قُبيلَ النّوالِ وقت الظّهر من زواله إلى بلوغ الظّلّ مثليه إلى سوَى فَيْءِ يكون للأشياء قُبيلَ النّوالِ ويختلف باختلاف الزّمان والمكان إلى . (الدّرّ المختار مع ردّ المحتار: ١٥/٢-١٦) كتاب الصّلاة ، مطلب في تعبده عليه الصّلاة والسّلام قبل البعثة)

قال (نافع بن جبير بن مطعم): أخبرني ابن عبّاس: أن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: أمّني جبرئيل عند البيت مرّتين، فصلّى الظّهرفي الأولى منهما حين كان الفئ مثلَ الشِّراك إلخ (جامع التّرمذي: ١/ ٢٨، أبواب الصّلاة، باب ما جاء في مواقيت الصّلاة عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم)

ترجمہ وتشریک: رسول الله مِیالینی الله مِیانی الله مِیانی الله مِیانی الله مِیانی الله کے پاس میری المامت کی ، یعنی جھے دو دن کی تمام نمازیں امام بن کر پڑھائیں (پہلے دن پانچوں نمازیں اول وقت میں پڑھائیں ، اور دوسرے دن تمام نمازیں آخر وقت میں پڑھائیں ) چنانچے دنوں میں سے پہلے دن میں ظہراس وقت پڑھائی ، ماور دوسرے دن تمام نمازیں آخر وقت میں پڑھائیں ) چنانچے دنوں میں سے پہلے دن میں ظہراس وقت پڑھائی جب کے ماند تھا (بیماورہ ہے، ٹھیک استواء کے وقت جوسا بیہ وتا ہے اس کوفئ مثل الشراک کہتے ہیں ، اور اس کوسا بیاصلی بھی کہتے ہیں )

یہ روایت سایۂ اصلی کے ثبوت پر صراحة دلالت کرتی ہے، پس غیر مقلدین کا یہ کہنا کہ مدینہ شریف میں فی الزوال نہیں تھا؛ درست نہیں۔ ۱۲ محمدامین جائز ہونا سے کا اوپر جورب کے یہ کہ معل یا مجلد ہو؛ ثابت ہے یانہیں؟ (۲۷۰/۳۵-۱۳۳۱ھ)

الجواب: رجوع امام صاحب کا مثلین سے وقت ظہر میں، اور وقت مغرب میں شفق ابیض
سے ثابت نہیں، اور قول امام اصح واحوط ہے کہ ماحققہ العلامة الشّامي (۱) اور جوربِ منعل ومجلد
مصح کا جواز مسلّم ہے۔فقط واللہ تعالی اعلم (۳۲/۲)

وضاحت: جورب یعنی سوتی، اُونی اور ناکلون کے موز ی خین (موٹے اور دبیز) ہوں تو اُن پر سے کرنابالا تفاق جائز ہے؛ خواہ مجلد ہوں یا منعل یا سادہ ۔۔۔۔ اور رقیق (پلے اور باریک) ہوں تیکن مجلد ہوں تب بھی اُن پر سے کرنا بالا تفاق جائز ہے، اور سادہ ہوں تو اُن پر بالا تفاق سے کرنا جائز ہیں، اور منعل ہوں تو اس میں اختلاف ہے، بعض مشائخ کے نزد یک رقیق منعل پر سے کرنا جائز ہیں، وطرت مولا نامفتی محمد شفیع صاحب ہواورا کثر مشائخ کے نزد یک رقیق منعل پر سے کرنا جائز نہیں، حضرت مولا نامفتی محمد شفیع صاحب دیو بندی ثم یا کتانی تنیل المه آدب فی المسح علی الجوادب میں ارقام فرماتے ہیں:

جرابوں کی کل چھوشمیں ہوگئیں، تین قتم شخین کی، لیمی (۱) شخین مجلد (۲) شخین منعل (۳) شخین سادہ (لیمیٰ غیرمجلدوغیرمنعل) اور تین قتم رقیق کی، یعنی (۱) رقیق مجلد (۲) رقیق منعل (۳) رقیق سادہ۔

ان اقسام ست ميل سي بهلى تينول قسمول پر به اتفاق حنيد من جائز ہے، تيسرى قتم ميں اگر چهام صاحب اور صاحبين كا اختلاف منقول ہے، ليكن ساتھ بى امام صاحب كا رجوع قول صاحبين كى طرف اور فتوى عامه مشائخ حنيه كا قول صاحبين پر منقول ہے، اس ليے تيسرى قتم بحى مثل منفق عليه كي وفي الهداية: لا يجوز المسح على الجوربين عند أبي حنيفة رحمه الله الآ ان يكونا مجلّدين أو منعّلين، وقالا: يجوز إذا كانا ثخينين لا يشفّان (إلى أن قال) وعنه (ا) الشّفق وهو الحمرة عنده ما ، وبه قالت: النّلاثة ، وإليه رجع الإمام كما في شروح المجمع وغيرها فكان هو المذهب (الدّر المحتار) قوله: (وإليه رجع الإمام) أي إلى قولهما الّذي هو رواية عنه أيضًا إلخ وردّه المحقّق في الفتح بأنّه لا يساعده رواية و لا دراية ، وقال تلميذه العلّامة قاسم في تصحيح القدوري: إن رجوعه لم يثبت إلخ فثبت أن قول الإمام هو الأصحّ إلخ. (الدّر المختار و ردّ المحتار: ٢/ ١/٤ كتاب الصّلاة ، مطلب في الصّلاة الوسطى)

أنّه رجع إلى قولهما وعليه الفتوى (الهداية: / ٢١ ، كتاب الطّهارات ، باب المسح على الخفّين) ومثله في فتاوى قاضي خان والخلاصة والبحر والفتح وعامّة كتب المذهب .

باقی تین شمیں (۱) رقیق مجلد (۲) رقیق منعل (۳) رقیق سادہ میں یہ تفصیل ہے کہ رقیق مجلد پر مطلقًا بلاکسی تفصیل کے بہا تفاق حنفیہ منح جائز ہے، اور رقیق سادہ پر مطلقًا بہا تفاق نا جائز، رقیق منعل میں مشائخ حنفیہ کا اختلاف ہے۔ (فناوی دارالعب و دیوبن کہ قدیم –امداد المفتین: ۲۵۱/۲) پھر طویل بحث اور فقہاء کرام کی عبارتوں کوفقل کرنے کے بعد تحریر فرماتے ہیں:

خلاصۂ کلام: عبارات مذکورہ سے بخو بی واضح ہوگیا کہ رقیق منعل کے متعلق متقد مین حنفیہ کے کلمات یاسا کت ہیں یا عدم جواز کے قائل، اور متا خرین حنفیہ بھی اس پر تو متفق ہیں کہ معمولی سوتی جرابوں کو متعل کرلیا جائے تو وہ مسے کے لیے کافی نہیں، صرف وہ اُونی جرابیں متا خرین میں زیر بحث و اختلاف ہیں جو دبیز ومضبوط ہوں گر شخین کی حدمیں واخل نہ ہوں، جب ان کو منعل کرلیا جائے لیعنی تلے پریا تلے اور پنچ اور ایڑی پر چمڑالگالیا جاوے باقی قدم پر چمڑانہ ہو، اس پر سے کو بعض حضرات جائز فرماتے ہیں، بعض ناجائز۔

اورعبارات مرقومه میں بی بھی واضح ہوگیا کہ زیادہ تر مشائخ متأخرین اس پر بھی عدم جواز ہی کے قائل ہیں، جواز کی تصرح صرف شارح مدیہ اورعلامہ شامی اور شخ عبدالغنی نابلسی سے منقول ہے، اوروہ بھی اس کوخلاف تقوی قرار دیتے ہیں، ان کے مقابلہ میں صاحب در مختار نے مستقل رسالہ عدم جواز پر لکھا ہے، اور خود شامی نے اس قول کی تائید متعدد مشائخ سے قتل کی ہے، اور اخی چلی کی تصری عدم جواز پر ذکر فرمائی، ان کے علاوہ صاحب بدائع، صاحب خلاصہ، صاحب بحر، عالم گیری، طحطاوی مراقی الفلاح سب عدم جواز پر شفق ہیں۔ (حوالہ سابقہ: ۲۵۸/۲) محمد امین یالن پوری

#### ظهر کا وقت کب تک رہتا ہے؟

سوال: (۱۷) حفیہ کے زد یک انتہائے وقت ظہر کہاں تک ہے؟ ایک شل تک یا دوشل تک، یعنی نماز ظہر کب سے قضایر هنی چا ہے اور نماز عصر کب پر هنی چا ہے؟ (۱۱۸/۳۵-۱۳۳۷ھ)

الجواب: قال في الدّر المختار: ووقت الظّهر مِن زواله إلخ إلى بلوغ الظّلّ مثليه وعنه مشله، وهو قولهما وزفر والأئمة الثّلاثة. قال الإمام الطّحاوي: وبه نأخذ، وفي غرر الأذكار: وهو الماخوذ به. وفي البرهان: وهو الأظهر إلخ. وفي الشّامي: قوله: (إلى بلوغ الظّلّ مثليه) هذا ظاهر الرّواية عن الإمام، نهاية. وهو الصّحيح، بدائع ومحيط وينابيع. وهو المختار، غياثية. واختاره الإمام المحبوبي، وعوّل عليه النّسفي وصدر الشّريعة، تصحيح قاسم. واختاره أصحاب المتون، وارتضاه الشّارحون، فقول الطّحاوي: و بقولهما نأخذ لا يدلّ على أنّه المذهب إلخ. ثمّ قال: وقد قال في البحر: لا يعدل عن قول الإمام إلى قولهما إلخ (ا) پن علوم بواكراج عن الحقيد قول المام عن قول الإمام والـق قولهما إلى قولهما إلى قولهما إلى المدون عن البحر: المنتون عن قول الإمام الله قولهما إلى المؤلّ الم

سوال: (١٨) ما قولكم في وقت الظّهر عند الحنفية ؟ هل هو باق إلى المثلين أو خرج مع ظلّ واحد؟ إمامنا أبوحنيفة آهل رجع إلى قول صاحبين يعني إلى المثل ، وإلى هذا القول مال وأفتى مولانا الفاضل عبد الحي اللّكنوي في مجموع فتاويه ، فإن رجع بأي قول يعمل ؟ وما حكم قوم أحناف يصلون عند ختم المثل هل يجوز؟ فإن جاز فبلا كراهة أو معها ؟ وما حكم اقتداء غير المقلد ؟ هل يجوز ترجمة الخطبة بغير العربي؟ وبجوازه أفتى بعض علماء مدراس ، هل هو بلا كراهة أو معها؟ (٣٥/١٥٣٣س)

الحواب: قال في الدّر المختار: ووقت الظّهر من زواله ..... إلى بلوغ الظّلّ مثليه وعنه مثله وهو قولهما إلخ. وفي ردّ المحتار: قوله: (إلى بلوغ الظّلّ مثليه) هذا ظاهر الرّواية عن الإمام، نهاية، وهو الصّحيح، بدائع ومحيط وينابيع، وهو المختار. غياثية واختاره الإمام المحبوبي، وعوّل عليه النّسفي وصدر الشّريعة، تصحيح قاسم واختاره أصحاب المتون، وارتضاه الشّار حون، فقول الطّحاوي: وبقولهما نأخذ لايدلّ على أنّه المذهب، وما في الفيض: من أنّه يفتى بقولهما في العصر والعشاء مسلّم في العشاء فقط الكرّ المختار وردّ المحتار: ١٥/٢، كتاب الصّلاة، مطلب في تعبده عليه الصّلاة والسّلام قبل البعثة.

على مافيه، وتمامه في البحر إلخ. وفيه أيضًا: وقد قال في البحر: لا يعدل عن قول الإمام إلى قولهما أو قول أحدهما إلا لضرورة من ضعف دليل أو تعامل بخلافه إلخ، وقد قال قبيله: إنّ الأدلّة تكافئت ولم يظهر ضعف دليل الإمام، بل أدلّته قويّة أيضا إلخ (١) فالحاصل أنّ وقت الظهر يبقى إلى المثلين والإمام أبو حنفيه ما رجع في هذا إلى قول الصّاحبين، بل يروى عنه كقولهما، ولكن ظاهر الرّواية خلافه، فما يودّى بعد المثل فهو أداء. "والأحسن ما في السّراج عن شيخ الإسلام أنّ الاحتياط أن لا يؤخّر الظهر إلى المثل، وأن لا يصلّى العصرحتّى يبلغ المثلين، ليكون مؤدّيا للصّلاتين في وقتهما بالإجماع إلخ"(١) (شامي) وفي اقتداء غير المقلّد قيل وقال وتفصيل وإجمال، فالأحوط تركه إلّا بضرورة داعية. وترجمة الخطبة بغير العربي مكروهة على التّحقيق (٢) صرّح به في المسوى والمصفّى شرح المؤطا (٣) وجوازه بغير العربي مختلف فيه، فالحذر كلّ الحذر من الاختلاف، فإنّه خلاف الاحتياط. فقط (٣/٣) صرّ

ترجمہ سوال: (۱۸) حفیہ کے زدیک ظہر کے وقت کے بارے میں آپ حضرات کیا فرماتے ہیں؟

کیا ظہر کا وقت دوشل تک باقی رہتا ہے یا ایک مثل پرختم ہوجاتا ہے؟ کیا ہمارے امام ابوصنیفہ نے صاحبین کے قول یعنی ایک مثل والے قول کی طرف رجوع فرمایا ہے؟ اور مولا ناعبدالحی لکھنوگ نے اپنی کتاب مجموع الفتاوی میں اس قول کی طرف اپنار جحان ظاہر فرمایا اور اسی پرفتوی دیا ہے، پس اگرامام صاحب علیہ الرحمہ نے رجوع کیا ہے تو کس قول پر عمل کیا جائے گا؟ اور احناف میں سے جولوگ ایک مثل کے بعد نماز پڑھتے ہیں ان کی نماز کا کیا تھم ہے؟ کیا ان کی نماز توجی ہوگی؟ اگر سے جولوگ ایک مثل کے بعد نماز پڑھتے ہیں ان کی نماز کا کیا تھم ہے؟ کیا ان کی نماز توجی کی اور زبان کو نماز ہوں کے علاوہ کسی اور زبان

<sup>(</sup>ا) حوالهُ سا بقهه

<sup>(</sup>٢) فإنّه لا شكّ في أنّ الخطبة بغير العربيّة خلاف السّنة المتوارثة من النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم والصّحابة ، فيكون مكروهًا تحريمًا. (عمدة الرّعاية حاشية شرح الوقاية: ١/٠٠٠، كتاب الصّلاة ، باب الجمعة ، تعريف الخطبة ، رقم الهامش: ٢)

<sup>(</sup>۳) وعربی بودن نیز به جهت عمل متم مسلمین در مشارق ومغارب باوجود آنکه در بسیار بازا قالیم مخاطبان عجمی بودند (مصفی ومسوی شرح موطأ مالک: ۱۸۴۱ می اسلام ۱۵ میاب العشد پیرعلی من ترک الجمعة بغیرعذر)

میں خطبہ کا ترجمہ جائز ہے؟ بعض علمائے مدراس نے اس کے جواز کا فتوی دیا ہے، تو کیا یہ جواز بلاکراہت ہے یامع الکراہت؟

الجواب: در مختار میں ہے: اور ظہر کا وقت آفاب کے وقطنے سے ........... ہر شے کے سامیہ کے دو چنر بننچ تک ہے، اور امام صاحب سے ایک شل کی روایت ہے اور یہی صاحبین کا قول ہے الخے۔
اور دد المحتاد میں ہے: مصنف کا قول: (سامیہ کے دو چنر بینچ تک ) میام صاحب سے فلا ہر الروامیہ ، جبیبا کہ نہایۃ میں ہے، اور یہی صحح ہے، جبیبا کہ بدائع ، محیط اور ینائی میں ہے، اور یہی قول مختار ہے، جبیبا کہ فیا ثیم میں ہے اور امام محبوبی نے اسی کو مختار کہا ہے اور نسی وصدر الشریعہ نے اسی پراعتاد کیا ہے، جبیبا کہ امام قاسم کی 'لفتی القدوری' میں ہے، اور اصحاب متون نے اسی کو لپند کیا اور شارعین اسی پر راضی ہوئے ، لیس طحاوی کا قول: ''اور صاحبین کے قول کو ہم لیتے ہیں' اس پر دلالت نہیں کرتا کہ یہی مذہب صحیح ہے۔ اور جو بچھ فیض میں ہے کہ ''عصر اور عشاء میں صاحبین کے دلالت نہیں کرتا کہ یہی مذہب صحیح ہے۔ اور جو بچھ فیض میں ہے کہ ''عصر اور عشاء میں صاحبین کے قول پر فتوی دیا جائے گا' صرف عشاء میں مسلم ہے، اس دلیل کی بنیاد پر جواس میں ہے، اور اس کی

اورد قد السمحتاد میں یہ بھی ہے کہ البحرالرائق میں کہا ہے کہ امام کے قول سے صاحبین کے قول کی طرف یا اُن دونوں میں سے کسی ایک کے قول کی طرف رجوع نہیں کیا جائے گا، مگر ضرورت کی وجہ سے یعنی دلیل کے کمزور ہونے یا اس کے خلاف تعامل ہونے کی وجہ سے الخی ،اور اس سے پھے وجہ نے فرمایا ہے کہ دلائل برابر ہوگئے ہیں، اور امام صاحب کی دلیل کا ضعف ظاہر نہیں ہوا، بلکہ امام صاحب کے دلائل بھی مضبوط ہیں الخے۔ پس حاصل ہے ہے کہ ظہر کا وقت مثلین تک باقی رہے گا اور صاحب کے دلائل بھی مضبوط ہیں الخے۔ پس حاصل ہے ہے کہ ظہر کا وقت مثلین تک باقی رہے گا اور امام ابو صنیف ہے : اس مسئلہ میں صاحبین کے قول کی طرف رجوع نہیں کیا بلکہ اُن سے ایک قول مروی ہے جو صاحبین کے قول کے مطابق ہے؛ لیکن ظاہر الروایہ اس کے خلاف ہے، پس جو نماز ایک مثل موری ہے جو صاحبین کے قول کے مطابق ہے؛ لیکن ظاہر الروایہ اس کے خلاف ہے، پس جو نماز ایک مشل موری ہے کہ احتیاط اسی میں ہے کہ ظہر کی نماز مثل تک مؤخر نہ کرے اور عصر کی نماز نہ پڑھے جب مروی ہے کہ احتیاط اسی میں ہے کہ ظہر کی نماز مثل تک مؤخر نہ کرے اور عصر کی نماز نہ پڑھے جب تک مثلین تک سابینہ بینچ تا کہ دونوں نمازیں اپنے وقتوں میں بالا جماع اداء ہوں الخ ۔ (شامی)

اور غیر مقلد کی اقتداء میں قبل و قال اور تفصیل واجمال ہے، پس سوائے کسی اشد ضرورت کے ترک ہی احوط ہے، اور عربی کے علاوہ کسی اور ذبان میں خطبہ کا ترجمہ تحقیقی قول کے مطابق مکروہ ہے، مصفی ومسوی شرح موطامیں اس کی صراحت ہے، اور غیر عربی میں اس کا جائز ہونا مختلف فیہ ہے، پس اختلاف سے مکمل پر ہیز کرے، کیوں کہ وہ خلاف احتیاط ہے۔

### جمعہ کی نماز کا اور ظہر کا ایک ہی وقت ہے

سوال: (۱۹) جمعہ کی نماز کا وقت کب سے ہوجا تا ہے؟ مدراس کے ٹائم کے حساب سے گے بہاز جمعہ کا وقت ہوجا تا ہے، اور زوال کا وقت آج کل کب سے کب تک ہے؟ کیا نماز جمعہ زوال سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں؟ اور ظہر اور جمعہ کا ایک ہی وقت ہے یا پچھ فرق ہے؟ (۱۲۵۸/۳۵۱ه) الچواب: ظہر کی نماز کا اور جمعہ کا ایک ہی وقت ہے، زوال شمس کے بعد وقت شروع ہوتا ہے، اس سے پہلے جمعہ درست نہیں ہے، جبیبا کہ ظہر بھی درست نہیں ہے (۱) یہاں تقریبا مدراس کے ٹائم سے ساڑھے بارہ بجے زوال ہوتا ہے، وہاں کے زوال کا وقت دیکھ لیس، غالبًا وہاں بھی اسی کے قریب جوگا، اس کے بعد جمعہ پڑھنا چا ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم (۲/۴)

### جمعه کا وقت کتنے ہے تک رہتاہے؟

سوال: (۲۰) جمعہ کا وقت اڑھائی بجے تک رہتا ہے یانہیں؟ پنجاب کے اکثر مسلمان معترض ہیں کہاڑھائی بجے کا وقت صحیح نہیں۔ (۳۵/۱۸۹۰–۱۳۳۷ھ)

الجواب: جمعه كا وقت مثل ظهرك ب، زوال آفاب كے بعد شروع ہوتا ب، اور ايك مثل يا دومثل تك على اختلاف القولين باقى رہتا ہے، ليكن جمعه ميں تجيل يعنى جلدى پڑھنا مستحب اور بہتر ہے، مثل ريلوے ٹائم سے ساڑھ بارہ بج زوال آفاب ہوتا ہے، توايک بج يا ڈيرھ بج تك (۱) وجمعة كظهر أصلاً واستحبابًا في الزّمانين لأنّها خلفه. (الدّرّ المختار مع الشّامي : ٢٣/٢ كتاب الصّلاة ، مطلب في طلوع الشّمس من مغربها)

يا كهم وبيش نماز جعداداكرليني حابيه الكن الرهائى بجتك بهى وقت ربتا ب، البته تصدأ ال قدر تا جه البته تصدأ ال قدر تا خير لينديده اور مشروع نهيس ب(١) شامى ميس ب: لكن جزم في الأشباه أنه لا يسنّ لها الإبراد إلخ (٢) فقط والله تعالى اعلم (٢٠/٢-٣١)

# طلوع وغروب کے وقت نماز پڑھنا کیول منع ہے؟

سوال: (۲۱) طلوع اورغروب کے وقت نماز پڑھنا کیوں منع ہے؟ (۳۵/۹۶۹هـ) الجواب: حدیث شریف میں بیآیا ہے کہان وقتوں میں کفارسورج کی پرستش کرتے ہیں،اس لیےان وقتوں میں نماز نہ پڑھیں (۳) فقط واللہ تعالی اعلم (۳/۲)

# غروب آفتاب کے وقت عصر کی نماز پڑھنی جاہیے یانہیں؟

سوال: (۲۲) فرض عصر کے غروب آفتاب کے وقت اگر سورج نصف اندر اور نصف باہر ہو؟ جائز ہے یانہیں؟ (۳۵/۱۰۳۷ – ۱۳۳۷ھ)

(۱) وجمعة كظهر أصلاً واستحبابًا في الزّمانين لأنّها خلفه (الدّرّ المختار) قوله: (أصلاً) أي من جهة أصل وقت الجواز، وما وقع في آخره من الخلاف، قوله: (استحبابًا في الزّمانين) أي الشّتاء والصّيف، لكن جزم في الأشباه من فنّ الأحكام أنّه لا يسنّ لها الإبراد إلخ وقال الجمهور: ليس بمشروع، لأنّها تقام بجمع عظيم، فتأخيرها مفض إلى الحرج، ولا كذلك الظّهر. (الدّرّ المختار وردّ المحتار: ٢٣/٢، كتاب الصّلاة، مطلب في طُلوع الشّمس من مغربها) (٢) ردّ المحتار: ٢٣/٢، كتاب الصّلاة.

(٣) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ...... ولا تحينوا بصلاتكم طلوع الشّمس ولا غروبها ، فإنّها تطلع بين قرني الشّيطان. متّفق عليه.

وعن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال: قدم النبيّ صلّى الله عليه وسلّم المدينة ، فقدمتُ المدينة ، فدخلتُ عليه ، فقلتُ : أخبرني عن الصّلاة ، فقال: صلّ صلاة الصّبح، ثمّ أقصر عن الصّلاة حين تطلع الشّمس حتّى ترتفع ، فإنّها تطلع حين تطلع بين قرني الشّيطان ، وحينئذِ يسجد لها الكفّار . (مشكاة المصابيح، ص:٩٣، كتاب الصّلاة ، باب أوقات النّهي ، الفصل الأوّل)

الجواب: نمازعصراس دن کے ایسے وقت میں ادا ہوجاتی ہے، لینی اگر ایسا وقت ہوجائے اور نمازعصر کی نہ پڑھی ہوتو پڑھ لینی چاہیے(۱) مگر قصداً ایسا وقت نہ کرنا چاہیے کہ یہ معصیت ہے۔(۳۴/۲)

#### ظهراور جمعه كالمستحب وقت

سوال: (۲۳) ظهروجمعه کی اذان ہمیشہ سوابارہ بجے اور جماعت ساڑھے بارہ بجے جائز ہے یا نہیں؟ (۱۱۷۰–۱۳۳۹ھ)

الجواب: مختلف موسموں میں حکم مختلف ہوتا رہتا ہے، زوال سے پہلے ظہر اور جمعہ کا وقت نہیں ہوتا، اور گرمیوں میں ظہر میں تا خیر مستحب ہے، اور جمعہ میں ہمیشہ تغیل مستحب ہے؛ کیکن اس کا خیال رکھا جائے کہ وقت ہوجاوے، ساڑھے بارہ بجے سے پہلے جمعہ کی اذان نہ کہی جائے اور ایک بج جمعہ پڑھا جائے، اور ظہر میں موسم گرما میں تاخیر جا ہیے (۲) اذان دو ڈیڑھ بج اور نماز سوا دویا (۱) یعنی اسی دن کی عصر کی نماز غروب آ قاب کے وقت پڑھے گا تو نماز صحیح ہوجائے گی، اس کا اعادہ ضرور کی نہیں، مگراولی اور بہتر یہ ہے کہ ایسے وقت میں اس دن کی عصر کی نماز نہ پڑھے، آ قاب غروب ہونے کے بعد قضاء پڑھے۔

x ترندی x ریف x y y وقال بعضهم: لا یصلّی حتّی تطلع الشّمسُ أو تغرب.

اور ترفرى كما شيريس ب: قوله: وقال بعضهم: لا يصلّي حتّى تطلع الشّمسُ أو تغرب، وبه قالت الحنفية لما رواه البخاري عن أبي عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: إذا طلع حاجب الشّمس فأخّروا الصّلاة حتّى ترتفع، وإذا غاب حاجب الشّمس فأخّروها حتّى تغيب. (جامع التّرمذي: ١/٣٣، أبواب الصّلاة ، باب ما جاء في النّوم عن الصّلاة)

ويروى عن أبي بكرة: أنّه نامَ عن صلاة العصر فاستيقظ عند غروب الشّمس فلم يصلّ حتّى غربت الشّمس ، وقد ذهب قوم من أهل الكوفة إلى هذا. (جامع التّرمذي: ٣٣/١، أبواب الصّلاة ، باب ما جاء في الرّجل ينسى الصّلاة ) مُمراشن

(٢) والمستحب .......في الفجر بإسفار إلخ. وتأخير ظهر الصّيف بحيث يمشي في الظّلّ مطلقًا إلخ وجمعة كظهر أصلاً واستحبابًا في الزّمانين ، لأنّها خلفه (الدّر المختار) لكن جزم في الأشباه من فنّ الأحكام أنّه لا يُسَنُّ لهَا الإبرادُ. (الدّرّ المختار و ردّ المحتار: ٢٣/٢-٢٣، كتاب الصّلاة ، مطلب في طلوع الشّمس من مغربها)

ڈھائی بجے پڑھنی چائیں اور جاڑوں میں ایک ڈیڑھ بجے۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم (۳۵-۳۵)

سوال: (۲۲) نماز (۱) ظہر وعصر کی بہموجب مذہب مختار حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے
کس وقت اداکر نی چاہیے؟ اوّل وآخر وقت کتنے بجے شروع ہوتا ہے اور کتنے کتنے بجے ختم ہوتا ہے؟
آج کل ہمارے ملک کے لوگ ہم بجے تک نماز ظہر کی اداکرتے ہیں، اس کا ثبوت فقہ شریف میں ملتا
ہے یا نہیں؟ اور جمعہ کا وقت کہاں تک ہے؟ (۲۵/۱۵۲۷–۱۳۳۰ھ)

الجواب: وقت ظهر کا امام ابوصنیفه رحمة الله علیه کے نزدیک دوشل تک رہتا ہے، اور وقت عصر دوشل سے بھر وثال ہے۔ اور وقت عصر دوشل سے بہلے پہلے پڑھنا چا ہیے، اور عصر دوشل کے بعد پڑھنی چا ہیے، آج کل م بج تک وقت ظہر کا امام اعظم رحمة الله علیه کے مذہب کے موافق رہتا ہے، گربہتر یہ ہے کہ اتنی تا خیر نہ کریں، دو تین بج کے درمیان پڑھ لیں، اور عصر ساڑھے چار بج کے بعد پڑھیں۔ (۲) فقط واللہ تعالی اعلم (۲۷/۲)

#### غروب آ فتاب ہی سے مغرب کا وقت شروع ہوجا تاہے

سوال: (۲۵) مغرب کا وقت رمضان شریف وغیره میں بہمجر دغروب آفتاب کے ہوجاتا ہے یا نصف آسمان تک اندھیر اضروری ہے؟ (۳۵/۱۳۱۴ ساسے)

(۱) سوال وجواب کورجسر نقول فاوی کےمطابق کیا گیاہے۔۱۲

(٢) وقت الظهر من زواله أي ميل ذكاء عن كبد السّماء إلى بلوغ الظّل مثليه إلخ سوى فئ ..... الزّوال (إلى ان قال) ووقت العصر منه إلى قبيل الغروب. قال في ردّ المحتار:قوله: (منه)أي بلوغ الظّل مثليه على رواية المتن. و أيضًا قال: والأحسن ما في السّراج عن شيخ الإسلام أنّ الاحتياط أن لا يؤخّر الظّهر إلى المثل، و أن لا يصلّى العصر حتّى يبلغ المثلين ليكون مؤدّيًا للصّلاتين في وقتهما بالإجماع. (الدّرّ المختار و ردّ المحتار: ١٥/٢-١١/ كتاب الصّلاة، مطلب في تعبده عليه الصّلاة والسّلام قبل البعثة)

نوث: جمعه كاونت ظهر كى طرح زوال شمس كے بعد شروع بوتا ب، اور جس وقت تك ظهر كاونت باس وقت تك طهر كاونت باس وقت تك جمعه كظهر أصلاً واستحبابًا في الدّر المختار: وجمعة كظهر أصلاً واستحبابًا في الزّمانين. وقال في ردّ المحتار: أي الشّتاء والصّيف. (الدّرّ المختار والشّامي: ٢٢/٢، كتاب الصّلاة مطلب في طلوع الشّمس من مغربها ) ظفيرٌ

الجواب: وقت نمازمغرب كا بميشه مجر دغروب شمس سے به وجاتا ہے، اور روزه كا وظار كا وقت رمضان شريف وغيره ميں بھى (به مجرد) (۱) غروب شمس كے به وجاتا ہے، در مختار كتاب الصوم ميں ہے: هو إمساك عن المفطرات إلى في وقت مخصوص و هو اليوم (الدّرّ) أي اليوم الشّرعي من طلوع الفجر إلى الغروب . والمراد بالغروب زمان غيبوبة جرم الشّمس بحيث تظهر الظّلمة في جهة الشّرق إلى (٢٥/٢) صفحه : ٨ مجلد ثانى شاى فقط والله تعالى الله (٢٥/٢)

سوال: (۲۷) آیا به مجردظلمت شرقی وقت مغرب می شودیا به زوال حمرت شرقی ؟ ودر بلاد مایاں بفاصله شش کروه جبل از جانب مغرب بلندواقع است، پس دریں جا چگونه وقت مغرب متحقق شود؟ (۱۳۴۱/۱۷۹۰هـ)

الجواب: وتت مغرب به غروب آفتاب شروع می شود، و به مجرد غروب ظلمت شرقی محسوس می شود، و به مجرد غروب ظلمت شرقی محسوس می شود، و بر بهمیس مدارا فطارروزه و نماز مغرب از شارع علیه الصلا قر والسلام ثابت شده است، ونقشه طلوع و غروب که مجرب اکثر بلا داست باید داشت برگاه موافق آن نقشه غروب معلوم شود، و آثار آن مثل ظلمت شرقی محسوس شود نماز مغرب اداباید کرد، و انتظار زوال حمر قنباید کرد (۳) فقط (۲۹/۲)

ترجمہ سوال: (۲۷) کیا آسان کے مشرقی کنارہ میں محض اندھیرا چھا جانے سے مغرب کا وقت ہوتا ہے یا مشرق کی سرخی زائل ہونے سے؟ اور ہمارے شہروں میں چھوس کے فاصلہ پرمغرب کی جانب اونچے پہاڑ واقع ہیں؛ پس اس جگہ مغرب کا وقت کب ہوگا؟

الجواب: سورج غروب ہونے پر مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے اور محض مشرقی کنارہ کا اندھرا خم ہونے سے محسوس ہوجا تا ہے، اور شارع النظیم سے اسی پر افطار، روزہ اور مغرب کی نماز کا مدار ثابت ہے، اور طلوع وغروب کا نقشہ جو کہ اکثر شہروں کا مجرب ہے رکھ لینا چا ہیے، جب بھی اس نقشہ کے مطابق غروب معلوم ہوجائے اور اس کے قرائن مثلاً مشرقی کنارہ کا تاریک ہونا محسوس ہوجائے تو مغرب کی نماز اداکرنی چا ہے اور سرخی زائل ہونے کا انتظار نہیں کرنا چا ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

<sup>(</sup>۱) توسین کے درمیان والالفظ رجسر نقول فراوی سے اضافہ کیا ہے۔ ۱۲

<sup>(</sup>٢) الدّر المختار و ردّ المحتار:٣٩٦/٣، كتاب الصّوم .

<sup>(</sup>٣) وأوّل وقت المغرب إذا غربت الشّمس بالإجماع (غنية المستملي المعروف بالحلبي الكبير، ص: ٢٠٠٠، الشّرط الخامس)

سوال: (۲۷) اوّل وقت مغرب كاغروب شمس سے شروع ہوتا ہے يا كب؟ اس بارے ميں قول فيصل كيا ہے؟ (۱۲۵/۹۵۷ه)

الجواب: اوّل وقت مغرب غروب من كى بعد شروع موجاتا بباتفاق - كها نقل في السّوال من الدّلاثل وهذا لاخفاء فيه ولا خلاف (١) فقط والله تعالى اعلم (٥٣/٢ -٥٥٥)

# مغرب اورعشاء کے اوّل وقت کے درمیان کتنافصل ہوتاہے؟

سوال: (۲۸) فرہب حنی میں غروب آفاب یعنی مغرب کی نماز کے بعداوراوّل وقت عشاء میں کس قدرفصل منفق علیہ احناف ہونا ضروری ہے؟ دوم یہ کہ ایام صیف وشتاء میں ما بین مغرب وعشاء وقت کی ایک ہی مقدار معین ہے یا کچھ کی وبیشی گھنٹہ اور منٹ میں ہوتی رہتی ہے؟ (۱۲۸۵۹هه) الحجواب: عشاء کا وقت غیوبت ثنیو بت ثنفق کے بعد سے شروع ہوتا ہے، اور شفق کے بارے میں امام اعظم اور صاحبین گا ختلاف ہے۔ صاحبین گے نزد یک شفق احمر کی غیوبت پرعشاء کا وقت ہوتا ہے، اور امام اعظم کے نزد یک شفق اجمر کی غیوبت پرعشاء کا وقت ہوتا ہے۔ اور امام اعظم کے نزد یک شفق ابیض کی غیوبت پرعشاء کا وقت شروع ہوتا ہے کہ تول امام اعظم پرعمل کرنا احوط ہے، کما فی الشّامی: وقولہ: أحوط (۳)

<sup>(</sup>۱) ووقت المغرب منه (أي الغروب) إلى غروب الشّفق . (الـدّرّ المختار مع ردّ المحتار: الحرّاب الصّلاة ، مطلب في الصّلاة الوسطي)

<sup>(</sup>٢) ثمّ الشّفق هو البياض الّذي في الأفق بعد الحُمرة عند أبي حنيفة وعندهما هو الحمرة . (١) ثمّ الشّفق هو البياض الّذي في الأفق بعد الحُمرة ، باب المواقيت) ظفير ً

<sup>(</sup>٣) ردّ المحتار: ١٨/٢، كتاب الصّلاة ، مطلب في الصّلاة الوسطى .

اس قدر فاصله ربتا ہے، پس تقریبًا ڈیر ہے گھنٹہ بعد غروب آفا بسے عشاء کا وقت ہوجاتا ہے (۱)
اور صاحبین کے ند بب کے موافق بارہ منٹ پہلے وقت عشاء کا ہوتا ہے، کیوں کہ تفاوت مابین شفق احروا بیض بارہ منٹ کا ہے۔ کما فی الشّامی: ذکر العلامة المرحوم الشّیخ خلیل الکاملی الخ ان التّفاوت بین الفجوین و کذا بین الشّفقین الأحمر والأبیض إنّما هو بثلاث درج الخ (۲) اورایک درجہ منٹ کا ہے، پس تین درج ۲۱/منٹ کے مساوی ہوئے۔فقط (۲۱/۲)

(۱) یہ فاصلہ ہمیشہ یکسال نہیں رہتا، ماہ بہ ماہ یا کچھ کچھ دن میں گھٹتا ہو ھتار ہتا ہے۔ لیکن یہ فاصلہ ایک گھنٹہ اڑتئیں منٹ (۱-۱۱) سے کم نہیں ہوتا۔ ماہِ جون میں یہ فاصلہ منٹ (۱-۲۱) سے کم نہیں ہوتا۔ ماہِ جون میں یہ فاصلہ ایک گھنٹہ اڑتئیں منٹ (۱۲-۱) کا ہوتا ہے اور سمبر میں سب سے کم لینی ایک گھنٹہ اگیس منٹ (۱۲-۱) کا ہوتا ہے اس کے منا ہوتا ہے مطابق عشاء کی نماز میں تغیر وتبدل کریں۔ (محمد کفایت اللہ دہلوی) اس کے ساتھ یہ نقشہ پیش کیا جاتا ہے جس کے مطابق عشاء کی نماز میں تغیر وتبدل کریں۔ (محمد کفایت اللہ دہلوی)

. نفشه

| شفق كا فاصله |       |                 | شفق كا فاصله |       |            |
|--------------|-------|-----------------|--------------|-------|------------|
| منك          | گفننه | مهينے مع تاریخ  | منك          | گفنثه | مهيغ عاريخ |
| 17           | -     | کیم فروری       | 12           | 1     | کیم جنوری  |
| 77           | 1     | <u>کم اپریل</u> | 77           | 1     | کیم مارچ   |
| ٣٣           | -     | کم جون          | 12           | -     | يكم مئى    |
| ٣2           | -     | ۲۵ جون          | ۲۸           | -     | ۲۳جون      |
| ۳.           | -     | كيم اگست        | 44           | -     | كيم جولائي |
| ۲۱           | -     | اكالتمبر        | 10           | 1     | يم تمبر    |
| ۲۳           | 1     | كيمنومر         | 77           | 1     | كم اكوبر   |
| 1/1          | 1     | ا۳ادیمبر        | 1′           | 1     | کی دسمبر   |

(فآوی رحیمیه کامل، ۳۷۴، نماز کے اوقات کا بیان ، سوال نمبر: ۱۳۱۷ محمد امین پالن پوری

(٢) ردّ المحتار: ١٣/٢، كتاب الصّلاة ، مطلب في تعبّده عليه الصّلاة والسّلام قبل البعثة .

سوال: (۲۹) اذان مغرب وعشاء میں کس قدر فاصلہ در کارہے؟ کیا جس جگہ بہ حساب دھوپ گھڑی قریب سواسات بجے شام کی اذان مغرب ہوتی ہو وہاں اس گھڑی سے ۸/ بجے اذان عشاء ہوکر فرض اداکر سکتے ہیں؟ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ کم از کم ایک گھنٹہ ۲۵/ منٹ کا فاصلہ اذان مغرب و عشاء میں ہونا چاہیے اس کا کیا تھم ہے؟ (۱۲۵۴/۱۲۵۴ھ)

الجواب: غروب کے بعد عشاء کا وقت عند الا مام ابی حنیفہ اس وقت ہوتا ہے کہ شفق ابیض عائب ہوجاوے (۱) اس کی مقدار بعض موسموں میں ایک گھنٹہ چوہیں پچپیں منٹ اور بعض موسموں میں ایک گھنٹہ چوہیں پچپیں منٹ اور بعض موسموں میں ایک گھنٹہ چوہیں پپ سمغرب وعشاء میں میں ایک گھنٹہ کا منٹ اور بعض موسموں میں اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے، پس مغرب وعشاء میں ڈیڑھ گھنٹہ سے کم فاصلہ نہ کرنا چاہیے، اور جنتری طلوع و ڈیڑھ گھنٹہ سے کم فاصلہ نہ کرنا چاہیے، بلکہ احتیاطاً پونے دو گھنٹہ کا فاصلہ کرنا چاہیے، اور جنتری طلوع و غروب وضح صادتی وغیرہ سے مقدار وفت ہرز مانہ میں معلوم ہوسکتی ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم (۲۲/۲)

#### عشاء کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے؟

سوال: (۳۰) مغرب کا وقت کس وقت ہوتا ہے؟ اور عشاء کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے؟ ایک صاحب کہتے ہیں کہ ساڑھ آٹھ ایک صاحب کہتے ہیں کہ ساڑھ آٹھ جبوباتا ہے)(۲) میسوال موسم گر ماجون وجولائی سے متعلق ہے۔ (۳۲/۳۰–۱۳۳۳ھ)

الجواب: امام البوطنيفه رحمه الله كا فدجب درباره وقت عشاء كے بيہ كه سفيدى كے غائب ہونے كے بعد عشاء كا وقت ہوتا ہے۔ اور سفيدى بعد سرخى كے ہوتى ہے، سفيدى (كا) (٣) غائب ہونا آج كل قريب نو بج كے ہے، پس جب كه مغرب كا وقت ساڑ هے سات بج ہوتو عشاء كا وقت نو بج كے قريب ہوگا، كيوں كه آج كل فصل ما بين وقت مغرب وعشاء قريب ڈير ه هند كے ہے، پس جو (صاحب) (٣) كہتے ہيں كه وقت عشاء كا نو بج ہوتا ہے وہ سحج ہے، ساڑ ھے آئھ بج پس جو (صاحب) (٣) كہتے ہيں كه وقت عشاء كا نو بج ہوتا ہے وہ سحج ہے، ساڑ ھے آئھ بج ہو آخر وقتها ما لم يغب الشفق إلى ، ثمّ الشفق هو البياض الذي في الأفق بعد الحمرة عند أبي حنيفة و عندهما هو الحمرة .

(الهداية: ٨١١-٨٢، كتاب الصّلاة، باب المواقيت)

(۲) قوسین کے درمیان والی عبارت مفتی ظفیر الدین صاحبؓ نے اضافہ کی ہے، رجسڑ میں نہیں ہے۔ ۱۲ (۳) قوسین کے درمیان والے الفاظ رجسڑ نقول فقاو کی سے اضافہ کیے گئے ہیں۔ ۱۲ آج کل عشاء کا موافق فد ہب صحیح امام ابو صنیفہ کے نہیں ہوتا، البنة صاحبین جو سرخی کوشفق فرماتے ہیں،
ان کے فد ہب کے موافق ساڑھے آٹھ بجے ہوتا ہے، گرامام صاحب کے اصل فد ہب کے موافق نہیں
ہوتا، گوروایات امام صاحب سے یہ بھی ہے جو صاحبین کا قول ہے، گرضچے قول بیہ کہ کہ امام صاحب کے
نزد یک شفق سفیدی ہے جو بعد سرخی کے ہے، اس کے موافق وقت عشاء کا اس وقت ہوتا ہے کہ
سفیدی غائب ہوجاوے، اور وہ قریب نو بجے کے یعنی نو بجے سے چار پانچ منٹ پہلے ہے، یہ جے کہ
مغرب اور عشاء کے وقت کے درمیان کوئی دوسرا وقت نہیں ہے، گر جب کہ مغرب کا وقت سفیدی
کے غائب ہونے تک رہے گا، اور عشاء کا وقت بعد سفیدی کے ہوتا ہے تو پھر پچھا شکال نہیں رہا (۱)
فقط واللہ تعالی اعلم (۸۲/۲)

## افطاری کی وجہ سے مغرب کی نماز میں کچھ تاخیر کرنا جائز ہے

اوررد الحُتَّاريُّل ہے: قال في الاختيار: الشَّفق البياض وهو مذهب الصَّدِيق ومعاذ بن جبل وعائشة رضى الله عنهم .

آك كص ين قال العلامة قاسم: فثبت أنّ قول الإمام هو الأصح .

(الدّرّ المختار وردّ المحتار: ٢/ ١٥-١٨ كتاب الصّلاة ، مطلب في الصّلاة الوسطى) وأوّل وقت صلاة المغرب إذ غربت الشّمس بالإجماع أيضًا ، وآخر وقتها ما لم يغب الشّفق أي الجزء الكائن قبيل غيبوبة الشّفق من الزّمان ، وهو أي المراد بالشّفق هو البياض الّذي في الأفق الكائن بعد الحمرة الّتي تكون في الأفق عند أبي حنيفة ، وقالا أي أبو يوسف ومحمّد وهو قول الأئمّة الثّلاثة رواية أسد بن عمرو عن أبي حنيفة أيضًا: المراد بالشّفق هو الحمرة نفسها ، لا البياض الّذي بعدها إلخ ، ولا وقت مهمل بينهما فبخروج وقت المغرب يدخل وقت العشاء اتّفاقًا. (غنية المستملي، ص: ٢٠٠- ١٠٠١، الشّرط الخامس)

کر کے فوراً نماز کو کھڑے ہوجاؤ۔اور وہ مخص ناراض ہو کر جماعت مغرب علیحدہ (ادا)(ا) کرتا ہے۔ شرعًا کیا حکم ہے؟ (۱۳۳۹/۲۲۱۷ھ)

الجواب: افطاری کی وجہ سے نماز مغرب میں کچھ (تاخیر) (۲) کرنا جائز ہے، اس میں کچھ حرج نہیں ہے، اطمینان سے روزہ افطار کر کے اور پانی پی کر اور کچھ کھا کر جوموجود ہونماز پڑھنی چاہیے، پس جو شخص اس تاخیر معمولی کی وجہ سے ناراض ہوا اور علیحدہ نماز پڑھنے لگا اس نے خطاکی، اس کو چاہیے کہ جماعت میں شریک ہو، اور اس تاخیر کو جو بہوجہ افطار کرنے روزہ کے ہے خلاف شرع نہ سمجھے (۳) یہ عین تھم شریعت کا ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم (۲۵/۲)

# کسی کے انتظار میں نماز کومؤخر کرنا کیساہے؟

سوال: (۳۲) ایگخص کے مکان کے تصل ایک مبعد ہے، محلّہ میں اور بھی بہت ہے مسلمان ہیں اگر وہ خض کہتا ہے کہ امام مبحد کا نماز جماعت اس وقت تک نہ پڑھائے جب تک ہم نہ آویں، اکثر ہوا ہے کہ اس کے انظار میں وقت مکر وہ میں جماعت ہوئی ہے، اب امام اپنے وقت معینہ پر جماعت پڑھا دیا کرتا ہے، یعنی ہر نماز کی اذان کے آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ بعد، اور نمازی قریب قریب ہیں تمیں آدمی حاضر ہوجاتے ہیں، اب وقت کی پابندی امام کولازم ہے یا اس شخص کا انظار؟ (۱۳۵۹–۱۳۳۹ھ) الجواب: وقت مستحب پر نماز پڑھنی چا ہیے، شخص ندکور کا انتظار نہ کیا جائے؛ کین اگر اندیشہ فساد ہوتو فقہاء نے اس کے انتظار کی اجازت دے دی ہے (۳۲) فقط واللہ تعالی اعلم (۳۵/۳۵)

<sup>(</sup>۱) قوسین کے درمیان والالفظار جسٹر نقول فقاویٰ سے اضافہ کیا گیا ہے۔ ۱۲

<sup>(</sup>٢)مطبوعة فآوي مين (تاخير) كي جكه "در" تقاضيح رجسر نقول فآوي سي كي مي الماري

<sup>(</sup>٣) وفي القنية: يكره تأخير المغرب عند محمّد في رواية عن أبي حنيفة ، ولا يكره في رواية المحسن عنه ما لم يغب الشّفق ، والأصحّ أنّه يكره إلّا من عذر كالسّفر والكون على الأكل ونحوهما إلخ ، والّذي اقتضته الأخبار كراهة التّأخير إلى ظهور النّجوم وما قبله مسكوت عنه فهو على الإباحة. (غنية المستملي، ص:٢٠٥، كتاب الصّلاة ،الشّر ط الخامس ) ظفيرٌ (٣) رئيسُ المَحلّة لا يُنتَظَرُ ما لم يكن شِرّيْرًا والوقتُ مُتّسِعٌ . (الدّر المختار مع الشّامي : ٢٥/٢ كتاب الصّلاة )

### نماز کے مقررہ اوقات سے جماعت میں تاخیر کرنا

سوال: (۳۳) مسجد میں نماز کے اوقات مقرر ہیں، اور گھڑی بجنے پر فوراً جماعت کھڑی ہوجاتی ہے، تواگر مثلاً کسی مقتدی نے وقت سے کچھ پہلے سنتوں کی نیت باندھی اور فوراً گھڑی نے گئ، تو وہ امام اس کا انتظار کرے یانہ؟ اگر کرے تو ممکن ہے کہ دوسرا مقتدی بھی نیت باندھ لے، اس طرح تشکسل چلے گا، اس میں شرعًا کیا تھم ہے؟ (۱۳۲۲/۵۸۴ھ)

الجواب: بیمسئلہ واضح ہے، اور سب کو معلوم ہے کہ نماز وں کے اوقات شرعًا موسع ہیں، ان میں شکی نہیں ہے، جس وقت بھی وقت مستحب کے اندر نماز پڑھیں سے جہ اور استحباب تاخیر وقت میں بھیلی کتب فقہ میں مفصل فہ کور ہے کہ فلال وقت کی نماز میں تاخیر مستحب ہے اور فلال وقت میں تغیل ہیں کے بعدا گرا نظاماً کوئی وقت بغرض سہولت نمازیان وانظام جماعت مقرر کر لیا جاوے تواس میں شرعًا کچھ حرج اور شکی نہیں ہے، لیکن بیضرور ہے کہ جو وقت بغرض انظام و سہولت نمازیان مقرر کیا جاوے اس میں جاوے اس کو ایساحتی اور لازمی نہ سمجھا جاوے کہ اس میں دو چار منٹ کی نقذیم و تاخیر کسی ضرورت ہے کہ مولات نمال منٹ اور گھنٹہ پرضرور جماعت ہو، بیامر سے بھی نہ کی جاوے ، کیوں کہ بیت کم شرع نہیں ہے کہ فلال منٹ اور گھنٹہ پرضرور جماعت ہو، بیامر اپنے مصالح اور نظام پر جنی ہے، لہذا اگر بھی ایسا ہو کہ کوئی صاحب سنتیں پڑھ رہے ہیں اور ان کی وجہ سے دو چار منٹ کی تاخیر کر دی جاوے تو اس میں کچھ محذور شرعی لازم نہیں آتا اور مقتد یوں کی رعابیت شرعًا محمود و پسند بیرہ ہے (ا) لیکن نہ ایسی رعابت جس میں زیادہ لوگوں کا حرج ہو، الغرض ایسے امور میں جو شرعًا ہر طرح موسع ہیں؛ جیسی مصلحت اور مقتضائے انتظام ہواس کے موافق عمل کیا جاوے، میں جو شرعًا ہر طرح موسع ہیں؛ جیسی مصلحت اور مقتضائے انتظام ہواس کے موافق عمل کیا جاوے، میں جو شرعًا ہر طرح موسع ہیں؛ جیسی مصلحت اور مقتضائے انتظام ہواس کے موافق عمل کیا جاوے، میں جو شرعًا ہر طرح گوبائش ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم (۱۲/۲۵–۵۲۲)

(۱) ينبغي أن يؤذن في أوّل الوقت، ويقيم في وسطه، حتّى يفرغ المتوضّى من وضوء ه، والمصلّي من صلاته، والمعتصر من قضاء حاجته، كذا في التّتارخانيّة. (الفتاوى الهندية: ا/ ۵۵، كتاب الصّلاة، الباب الشّاني في الأذان، الفصل الّثاني في كلمات الأذان والإقامة وكيفيتهما ) ظفير "

# ظهر کا وقت دومثل تک رہتا ہے اس کا ثبوت

سوال: (۳۴) (نربب) (۱) امام ابوحنیفه است که (۲) وقت ظهر بجر فی اصلی دومثل است، ثبوت این باحادیث صحیحه ارقام فرمایند ـ (۳۲/۸۲۱ ـ ۳۳۳ه هه)

الجواب: علامه شامى گفته: أنّ الأدلّة تكافئت ولم يظهر ضعف دليل الإمام ، بل أدلّته قوية أيضًا كما يعلم من مراجعة المطوّلات وشرح المنية إلغ (٣) أقول: وقد استدلّ شارح المنية لقول الإمام بحديثين صحيحين حيث قال: وله حديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ عنه عليه السّلام: إذا اشتدّ الحرّ فأبر دوا بالصّلاة ، فإنّ شدّة الحرّ من فيح جهنّم رواه السّتة، وعن أبي ذرّ رضي الله عنه قال: كنّا مع النّبي صلّى الله عليه وسلّم في سفر، فأراد الموّذّن أن يؤذّن، فقال له: أبر د (ثمّ أراد أن يوذّن فقال له أبر د ) (٣) حتى ساوى الظّل التّلول، فقال النّبي صلّى الله عليه وسلّم: إنّ شدّة الحرّ من فيح جهنّم (رواه البخاري) (۵) ثمّ بين وجه الاستدلال بالحديثين فراجعه (٢) فقط (٢/٥٥-٥٦)

حديث أبي هريرة أخرجه البغوي في مشكاة المصابيح، ص: ٢٠، كتاب الصّلاة ، باب تعجيل الصّلاة ، الفصل الأوّل . و حديث أبي ذر أخرجه البخاري في صحيحه: 1/2 - 4 - 4 - 4 كتاب الأذان ، رقم الحديث : 41.

(٢) شارح مني الصحة بين: وجه الاستدلال بالحديث الأوّل انّ شدّة الحرّ في ديارهم إذا كان ظلّ الشّيء مثله ، و بالثّاني بأنّه صرّح بأنّ الظّلّ قد ساوى التّلول ولا قدر يدرك لفىء الزّوال ذلك الزّمان في ديارهم، فثبت أنّه عليه الصّلاة والسّلام صلّى الظّهر حين صارظلّ الشّيء مثله (غنية المستملى، ص: ١٩٩، الشّرط الخامس)

<sup>(</sup>۱) توسین کے درمیان والالفظ رجسر نقول فتاوی سے اضافہ کیا گیا ہے۔۱۲

<sup>(</sup>۲) مطبوعہ فناوی میں کو کے بعد ُنزدے تھا،کین رجس نقول فناوی میں لفظ ُنزدے 'نہیں ہے؛ اس لیے ہم نے اس کو حذف کر دیا ہے۔ ۱۲

<sup>(</sup>٣) ردّ المحتار: ١٥/٢، كتاب الصّلاة ، مطلب في تعبده عليه الصّلاة و السّلام قبل البعثة .

<sup>(</sup>٣) قوسين كے درميان والى عبارت رجسر نقول فآوى سے اضافه كى گى ہے۔١٢

<sup>(</sup>۵) غنية المستملي، ص: ١٩٩، الشرط الخامس.

ترجمہ سوال: (۳۴) امام ابوصنیفہ کا ندہب ہے کہ ظہر کا وقت سایۂ اصلی کے علاوہ دومثل ہے،احادیث صحیحہ سے اس کا ثبوت ارقام فرمائیں۔

الجواب: علامہ شامیؒ نے فرمایا کہ ادلہ برابر ہوگئے اور امام صاحب کے دلیل کاضعف ظاہر نہیں ہوا، بلکہ ان کے دلائل بھی مضبوط ہیں، جبیبا کہ مطولات اور شرح مدید کی مراجعت سے معلوم ہوتا ہے۔

میں (مفتی عزیز الرحمٰن صاحب قدس سرہ) کہتا ہوں کہ شارح مدیہ نے دو سے صدیثوں سے امام صاحب کے قول کو مدلل کیا ہے؛ چنا نچہ انہوں نے کہا: اور امام صاحب کے لیے حضرت ابو ہر برہ گا کی صدیث ہے انہوں نے رسول اللہ میالی گیا ہے کہ جب گری کی شدت ہو نماز کو شند اگرو، صدیث ہے انہوں نے رسول اللہ میالی گیا ہے کہ جب گری کی شدت ہو نماز کو شند اگرو، کی شدت دوزخ کے پھیلاؤسے ہے، اس کو انکہ ستہ نے روایت کیا ہے، اور حضرت ابوذر و شائی گیا ہے کہ مراہ تھے، پس مؤذن سے روایت کیا ہوں نے کہا کہ ہم ایک سفر میں نبی کریم میالی گیا ہے ہمراہ تھے، پس مؤذن رحضرت المال میں شون کی میالی گیا ہے کہ ادادہ کیا، تو نبی میالی گیا ہے ان سے فرمایا: وقت کو شند اہونے دو، پھر مؤذن نے اذان دینے کا ارادہ کیا، تو نبی میالی گیا ہے نے ان سے فرمایا: وقت کو شند اہونے دو، پھر مؤذن نے اذان دینے کا ارادہ کیا، تو نبی میالی گیا ہے نے ان سے فرمایا: وقت کو شند اُ ہونے دو، پھر مؤذن نے اذان دینے کا ارادہ کیا، تو نبی میالی گیا ہے نے ان سے فرمایا: وقت کو شند اُ ہونے دو، پھر مؤذن نے اذان دینے کا ارادہ کیا، تو نبی میالی گیا ہے نے ان سے فرمایا: وقت کو شند اُ ہونے دو، پھر مؤذن نے اذان کے برابر ہو گیا؛ تو نبی میالی تک کہ سابیٹیلوں کے برابر ہو گیا؛ تو نبی میالی تک کہ سابیٹیلوں کے برابر ہو گیا؛ تو نبی میالی تیا نے فرمایا: گرمی کی شدت دوزخ کے پھیلاؤ سے ہے۔ روایت کیا اس کو بخاری نے۔

پھرشارح مدیہ نے دونوں صدیثوں سے استدلال کی وجہ بھی بیان فرمائی ہے، پس اس کودیکھیں۔

شد بدخرورت کی وجہ سے ظہر کی نماز گیارہ بجے پڑھنا درست نہیں سوال: (۳۵) ظہر کا ابتدائے وقت کیا ہے؟ اوراگر کوئی شخص بہ وجہ اشد ضرورت گیارہ بج دن کے نماز پڑھ لے تو کیا نماز ہوجائے گی؟ (۳۳۲-۳۳/۱۹۸۱ھ)

الجواب: ظهر كا ابتدائے وقت زوال آفتاب كے بعدسے ہے، جو آج كل قريب ساڑھے بارہ بجے كے ريلوے ثائم سے ہوتا ہے، زوال سے پہلے كسى طرح اوركسى وقت اوركسى ضرورت سے

درست نہیں، پس اا بج کسی طرح نماز ظہراد انہیں ہو سکتی (۱) بعد از وقت تو نماز بہطریق قضاصیح ہوجاتی ہے، مرقبل از وقت جواز کی کوئی صورت نہیں ہے (۲) فقط واللہ تعالیٰ اعلم (۲۴/۲ ۷ – ۷۵)

# ہمیشہ ایک مثل کے بعدظہر کی نماز ادا کرنا مکروہ ہے

سوال: (٣٦) ديده ودانسة نما زظهر دوسر عمثل مين بميشه اداكرنا كيسا عي؟ (٣٦/٣١٥) الحواب: في الطّحطاوي عن الحموي عن الخزانة: الوقت المكروه في الظّهر أن يدخل في حدّ الاختلاف، وإذا أخّره حتّى صار ظلّ كلّ شيء مثله فقد دخل في حدّ الاختلاف بواكه ظهر مين ال قدر تا خيركرنا كه حدا خلاف مين داخل دخل في حدّ الاختلاف (٣) لين معلوم بواكه ظهر مين ال قدر تا خيركرنا كه حدا خلاف مين داخل موجائي سما في السّراج عن موجائي سما مي السّراج عن الإسلام أنّ الاحتياط أن لا يوخّر الظهر إلى المثل إلخ (٣) فقط (٣/٢-٥٠)

# شوافع کاحنی امام کوایک مثل پرعصر کی نماز پڑھانے پرمجبور کرنا درست نہیں

سوال: (٣٤) يهان ايك مبحد كامام جوخفي بون كدي بين، نماز عمر دو گئي سايه كي بعدادا كرتے بين، چونك مقتدى اكثر شوافع بين وه چا بيت بين كه عمر كى نماز ايك مثل پر بوء چنانچ پيش امام سے درخواست كرتے بوك ان كى توجه صاحبين كول كى طرف مبذ ول كرائى، (ا) ووقت الظهر من زواله أي ميل ذكاء عن كبد السّماء إلى بلوغ الظلّ مثليه. (الدّر مع الشّامي: ١/١٥، كتاب الصّلاة، مطلب في تعبده عليه الصّلاة والسّلام قبل البعثة) ظفير (٢) و شرط في أدائها إلى دخول لوقت واعتقاد دخوله (الدّر المختار) لوقت أي وقت المكتوبة ..... واعتقاد دخوله أوما يقوم مقام الاعتقاد من غلبة الظنّ فلو شرع شاكا فيه لا تجزيه. (الدّر المختار و ردّ المحتار: ١٢٣/٢ - ١٢٥ اكتاب الصّلاة، باب صفة الصّلاة) ظفير (٣) ردّ المحتار: ١٤/١٠ كتاب الصّلاة ، مطلب في طلوع الشّمس من مغربها .

مگر آپنہیں مانتے، آیا فدہب امام ابو حنیفہ اور صاحبین رحمہم الله تعالیٰ میں عصر کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے؟ اور عندالحفیہ ایک مثل پر عصر کی نماز صحیح ہوگی یانہیں؟ (۱۳۸۵/۴۸۵ھ)

الجواب: صاحبین کا فرجب بیہ کے عصر کا وقت ایک مثل پرشروع ہوجاتا ہے، اور ایک روایت امام البوطنیقہ سے بھی یہی ہے، اور ائکہ شلانٹہ کا یہی فرجب ہے، اور در مختار میں کہا کہ یہی ماخوذ بہ ہا اس پرغمل ہے اور مفتی ابہ ہے (۱) لیکن علامہ شامی نے روائح ارمین نقل فر مایا ہے کہ ظاہر الرواییا مام صاحب سے یہ ہے کہ عصر کا وقت دوشل پرشروع ہوتا ہے، اور بدائع وغیرہ میں ہے کہ یہی صحیح ہے۔ قولہ: أي بلوغ الظلّ مثلیه إلغ. هذا ظاهر الرّوایة عن الإمام نهایة، وهو الصحیح بدائع ومحیط وینا بیع، وهو المحتار غیاثیة، واختارہ الإمام المحبوبی، وعوّل علیه النسفی وصدر الشریعة إلغ (۲)

الغرض اس میں شک نہیں ہے کہ احوط امام صاحب کا فدہب ہے، اور ایک مثل پر عصر کی نماز پڑھنے میں شبہ قبل از وقت نماز ہونے کا ہے، اور دو مثل پر با تفاق ائمہ نماز سجے ہے، اور شوافع کے فدہب میں بھی اس میں کچھ کراہت نہیں ہے، الہذا شوافع کوامام خفی کو مجبور نہ کرنا چا ہیے کہ ایک مثل پر عصر کی نماز پڑھے، کیوں کہ دوشل تک تا خیر میں شوافع کے نزد یک بھی کراہت نہیں آتی، اور بہ اتفاق نماز سجے ہوجاتی ہے، بہ خلاف ایک مثل پر پڑھنے کے کہ اس میں موافق ظاہر الروایہ کے عندالامام الاعظم نماز نہ ہوگی۔قبال فی الشامی: والأحسن ما فی السّراج عن شیخ الإسلام أنّ الاحتیاط أن لا یک تو تھے ما بالإجماع إلى المثل، وأن لا یصلّی العصوحتی یبلغ المثلین لیکون مؤدّیًا للصّلاتین فی وقتهما بالإجماع إلى المثل، وأن لا یصلّی العصوحتی یبلغ المثلین لیکون مؤدّیًا للصّلاتین فی وقتهما بالإجماع إلى المثل، وأن لا یصلّی العصور حتّی یبلغ المثلین لیکون مؤدّیًا للصّلاتین

<sup>(</sup>۱) ووقت الظهر من زواله إلخ إلى بلوغ الظّل مثليه ، وعنه مثله وهوقولهما وزفر والأئمة الشّلاثة ، قال الإمام الطّحاوي: وبه نأخذ ، وفي غرر الأذكار وهو المأخوذ به ، وفي البرهان : وهو الأظهر لبيان جبرئيل وهو نصّ في الباب، وفي الفيض وعليه عمل النّاس اليوم وبه يفتى . (الدّرّ المختار مع ردّ المحتار: ٢/١٥، كتاب الصّلاة ، مطلب في تعبده عليه الصّلاة والسّلام قبل البعثة)

<sup>(</sup>٢) ردّ المحتار: ١٥/٢، كتاب الصّلاة.

## عصر کی نماز دومثل سے پہلے پڑھنا

سوال: (۳۸) کچھلوگ یہاں پرنمازعصرایک مثل پر پڑھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اوّل وقت یمی ہے، دوسرے وہ لوگ ہیں جو جماعت میں شریک نہیں ہوتے اور بیٹھے رہتے ہیں، اور دیر کرکے علیحہ ہ جماعت کرتے ہیں،اس صورت میں صحیح کیابات ہے؟ (۳۲/۸۹۱هـ)

الجواب: احتیاطاس میں ہے کہ نماز عصر دومثل سے پہلے نہ پڑھیں، حضرت امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کا یہی فدہ ہے، اور احادیث سے ثابت ہے، چنانچ بشرح مدیہ میں احادیث صححامام صاحب کے فدہ ہی دلیل میں نقل فرمائی ہیں۔ شامی میں ہے: فیہ ان الأدلّة تکافئت ولم یظھر ضعف دلیل الإمام ، بل اُدلّته قویّة ایضًا کما یعلم من مراجعة المطوّلات وشرح المنیة اللخ (۱) پس اچھاو ہی لوگ کرتے ہیں جوایک مثل پر عصر نہیں پڑھتے ، بلکہ دومثل کا انظار کرتے ہیں ؛ کیوں کہ عبادات میں احتیاط لازم ہے، ایک مثل پر پڑھنے میں شہرہ وقت سے پہلے پڑھنے کا ہے، اور دومثل پر پڑھنے میں شہرہ میں پڑنا احتیاط کے خلاف ہے، خصوصًا امرِ پر سے میں بوتی ہے، پس شہرہ میں ہوتی ہے، پس شہرہ میں پر نااحتیاط کے خلاف ہے، خصوصًا امرِ عبادات میں ؛ اور تا خیر عصر میں متعدد احادیث وارد ہیں ، ایک مثل پر پڑھنے میں بی نصیلت بھی ترک بوق ہے، ابلذا جولوگ ایک مثل پر جماعت کرتے ہیں ان کوفہمائش کرنی چا ہے کہ بعد دومثل کے نماز ہوتی ہے، ابلذا جولوگ ایک مثل پر جماعت کرتے ہیں ان کوفہمائش کرنی چا ہے کہ بعد دومثل کے نماز پڑھا کریں تا کہ اس وقت سب شریک ہوجاویں (۲) فقط واللہ تعالی اعلم (۲/۲۵ –۵۵)

#### امام صاحب کے نزدیک عصر کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟

سوال: (۳۹) امام اعظم کے نز دیک ایک مثل پرعصر کا وقت ہوجانے کی روایت معتبر اور مفتیٰ بہ ہے یا دوشل کی؟ یا دونوں فتو می دینے اور عمل کرنے میں ایک درجہ کی معتبر اور صحیح ہیں؟ (۱۳۳۹/۳۲ھ)

<sup>(</sup>١) ردّ المحتار :٢/١٥، كتاب الصّلاة ، مطلب في تعبدّه عليه الصّلاة والسّلام قبل البعثة .

<sup>(</sup>٢) قال المشائخ: ينبغي أن لا يصلّي العصر حتّى يبلغ المثلين ولا يؤخّر الظّهر إلى أن يبلغ المثل ليخرج من الخلاف فيهما إلخ. (غنية المستملي، ص:١٩٩، الشّرط الخامس)

الجواب: حنفیہ کافتوی ہر دوقول پرہے(۱)لیکن احوط دوشش پرعصر کو پڑھنا ہے، اور اسی پر ہمار کے کامل ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم (۴۳/۲)

### مغرب کی اذان اور تکبیر کے درمیان کتنا وقفہ ہونا جا ہیے؟

سوال: (۱۹۹) حسب معمول زید نے ایک روز مغرب کی اذان دی، اور بعداذان جس قدر مسلک حفیہ میں توقف جائز ہے بعنی اذان کے بعد کی دعاء پڑھ کر تئبیر کہی، اورامام صاحب اذان کے پہلے سے وضو وغیرہ سے فارغ ہو کرنماز کے لیے تیار سے، بعد تئبیرانہوں نے نماز پڑھائی، مگرامام صاحب کے پہلے سے وضو وغیرہ ہو کہ امام صاحب کا کھانا پکاتے ہیں اور بعض اسی قسم کا کام کیا کرتے ہیں؛ بکرونیز دوسرے مسلی جیسا کہ عام لوگوں کا قاعدہ ہے کہ اذان ہونے کے وقت آکر وضو وغیرہ کرتے ہیں، بعد نماز بکر نے زید سے کہا کہ آپ لوگ ذراسا بھی نہیں تھہرتے، فوراً ہی نماز کے لیے کھڑے ہوجاتے نماز بکر نے زید سے کہا کہ آپ لوگ ذراسا بھی نہیں تھہرتے، فوراً ہی نماز کے لیے کھڑے ہوجاتے ہیں، اور تکرار بھی کرنے گئے، حالاں کہ زید نے جائز توقف کے بعد تکبیر کہی تھی، تو ان کے جواب میں زیداورا کی مصلی نے کہا چونکہ اس وقت بہت کم وقت رہتا ہے اس لین بیں تھربا چاہیے؛ لیکن وہ میں زیداورا کی مصلی نے کہا چونکہ اس وقت بہت کم وقت رہتا ہے اس لین بیں تھربا کی ہفتر ب کی مغرب کی انہیں وہ کہ مغرب کی انہوں نے کسی کی نہنی اور جمت کرتے رہے، سوال ہیہ ہے کہ مغرب کی اذان و تکبیر کے درمیان کوئی نماز کسی صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ زمانہ میں (مغرب کی )(۲) اذان و تکبیر کے درمیان کوئی نماز کسی صحیح حدیث سے ثابت ہے کے زمانہ میں (مغرب کی )(۲) اذان و تکبیر کے درمیان کوئی نماز کسی صحیح حدیث سے ثابت ہے یا نہیں؟ (معرب کی )(۲) اذان و تکبیر کے درمیان کوئی نماز کسی صحیح حدیث سے ثابت ہے یا نہیں؟ (معرب کی )(۲) اذان و تکبیر کے درمیان کوئی نماز کسی صحیح حدیث سے ثابت ہے یا نہیں؟

(۱) و وقت الظهر من زواله ..... إلى بلوغ الظّل مثليه وعنه مثله وهو قولهما إلخ وبه يفتى (الدّر المختار) وفي الشّامي: هذا ظاهر الرّواية عن الإمام ، نهاية . وهو الصّحيح ، بدائع ومحيط وينابيع ، وهو المختار، غياثية. واختاره الإمام المحبوبي إلخ ، وفي رواية عنه أيضًا أنّه بالمثل يخرج وقت الظهر ولا يدخل وقت العصر إلّا بالمثلين ذكرها الزّيلعيّ وغيره إلخ. (الدّر المختار و ردّ المحتار: ١٥/٢) كتاب الصّلاة ، مطلب في تعبده عليه الصّلاة والسّلام قبل البعثة) ظفي مُن المنتار عليه الصّلاة والسّلام

(٢) قوسين كے درميان والالفظ رجم نقول قاوى سے اضافد كيا كيا ہے۔١٢

الحِواب: أقول وبالله التوفيق: قال في الدّرّ المختار: وكره نفل ....... وقبل صلاة مغرب لكراهة تأخيره إلّا يسيرًا إلخ (١) وفيه أيضًا:ويجلس بينهما بقدر ما يحضر الملازمون مراعيًا لوقت النَّدب إلَّا في المغرب، فيسكت قائمًا قدر ثلاث آيات قصار، ويكره الوصل إجماعًا إلخ (الدّر )وفي الشّامي: ويستحبّ التّحول للإقامة إلى غير موضع الأذان وهومتفق عليه (٢)وأيضًا في الشّامي:قوله: (وقبل صلاة مغرب)عليه أكثرأهل العلم منهم أصحابنا ومالك وأحد الوجهين عن الشَّافعي ، لما ثبت في الصّحيحين وغيرهما ممّا يفيد أنّه صلّى الله عليه وسلّم كان يواظب على صلاة المغرب بأصحابه عقب الغروب، ولقول ابن عمر رضى الله عنهما ، مارايت أحدًا على عهد رسول الله صلى اللُّه عليه وسلّم يصلّيهما رواه أبو داؤد ، وسكت عنه ، والمنذري في مختصره وإسناده حسن ، وروى محمّد عن أبي حنيفة عن حمّاد أنّه سأل إبراهيم النّجعيّ عن الصّلاة قبل المغرب، قال: فنهى عنها، وقال: إنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وأبا بكر وعمر لم يكونوا يصلونها ، وقال القاضي أبوبكر بن العربي : اختلف الصّحابة في ذلك ، ولم يفعله أحد بعدهم ، فهذا يعارض ماروي من فعل الصّحابة ومن أمره صلّى الله عليه وسلّم بـصــلاتهما ، لأنه إذا اتّفق النّاس على ترك العمل بالحديث المرفوع لا يجوز العمل به ، لأنَّه دليل ضعفه على ما عرف في موضعه ، ولو كان ذلك مشتهرًا بين الصَّحابة ، لما خفي على ابن عمر ، أو يحمل ذلك على أنّه كان قبل الأمر بتعجيل المغرب ، وتمامه في شوح المنية وغيرهما إلغ (٣)ان روايات كتب فقه معلوم بوا ( كمغرب كي اذان وتكبير کے درمیان کوئی نماز نہ پڑھنی جاہیے، اور نیزمعلوم ہوا)(۴) کہ جس قدر وقفہ اذ ان کے بعد (1) الدّر المختارمع ردّ المحتار: ٣٨-٣٥، كتاب الصّلاة، قبل مطلب في تكرار الجماعة و الاقتداء بالمخالف.

دعائے ماثورہ پڑھنے اور تحول من موضع الا ذان الی موضع الا قامۃ میں ہوتا ہے وہ کافی ہے، اور وصل مکروہ کورافع ہے اور طاہر ہے کہ تین آیات قصار نصف منٹ سے بھی کم میں پڑھ سکتے ہیں، الغرض عبارات مذکورہ سے جملہ امور منتفسرہ کا جواب واضح ہوگیا۔فقط (۲/۲۷-۳۹)

## عشاء کی اذ ان ہے کتنی دیر بعد جماعت ہونی جا ہیے؟

سوال: (۳۱) عشاء کی اذان سے کتی دیر بعد جماعت ہونی چاہیے؟ (۱۳۲/۱۵۲۸)

الجواب: عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھنام ستحب ہے، اور اذان کے بعد پچھتحد یہ نہیں ہے کہ کتی
دیر کے بعد نماز پڑھیں، بلکہ جب نمازی جمع ہوجائیں جماعت کرلی جائے، یا جو وقت سہولت
نمازیان کی غرض سے معین کر دیا جائے، مثلاً آج کل آٹھ بجے یا ساڑھے آٹھ بجے یا نو بجے یا پچھ کم و
بیش جماعت کرلی جائے (۱) فقط واللہ تعالی اعلم (۵۰/۲)

### مغرب وعشاء کی اذان کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا جا ہیے؟

سوال: (۳۲) آج کل رمضان المبارک میں اکثر لوگ نمازعشاء میں بہت جلدی کرتے ہیں عام طور سے ساڑھے آٹھ بجے ریلوے گھڑی سے کہ شفق سرخ غائب نہیں ہوتی ، اذان کہہ کر 9 بجے سے قبل نماز پڑھ لیتے ہیں، دریافت طلب بیامور ہیں:

کیاعشاء کی اذان قبل از وقت جائز ہے؟

مغرب وعشاء کی اذان کے دمیان کم از کم انتہائی مع احتیاط ضروری کتنا فاصلہ ہونا چاہیے مذہب حنفیہ میں؟

جس گھڑی میں مغرب کی اذان ساڑھے سات بجے ہوتی ہوعشاء کی اذان کس وقت ہونی چاہیے؟ (۲۰۷/۳۵-۱۳۳۷ھ)

(۱) و يجلس بينهما (أي بين الأذان والإقامة) بقدرما يحضر الملازمون مراعيًا لوقت النّدب إلّا في المغرب فيسكت قائمًا قدر ثلاثة آيات قصار ويكره الوصل إجماعًا. (الدّرّ المختار مع الشّامي: ٥٢/٢، كتاب الصّلاة ، باب الأذان ، قبيل مطلب في أذان الجوق)

الجواب: ١٩٥٩ جون کومثلاً غروب آفتاب عن کر ٢٧ منٹ پر ہے اور وقت عشاء موافق قول امام البوطنيقة ٩ نج کر ٢٧ منٹ پر ہے، پس تفاوت ما بین غروب آفتاب وغروب شفق ابیض لیعنی وقت عشاء امام البوطنیقة کے نزد یک ایک گھنٹہ ٢٣ منٹ کا ہے، تاریخ ہائے فدکورہ پر ٩ ہجے سے قبل اذان و نماز موافق قول امام البوطنیقة درست نہیں ہے، البتہ صاحبین کے قول کے موافق صحیح ہے، اور یہ ایک قول امام صاحب کا بھی لکھا ہے، گرشامی میں کہا کہ احتیاط یہ ہے کہ امام صاحب کے قول پر عمل کیا جائے، اور شفق ابیض کے غروب سے پہلے عشاء کی نماز نہ پڑھی جائے (۱) اور عشاء کی اذان کسی کے بزد یک قبل از وقت تاریخ ہائے فدکورہ میں تقریباً پونے نو ہجے ریاوے نئو ہجے ریاوے نائم سے ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم (۲) اور ۳۹/۲)

سوال: (۳۳) عشاء کاوفت کتنی دیر کے بعد ہوتا ہے؟ اور فقہ کی کؤی کتاب میں اس کا تخیین وقت حنفیوں کے موافق لکھا ہوا ہے کہ مثلاً ڈیڑھ گھنٹہ میں آتا ہے؟ بعض لوگ اتنی تاخیر کا انکار کرتے ہیں۔ (۳۳/۳۹۵ سے)

الجواب: کتب نقد میں اسی قدر لکھتے ہیں کہ شفق ابیض کے غائب ہونے پرامام ابوصنیفہ کے نزدیک عشاء کا وقت ہوتا ہے (۳) گھنٹہ اور گھڑی کا حساب کتب نقد میں نہیں ہے، یہ امر مشاہدہ کے متعلق ہے کہ غروب آفتاب کے بعد کتنی دیر کے بعد سفیدی شفق کی غائب ہوتی ہے، تو اس کی مقدار اہل تجربہ کے لکھنے کے موافق اس ماہ دیمبر وجنوری وفروری میں قریب ڈیڑھ گھنٹہ کے ہیں، مقدار اہل تجربہ کے لکھنے کے موافق اس ماہ دیمبر وجنوری وفروری میں قریب ڈیڑھ گھنٹہ کے ہیں، مقدار اہل قبت آن قول الإمام هو الأصح و مشی علیه فی البحر. (ردّ المحتار: ۲/۱ء) کتاب الصّلاة مطلب فی الصّلاة الوسطی)

(٢) فيعاد أذان وقع بعضه قبله كالإقامة ، خلافًا للثّاني في الفجر . (الدّرّ المختار مع ردّ المحتار : ٣٦/٢) كتاب الصّلاة ، باب الأذان ، مطلب في المواضع الّتي يندب لها الأذان في غير الصّلاة)

(٣) وأوّل وقت العشاء إذا غاب الشّفق وآخر وقتها ما لم يطلع الفجر .

ثمّ الشّفق هو البياض الّذي في الأفق بعد الحمرة عند أبي حنيفة. (الهداية: ٨٢/١، كتاب الصّلاة ، باب المواقيت) ظفيرٌ

گرمیوں میں بعض اوقات ڈیڈھ گھنٹہ سے دوجار منٹ زاید ہوجاتے ہیں اور بعض موسم میں کم ہوجاتے ہیں۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم (۲۳/۲ –۲۴)

سوال: (۱۲۲) کوہ نینی تال میں مغرب کا وقت مدراس ٹائم سے سات نے کربیں منٹ پر ہوتا ہے، تو اب اس اعتبار سے عشاء کا وقت کی بجے ہوگا، ووتر وسحر کا انتہائی وقت کیا ہوگا؟ (۱۵۳۵/۳۵–۱۳۳۹ھ)

الجو اب: اگر غروب آفتاب کنے کر بیس منٹ پر ہے تو وقت عشاء ۸ نے کر ۲۵ منٹ پر ہے، اور طلوع آفتاب اگر پانچے نے کر ۲۲ یا ۲۳ منٹ پر ہے تو صبح صادق ۳ نے کر اڑتا کیس منٹ پر ہے تو صبح صادق ۳ نے کر اڑتا کیس ، انچاس منٹ پر ہے تو صبح صادق ۳ نے کر اڑتا کیس ، انچاس منٹ پر ہے تو صبح صادق ۳ نے کر اڑتا کیس ، انچاس منٹ پر ہے تو اللہ تعالی اعلم (۳۱/۲)

#### عشاء كالمستحب وقت

سوال: (۴۵)عشاء کی نماز کا بہتر وقت کون ہے؟ جس میں عوام کو تکلیف نہ ہو؟ (۱۳۳۷ه) الجواب: عشاء کی نماز ایک ثلث شب ہونے پرمستحب ہے، اور اگر بہضر ورت کچھ پہلے پڑھ لیں تو کچھ حرج نہیں ہے (۱) فقط واللہ تعالی اعلم (۴۱/۲)

### آسان ابرآلود ہوتو نمازوں کے اوقات کس طرح متعین کیے جائیں؟

سوال: (۲۲) موسم برسات میں اکثر دیہاتوں میں ایسا واقعہ پیش آیا کرتا ہے کہ گئ کی دن آ قاب نہیں نکانا، اور نہ کوئی گھڑی گھنٹہ ہوتا ہے جس سے نماز کے وقتوں کی شناخت ہو، الی حالت میں گاؤں والوں کوظہر وعصر کا وقت معلوم کرنے میں بردی دفت ہوتی ہے، پس شرعًا جب ابر محیط ہوتو کس طرح یہ دونوں نمازیں بڑھی جا ئیں؟ اور مثلاً کوئی نماز اداکی گئی اور بعد کو آ فاب نکل آیا جس سے معلوم ہوا کہ نماز جو تری سے بڑھی گئ تھی بوقت تھی، اس کا لوٹا ناضر وری ہے یانہیں؟ (۲۱۰۷/۱۳۱۸ھ) الجواب: الیں حالت میں اندازہ اور تخمینہ کیا جائے، اور اس کے موافق نماز بڑھی جائے،

(۱) ويستحبّ .....تأخير العشاء إلى ثلث اللّيل إلخ ، ويعجّل العشاء كيلا يمنع مطر أوثلج عن الحج ماعة ، هكذا في محيط السّرخسي ، هذا في الأزمنة كلّها. (الفتاوى الهندية :٥٢/١، كتاب الصّلاة، الباب الأوّل في المواقيت وما يتصل بها، الفصل الثّاني في بيان فضيلة الأوقات) ظفيرٌ

اگرخطاءظاہرنہ ہوئی تو وہی نمازیں ہوگئیں اوراگر خطاء ظاہر ہوئی تواعادہ کر لینا جا ہیے(۱) فقط (۳۱/۲ –۳۲)

موسم برسات میں نماز میں اس قدرتا خیر نہ ہو کہ وقت مکر وہ آجاوے سوال: (۷۷) نماز پنج گانہ فرض کا وقت مستحب ایام بارش میں گھڑی کے حساب سے کتنے بجے ہوجاتا ہے؟ (۱۳۳۷/۲۵۸۴ھ)

الجواب: اوقات نماز میں شرعًا وسعت بہت ہے، اس لیے گفتہ وگھڑی سے کوئی خاص وقت معین کرنا ضروری نہیں ہے، اور نہ شرعًا کوئی خاص وقت مقرر ہے کہ اس قد رہا نہ رہوکہ وقت مکروہ آ جادے، فلال نماز پڑھی جاوے، شرعًا (صرف) (۲) ہے گھم ہے کہ اس قدرتا خیر نہ ہوکہ وقت مکروہ آ جادے، فلال نماز پڑھی جاوے، شرعًا (صرف) (۲) ہے گھم ہے کہ اس قدرتا خیر نہ ہوکہ وقت مکروہ آ جادے، مثلاً فلم کی نماز یان ہوجاوے پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہترتا خیر ہے، مثلاً آج کل موسم برسات میں دواڑھائی ہی نماز یان ہوجاوے پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہترتا خیر ہے، مثلاً آج کل موسم برسات میں دواڑھائی ہی یا بچھ بعد پڑھ لی جائے تو بہتر ہے، اور عمر کی نماز ہے ہے تک کے درمیان میں پڑھیں، یا بچھ بعد پڑھ لی جائے تو بہتر ہے، اور عمر کی نماز سواپائی ہے کے یاساڑ ھے پائی ہے تک پڑھیں تو بچھ جرج نہیں ہے، کوئکہ طلوع آ قاب اور صح کی نماز سواپائی ہے۔ کوئر سے بہاڑ ھے پائی ہے بھی آ دھ گھٹٹہ باتی رہتا ہے (اور سواپائی ہے بچ کر ہی نہیں، اور ضرورت ہو پڑھنے میں تو خوب گئوائش ہے، طوال مفصل تر تیل کے ساتھ ) (۳) پڑھ سکتے ہیں، اور ضرورت ہو کہ نہیں السوم یوم غیم فالمستحب فی الفحر والظھر والمغرب تاخیر ها یعنی بالتاخیر (۱) وافا کان الیوم یو قبی الفحر یو قبی المنہ وربما تقع قبل الوقت و ذلك لأن التعجیل فی الفجر والمعرب لا یؤمن بالتعجیل من وقوعهما قبل الزوال والغروب ، قال فی وکذا فی الطّهر والمعرب لا یؤمن بالتعجیل من وقوعهما قبل الزوال والغروب ، قال فی المحیط : المراد من تاخیر المغرب قدر ما یحصل التیقین بالغروب إلخ .

(غنية المستملى، ص:٢٠٦، الشّرط الخامس)

(۲) قوسین کے درمیان والالفظ رجسٹر نقول فتاوی سے اضافہ کیا گیا ہے۔ ۱۲

(٣) قوسين كے درميان والى عبارت رجسر نقول فقاوى سے اضافه كى گئى ہے۔١٢

تواعاده بھی كرسكتے بيں (۱) الغرض جس قدرض كى نماز ميں اسفار ہو بہتر ہے۔ قال عليه الصّلاة والسّلام: أسفروا بالفجر، فإنّه أعظم للأجر (۲) فقط واللّه تعالى اعلم (۳۳/۲)

### صبح کی نماز میں اسفار مستحب ہے

سوال: (۴۸).....(الف) ایک شخص کی نماز می صادق سے طلوع آفاب تک جودت ہے اس کا نصف گذرنے پر نماز پڑھتا ہے، اور نماز میں کم سے کم چالیس آیات یا اس سے زیادہ پڑھتا ہے ایک دوسرا شخص با وضوسنت پڑھ کر بیٹھا رہتا ہے، اور جماعت میں شریک نہیں ہوتا، جب بیسلام پھیرتا ہے وہ دوسری جماعت کرتا ہے، آیا ان دونوں میں کس کا عمل امام اعظم سے موافق ہے؟

(ب) اگرکوئی شافعی ند بہباذان ہوتے ہی اوّل وقت جماعت (کو) (<sup>۳)</sup> کھڑا ہوجاوے ، تو حنفی کواس جماعت میں شرکت لازم ہے یانہیں؟

(ح) جو شخص نفسانی خوابش سے آخر وقت دوسری جماعت کرے آیا وہ آیات ذیل کے تحت میں آتا ہے (بیانہ)؟ (۱۳) ﴿ وَمَنْ لَمُ مِنْ اللهُ وَرَسُولَهُ الآیة ﴾ (سورهُ نماء، آیت:۱۲) ﴿ وَمَنْ لَمُ مَنْ اَنْ اللهُ الآیة ﴾ (سورهُ اللهُ الآیة ﴾ (سورهُ ما کده، آیت: ۲۵) (۱۲۳۳–۱۳۳۳ه)

الجواب: (الف - ج) امام اعظم یک فدہب میں صبح کی نماز میں اسفار مستحب ہے، حدیث شریف میں بھی اس کی تاکید اور حکم فرمایا ہے، اسفر وا بالفجر فائد اعظم للأجو (۵) اس کے موافق آ فرآب طلوع ہونے سے آ دھ گھنٹہ پیشتر صبح کی جماعت شروع کرنا بھی کافی ہے، اس کے موافق آ فرآب طلوع ہونے سے آ دھ گھنٹہ پیشتر صبح کی جماعت شروع کرنا بھی کافی ہے، اس کا لحاظ ہر حال میں اب یہ اوقات دیو بند کے ہیں، یہاں سے دور در از مقامات میں کافی فرق ہوتا ہے، اس کا لحاظ ہر حال میں ملحوظ رہنا ضروری ہے۔ ظفیر "

(۲) عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: أسفروا بالفجر الحديث. (مشكاة المصابيح، ص: ۲۱، كتاب الصّلاة، باب تعجيل الصّلاة، الفصل النّالث) (۳) مطبوعة قاوئ مين (کو) كي جَلّه مُن كي ليّ مُن مُن وَلِي مِنْ لَقُول فَاوَىٰ سِي كَا تَي مُن مُن مِن اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

(۴) قوسین والے الفاظ رجیڑ نقول فآولی ہے اضافہ کیے گئے ہیں۔۱۲

(۵) مشكاة المصابيح ،ص: ۲۱: كتاب الصّلاة ، باب تعجيل الصّلاة ، الفصل الثّالث .

جلدی کرناصبح کی نماز میں اوّل تو خلاف ہے امام اعظم کے مذہب کے، جب اس کی وجہ سے باہم نمازیوں میں تفرقہ ہوتا ہے کہ دوسرے مسلمانان عدم شرکت جماعت اولی و جماعت ثانیہ کرنے کی وجہ سے کراہت کے مرتکب ہوں، پس ایساامر کیوں کیا جاوے جوخلاف مذہب بھی ہواوراس کی وجہ سے مسلمانوں میں تفرقہ پیدا ہو؟!

اورجس مسجد کے نمازی حنی ہوں تو کیا ضروری ہے کہ وہاں شافعی مذہب یا غیر مقلد کوامام بنایا جاوے جوخلاف مذہب حنفیہ کمل کرتا ہو۔ جماعت ثانی عندالحقیہ بالضرور مکروہ ہے، کیکن اگر اہل محلّہ نمازی اس مسجد کے حنی ہیں تو ان کے خلاف شافعی یا غیر مقلد کوجلدی نہ کرنی چاہیے اور بیآیات جو سائل نے سوال نمبر: (ج) میں درج کی ہیں کفار معاندین اسلام کے بارے میں ہیں، مسلمانوں کو ان آیات کا مصداتی بتانا ورجمے مناخود گراہی ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم (۲۲/۲ – ۲۳)

سوال: (۴۹) ایک شخص نے فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھائی، ایک مولوی نے کہا کہ نماز چائد نے میں پڑھائی، ایک مولوی نے کہا کہ نماز چائد نے میں پڑھنا چھا ہے، اور دلیل میں یہ آیت بیان کی: ﴿فَسَبِّحْهُ وَاِذْبَادَ النَّجُوْمِ ﴾ اس آیت ہے کیا مراد ہے؟ (۳۳/۸۹۵ سے کیا مراد ہے؟ (۳۳/۸۹۵ سے کیا مراد ہے؟

الجواب: حدیث شریف میں آیا ہے: اسفووا بالفجو فإنّه أعظم للأجو (الحدیث)(۱)

یعنی صبح کی نماز روشی کر کے پڑھو کہ اس میں ثواب زیادہ ہے، امام ابوصنیفہ رحمہ اللّٰد کا یہی فدہب ہے

کہ صبح کی نماز جا ندنے میں پڑھنا افضل ہے، اور آیت: ﴿فَسَبِّحُهُ وَإِذْبَارَ النُّجُوْمِ ﴾ (سورہ طور،
آیت: ۲۹) میں بعض مفسرین کا یہ قول ہے کہ صبح کی سنتیں مراد ہیں، اورضحاک کہتے ہیں کہ صبح کے
فرض مراد ہیں، معالم النّنزیل (۲) فقط واللّٰہ تعالیٰ اعلم (۲۵/۲)

سوال: (۵۰) صبح کی نماز کے بعد کتناوقت رہنا جاہیے؟ (۲۹۸/۱۳۳۹هـ)

<sup>(</sup>١) مشكاة المصابيح، ص: ٢١، كتاب الصّلاة ، باب تعجيل الصّلاة ، الفصل الثّالث .

<sup>(</sup>٢) ﴿ فَسَبِّحُهُ وَإِذْبَارَ النَّجُوْمِ ﴾ يعني الرّكعتين قبل صلاة الفجر ، و ذلك حين تدبر النّجوم أي تغيب بضوء الصّبح ، هذا قول أكثر المفسّرين ، وقال الضّحّاك : هو فريضة صلاة الصّبح أي تغيب بضوء الصّبح ، هذا قول أكثر المفالم التّنزيل ، ٨٥٣، تفسير سورة طور ، الآية : ٣٩)

الجواب: امام ابوحنیفہ کا فدہب ہے کہ شخ کی نماز میں اسفار مستحب ہے(۱) یعنی تاخیر کرنی چاہیے، اس قدر کہ نماز فرض اداکرنے کے بعدا تناوقت طلوع آفناب تک باقی رہے کہ اگرامام وغیرہ کا بے وضوہونا ظاہر ہویاکسی وجہ سے نماز کی اعادہ کی ضرورت ہوتو آفناب کے طلوع سے پہلے پہلے کھر نماز کا اعادہ ہوسکے، پس پندرہ بیس منٹ باقی رہنا طلوع آفناب میں بعد نماز کے کافی ہے۔ فظ واللہ تعالی اعلم (۲۳/۲ میں)

سوال: (۵۱)اگرضی م بجے ہوتو جماعت ضیح کا وقت اصلی کون سا ہوگا؟ (۱۳۳۱/۲۱ه) الجواب: اگرضی صادق م بجے مثلا ہوتی ہوتو نماز فجر پانچ سوا پانچ بجے تک بلکہ اس کے بھی بعد تک پڑھ سکتے ہیں، غرض یہ کہ طلوع آفتاب سے دس پندرہ منٹ پہلے فارغ ہوجانا چاہیے(۲) فقط واللّٰد تعالیٰ اعلم (۲/۲۷-۸۸)

### موسم سرمامیں صبح کی جماعت کب ہونی جا ہیے؟

سوال: (۵۲) مردی کے موسم میں جب کے طلوع آفاب سات نج کر پندرہ منٹ پر ہوتا ہے جماعت فجر کتنے ہے ہونی چا ہیے؟ گھڑی گھنٹے کے حساب سے تحریفر مائے۔ (۲۹/۳۵۲–۱۳۳۰ه)

الجواب: جماعت فجر طلوع آفاب سے آدھ گھنٹہ پہلے ہوجاوے تو بیاچھا ہے اور اسفار خوب ہوجا تا ہے، مثلاً آج کل کے طلوع آفاب قریب سواسات ہے کے ہوتا ہے، اگر پونے سات ہے جماعت فجر کر لی جاوے تو عمدہ ہے باقی وقت فجر کا صبح صادق ہونے سے آفاب کے نکلنے سے پہلے جہ، جب تک گنجائش نماز اور جماعت کی رہے تا فیرکرنا درست ہے، اور اس در میان میں جس پہلے ہے، جب تک گنجائش نماز اور جماعت کی رہے تا فیرکرنا درست ہے، اور اس در میان میں جس (۱) والسست سے، اور اس در میان میں جس فیر اللہ تبداء فی الفجر ہاسفار، والختم به ھو المختار بحیث یو تل اُربعین آید ، ثمّ یعیدہ بطہارۃ لو فسد . (الدّرّ المختار مع ردّ المحتار: ۲۳/۲، کتاب الصّلاۃ ، مطلب فی طلوع الشمس من مغربها) ظفیر "

(٢) وقت صلاة الفجر إلخ من أوّل طلوع الفجر الثّاني إلخ إلى قبيل طلوع ذُكاء إلخ. (الدّرّ الدّرّ المختار: ١٢/٢-١٣) كتاب الصّلاة ، مطلب في تعبدّه عليه الصّلاة والسّلام قبل البعثة) ظفيرٌ

وقت نماز پڑھ لے اچھا ہے، مگر (بہتر) (۱) امام ابوحنیفہ کے مذہب میں اسفار لینی خوب روشی موجاوے (جب نماز جماعت پڑھے) (۲) کوئی تحدید خاص گھنٹہ منٹ سے کرنا ضروری نہیں (۳) فقط واللہ تعالی اعلم (۲۱/۲)

#### موسمول کے اختلاف سے اوقات نماز مختلف ہوتے رہتے ہیں

سوال: (۵۳).....(الف)اگرسورج ابر میں پوشیدہ ہوجس سے مثلین کا پیۃ نہ چل سکے اور گھڑیوں کا اختلاف ظاہر ہے، تو عصر کی نماز کس اندازہ پر پڑھنی چاہیے؟

(ب) مغرب اور عصر کے در میان مفتی به متفقه س قدر فاصله ہے؟

(ج) اگر عصر کی نماز مغرب سے پورے دو گھنٹہ پہلے پڑھی گئی تو وہ نماز واجب الاعادہ ہے یا نہیں؟ (۱۳۵۲/۳۱۲۵ھ)

الجواب: (الف-ج) موسموں کے اختلاف سے اوقات بھی مختلف ہوتے رہتے ہیں، اب جب کہ دن بہت بڑا ہے تو مغرب سے دو گھنٹہ قبل بھی عصر کا وقت ہے لیخی دو مثل سایہ ہوجا تا ہے،
کیونکہ اس ماہ جولائی میں پانچ نج کر ۲۳ منٹ پر دو شل سایہ ہوتا ہے اور غروب کے ان کر ۲۸ منٹ پر یا
کیونکہ اس ماہ جولائی میں پانچ نج کر ۲۳ منٹ پر دو شل سایہ ہوتا ہے اور غروب کے ان کر ۲۸ منٹ پر یا
کیونکہ اس سے معلوم ہوا کہ آج کل فاصلہ ما بین المعلین و ما بین المعرب دو گھنٹہ سے
کے خوزیادہ ہے۔ اس طرح مئی اور جون میں بھی قریب قریب دو گھنٹہ کا فاصلہ رہا ہے، اور گھڑیوں میں
جواختلاف ہوتا ہے وہ ظاہر ہے کہ دو چارمنٹ کا ہوتا ہے، اپس ابر میں اختیاط کرنی چا ہے، اور مثلاً

(۱) توسین کے درمیان والالفظر جسر نقول فراوی سے اضافہ کیا گیا ہے۔ ۱۲

(٣) في الدّرّ المختار: والمستحبّ للرّجل الابتداء في الفجر بإسفار والختم به هو المختار (٣) في الدّرّ المختار) وقال في ردّ المحتار: أي في وقت ظهور النّور وانكشاف الظّلمة: سمّى به لأنّه يسفر أي يكشف عن الأشياء ..... والحاصل ان حدّ الإسفار أن يمكنه إعادة الطّهار ة ولو من حدث أكبر ........ وإعادة الصّلاة على الحالة الأولى قبل طلوع الشّمس.

(الدّرّ المختار والشّامي: ٢٣/٢، كتاب الصّلاة ، مطلب في طلوع الشّمس من مغربها) ظفيرٌ

نقشہ میں ۵ نج کر ۲۳ منٹ پرمثلین کا وقت ہے، لینی وقت عصر ہوتا ہے، تو اس میں احتیاط کی جائے کہ ساڑھے پانچ بجے یااس کے بعد پونے چھ بجے (اور چھ بجے)(۱) تک نمازعصر پڑھ لی جائے۔ فقط واللہ تعالی اعلم (۵۰/۲)

#### عشاء سے پہلے سونا اچھانہیں

سوال: (۵۴) نمازمغرب کی پڑھ کرسور ہا،اورعشاء کے وقت جگا،تو نمازعشاء میں تو پچھ خلل نہ ہوگا؟ (۱۳۳۸/۵۰۱ھ)

الجواب: نمازعشا میں کچھ نقصان نہ ہوگا ،لیکن عشاء سے پہلے سونا اچھانہیں ہے(۲) فقط واللّٰد تعالیٰ اعلم (۴۲/۲)

#### نصف شب کے بعدعشاء کی نماز پڑھنی مکروہ ہے

سوال:(۵۵)عشاء کی نماز ایک شخص صبح کو دویا تین بجے نیند کر کے ادا کرتا ہے یہ شرعًا کیسا ہے؟ (۱۳۲۳/۷۷۷ھ)

الجواب: حدیث شریف میں ہے کہ آنخضرت مِلاللَّهِ اللَّهِ عشاء کی نماز سے پہلے سونے کو کروہ میں سجھتے تھے(۳) اور کتب فقہ میں تصریح ہے، کہ نصف شب کے بعد عشاء کی نماز پڑھنی مکروہ ہے،

(۱) توسین کے درمیان والی عبارت رجس نقول فاوی سے اضافہ کی گئے ہے۔ ۱۲

(٢) قال في البرهان: ويكره النّوم قبلها والحديث بعدها لنهى النّبي صلّى الله عليه وسلّم عنه ما إلخ ، وقال الطّحاوي: إنّما كره النّوم قبلها لمن خشي عليه فوت وقتها أو فوت الحماعة فيها . وأمّا من وكلّ نفسه إلى من يوقظه فيباح له النّوم. (ردّ المحتار: ٢٥/٢، كتاب الصّلاة ، مطلب في طلوع الشّمس من مغربها) ظفيرٌ

(٣) عن سيّار بن سلامة قال: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي، فقال له أبي: كيف كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يصلّي المكتوبة؟ فقال: ..... كان يكره النّوم قبلها والحديث بعدها الحديث. (مشكاة المصابيح، ص: ٢٠، كتاب الصّلاة، باب تعجيل الصّلاة الفصل الأوّل)

پس بیطریق اس شخص کا اچھانہیں ہے، بلکہ اس کی عادت کر لینا مکروہ وممنوع ہے، اور سونے سے (اٹھ کر نماز کے لیے خسل کی ضرورت نہیں ہے صرف وضو کافی ہے (۱) اور) (۲) بہتر ریہ ہے کہ نماز عشاء سونے سے پہلے ادا کر لیوے۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم (۵۱/۲)

جہاں ۱۸ گھنٹے کا دن ہوتا ہے وہاں نمازیں کس طرح پڑھی جائیں؟

سوال: (۵۲) جس جگہ تین بجے دن نکلے اور نو بجے دن چھپے یعنی لندن میں ایبا وقت ہے تو اس حساب سے ۱۸ گھنٹہ کا دن اور ۲ / گھنٹہ کی رات ہوتی ہے تو نماز مغرب بعدغروب ہی پڑھے یا کہ بارہ گھنٹہ کے حساب سے پڑھی جاوے اور اسی طرح عشاء کی نماز کس طرح پر؟ اور کس وقت پڑھی جاوے؟ (رجڑ میں نہیں ملا)

الجواب: نمازمغرب بعدغروب کے پڑھے،اسی طرح سب نمازیں وہاں کے حساب سے پڑھے۔فقط واللہ تعالی اعلم ۔کتبہ:بندہ عزیز الرحلٰ عفی عنہ (۳۳/۲)

### رمضان المبارك مين فجركي نما زغلس مين بروهنا

سوال: (۵۷) رمضان شریف میں فجر کی نماز سحری کے بعد ذرا سورے پڑھی جاوے تو درست ہے یانہیں؟ (۱۹۸۹/۱۹۸۹ھ)

الجواب: کچھرج نہیں ہے <sup>(۳)</sup> فقط واللہ تعالی اعلم (۴۵/۲)

(۱) سوال میں اس کا ذکر نہیں ہے، شاید ناقل نے سوال کو مخضر کر کے قتل کیا ہے۔ ۱ احجم امین

(٣) وقت صلاة الفجر إلخ من أوّل طلوع الفجر الثّاني إلخ إلى قبيل طلوع ذُكاء .

(الدّر المختار مع ردّ المحتار: ١٢/٢-١١، كتاب الصّلاة)

عن قتادة عن أنس رضي الله عنهما أنّ نبيّ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم و زيد بن ثابت تسحّرا ، فلمّا فرغا من سحورهما ، قام نبي الله صلّى الله عليه وسلّم إلى الصّلاة ، فصلّى ، قلنا لأنس: كم كان بين فراغهما من سحورهما و دخولهما في الصّلاة ؟ قال : قدر ما يقرء الرّجل خمسين آية ، رواه البخاري. (مشكاة المصابيح، ص: ٢٠، كتاب الصّلاة ، باب تعجيل الصّلاة ، الفصل الأوّل) ظفير "

### بہت کبی سورت مغرب کی نماز میں پڑھنا خلاف سنت ہے

سوال: (۵۸) امام بہوفت مغرب نماز میں لمبی سورت کہ جس سے وقت نگ ہوجاوے پڑھ سکتے ہیں یانہیں؟ (۱۷۳۵/۱۷۳۵ھ)

الجواب: غروب سے شفق ابیض کے غائب ہونے تک امام ابوحنیفہ یے نزدیک وقت مغرب کار ہتا ہے، جس کی مقدار تقریبًا سوا گھنٹہ یا پھھ منٹ زیادہ ہے (۱) اورصاحبین کے نزدیک شفق احر کے غائب ہونے تک وقت مغرب کار ہتا ہے (۲) جو پہلی مقدار سے کم ہے اور مغرب میں قصار مفصل لینی لمے یکن سے آخر قر آن شریف تک سور توں کا پڑھنا مستحب ہے، پس بہت کمی سورت مغرب میں پڑھنا اچھانہیں ہے، اور خلاف سنت ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم (۲۷/۲)

### حنفی وشافعی دونوں مقتدی ہوں تو او قات میں کس کی رعایت کی جائے؟

سوال: (۵۹) في بلدة كثير الأحناف ودونهم الشّوافع، وإمام أهل المذهبين حنفي ففي هذه الصّورة هل يعين وقت الظّهر وانتهائه ؟ وشروع وقت العصر على مذهب السّافعي وكيف الفتواى؟ (١٣٣٥/٩٤٢هـ)

الجواب: وفي المسئلة المذكورة ينبغي أن يراعى الإمام في أوقات الصّلاة مذهب الإمام الأعظم رحمه الله ، فإنّ الاحتياط في صلاة الظّهر والعصر في مذهبه رحمه الله كما في ردّ المحتار: "والأحسن ما في السّراج عن شيخ الإسلام: أنّ الاحتياط أن لا يؤخّر الظّهر إلى المثل وأن لا يصلّي العصرحتّى يبلغ المثلين ليكون مؤدّيًا للصّلاتين في وقتهما بالإجماع إلخ" (٣) فقط والله تعالى اعلم (٥٣/٢)

<sup>(</sup>۱) ثمّ الشّفق هو البياض الّذي في الأفق بعد الحُمرة عند أبي حنيفة وعندهما هو الحمرة . (الهداية:٨٢/١، كتاب الصّلاة ، باب المواقيت) ظفيرٌ

<sup>(</sup>٢) ووقت المغرب منه إلى غروب الشّفق وهو الحمرة عندهما.

<sup>(</sup>الدّر المختار مع ردّ المحتار: ٢/١١، كتاب الصّلاة ، مطلب في الصّلاة الوسطى)

<sup>(</sup>٣) ردّ المحتار: ١٥/٢، كتاب الصّلاة ، مطلب في تعبده عليه الصّلاة والسّلام قبل البعثة .

ترجمہ سوال: (۵۹) ایسے شہر میں جہاں اکثر لوگ حنی ہیں اور پھولوگ شافعی ہیں، اور دونوں فہ ہب والوں کا امام حنی ہے؛ تو کیا ایسی صورت میں ظہر کا اوّل و آخری وقت اور عصر کا اوّل وقت فہ ہب حنی کے اعتبار سے؟ اور فتو کی کس پر دیا جائے گا؟ فہ ہب شافعی کے اعتبار سے؟ اور فتو کی کس پر دیا جائے گا؟ الجواب: فہ کورہ مسئلہ میں امام کو چاہیے کہ نماز کے اوقات میں امام اعظم علیہ الرحمہ کے فہ ہب کا لحاظ رکھے، کیوں کہ ظہر اور عصر کی نماز میں امام صاحب کے فہ ہب میں ہی احتیاط ہے؛ جیسا کہ ردالحتار میں ہے: "اور زیادہ عمدہ وہ بات ہے جو السراج الوہاج 'میں شخ الاسلام سے منقول ہے کہ احتیاط اس میں ہے کہ ظہر کی نماز ایک مثال تک مؤخر نہ کرے، اور عصر کی نماز نہ پڑھے جب تک مثلین تک سایہ نہ پہنچ تا کہ دونوں نماز وں کو اپنے وقتوں پر بالا جماع ادا کرنے والا ہو'۔

### ونت ظهر کی شخقیق

آپ نے ایضاح الادلہ کے حوالہ پرموقوف کردیا، لہذا ایضاح الادلہ میں دیکھا تو حدیث مذکور کی دلات مفہوم نص یعنی دلالۃ انص بقاءوقت ظہر بعد شل پر بتائی گئ ہے؛ چنانچے عبارت بہجنسہ بیہے: ص:۱۳۳۳، صلّ السظّهر إذا كان ظلّك مثلك ..... جس سے بہشرط انصاف بیہ بات مفہوم

ص:۱۳۳۱،صیل التظهیر إذا کان ظلک مثلک ..... مش سے به سرط انصاف بیربات منهوم ہوتی ہے کہ بعد مثل بھی وقت ظہر باقی رہتا ہے انتمی (<sup>m)</sup>۔

ص:۱۳۴، مُرتحد يدوقت ظهر مثلين تلك حديث مذكور سينهين نكلتي (٢)

<sup>(</sup>۱) سوال د جواب میں قوسین والے الفاظ کی رجسر فنّا وی اور اصل مراجع سے تھیجے کی گئی ہے۔۱۲

<sup>(</sup>٢) المؤطّا للإمام مالك، ص: ٣، وقوت الصّلاة .

<sup>(</sup>٣) ایضاح الا دله مع حاشیه جدیده ،ص: ۷۷۷ ، بحث: ظهر کا آخری وقت اور عصر کا اوّل وقت ،مطبوعه: شخ الهند اکیڈی دارالعب اور دیوب د ۔

<sup>(</sup>٧) ايضاح الادلهمع حاشيه جديده، ص ٩٠٠، بحث: ظهر كا آخري ونت اورعصر كا اوّل ونت \_

ص: ۱۳۸، صلاة ظهراس كاوقت يقينى گوايك مثل تك ہے كيكن اگر كسى ضرورت ياغفلت كى وجه سے كسى كوصلاة ندكور كاوقت يقينى ميں اداكرنے كا اتفاق نه ہوا تواب يہى چاہيے كه مابين المثلين (ہى ميں) اس كواداكرلے، كيوں كه بيدوقت گووقت محتمل ہے، تا ہم اوراوقات سے توعمدہ ہے(ا)-

ص: ١٣٦١، يه مطلب نهيں كه وقت فركور باليقين وقت ظهر ميں داخل ہے، اور جيها بقائے وقت ظهر ميں داخل ہے، اور جيها بقائے وقت ظهر مثل تلك يقيني تو مثل على يقيني تو مثل تلك ہے (۱)\_

ص: ۱۴۷، ہم نہیں کہتے کہ یہ مذہب ٹھیک نہیں ہم تو خوداس قول کی صحت کے مقر ہیں (۱)۔ ص: ۱۴۷، روایت حضرت ابو ہر ریہ اور ابوذ ررضی اللّه عنهما وغیرہ احادیث متعددہ سے بیہ امر مفہوم ہوتا ہے کہ وقت ظہر میں زیادتی کی گئی (۲)۔

اور نیز مولانا مدظلہ درسِ تقریر تر فدی (۳) منقولہ مولوی اصغر حسین میں فرماتے ہیں: ان احادیث سے صراحة نہیں نکلتا، بہ خلاف حدیث جبرئیل کے کہوہ مصرح ہے، لہذا عمدہ یہ کہوفت ایک ہی مثل تک ہے۔

اور نیز مولانا تھانوی علیہ الرحمہ الاقتصاد، ص: الے میں فرماتے ہیں: اس (حدیث ابوذر ﷺ) سے ثابت ہوا کہ ایک مثل کے بعدوقت باقی رہتاہے (۴)۔

اور حضرت (مولانا) گنگوہی قدس سرہ 'مکا تیب رشیدیہ ص: ۲۲ میں بہ نام مولوی صدیق احمہ صاحب تحریر فرماتے ہیں: (وقت) مثل بندہ کے نزدیک زیادہ قوی ہے، (روایات) حدیث سے ثبوت مثل کا ہوتا ہے، دوشل کا ثبوت حدیث سے نہیں (۵)۔

<sup>(</sup>١) ايضاح الادله مع حاشيه جديده ، ص : ٢٩٦ ، بحث: ظهر كا آخرى وقت اور عصر كااوّل وقت \_

<sup>(</sup>٢) ايضاح الادلهم حاشيه جديده، ص: ٢٩٧، بحث: ظهر كا آخرى وقت اور عصر كااوّل وقت \_

<sup>(</sup>٣) يقريرا بهي نهيل چيلي ١٢ سعيداحديالن يوري

<sup>(</sup>٧) الاقتصاد في بحث التقليد والاجتهاد ، ص ٢٦، مسلم ثلين ، مطبوعه مطبع آزاد بريس، و بلي .

<sup>(</sup>۵) مكاتيب رشيديه ص:۲۲-۲۳، مكتبوب نمبر:۱۹،مطبوعه: عزيز المطالع ،مير تُهـ

اور' فآوی رشیدیهٔ جلدسوم، ص: ۹۴ میں: الجواب: اس عبارت بستان محدثین اور تفسیر مظهری سے قطعیهٔ اور نفی صراحة مثلین (معلوم) ہوتی ہے، لہذا مذہب مثلین مرجوح ہے، اور ایک مثل قوی، اور معمول بدا کثر فقہاء ہے (۱)۔

اور نیز نواب قطب الدین خال صاحب مرحوم' تنویر الحق' میں تحت حدیث ابو ہریرہ و گاللیجنا فرماتے ہیں که اس حدیث سے ثابت ہواونت ظہر کا دوشل تک دلالیہ انتهی (۲)۔

اورمولوی ارشاد حسین صاحب (مرحوم) رام پوری انتقار الحق میں فرماتے (بیں): اوراس کلام حضرت ثاء اللہ پانی پی کے: وامّ اخر وقت الظّهر فلم یو جد فی حدیث صحیح و لا ضعیفِ انّه یبقی بعد (مصیر) ظلّ کلّ شیء مثله ، ولذا خالف أبا حنیفة فی هذه المسئلة صاحباه وافقا الجمهور انتهای اگریم عنی بین که صراحة یافظ کی حدیث میں مذکور نبین که بعدایک مثل کے وقت ظهر باقی رہتا ہے؛ تومسلم ہے، اور ہم کومفر نبین ، اس لیے که صراحة مذکور ہونا واسط ثبوت کنه ضروری ہے اور نہ ہمارا معاہے (۳)۔

اورمولا ناعبرالحي صاحب مرحوم التعليق الممجّد على الموطأ للإمام محمد مين فرمات على الرمولا ناعبرالحي صاحب مرحوم التعليق الممثل صريحة (صحيحة) وأخبار المثلين ليست صريحة انتهى (٣).

حاصل بیہ ہے کہ حضراتِ (اکابرین) کے کلام سے ثابت ہوتا ہے کہ حدیث مٰدکورہ ونیز کوئی حدیث دربارہ مثلین وقت ظہر میں بصراحة النص نہیں ہے، اگر چیطرق ثلاثہ: اشارة النص - دلالة النص اقتضاء النص سے حضرات فقہاء کیہم الرحمہ نے استشہاد واستنباط فر مایا ہے۔

<sup>(</sup>١) فأوي رشيديه جلدسوم من ٩٢٠ مطبوعه: افضل المطالع \_

<sup>(</sup>۲) تنویرالحق بص: ۳۹: مسئله تیسرا: چوفت مستحب ظهر کے مطبوعه :مطبع محمدی مجمد مرزا خان۔

<sup>(</sup>٣) انضارالحق، ص:٣٣٨، مسئلة تيسران جي بيان وقت مستحب ظهر كے، مطبوعه: مطبع عزيز المطالع، مصطفیٰ آباد عرف رام يور ١٢

<sup>(</sup>٣) التّعليق الممجّد على الموطّا للإمام محمّد ،ص: ٣٣، باب وقوت الصّلاة ، قبل باب ابتداء الوضوء ، رقم الهامش: ٢.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري: ٨٥-٨٨، كتاب الأذان ، باب الأذان للمسافر إلخ.

<sup>(</sup>٣) فناوي رشيديه، جلدسوم ،ص: ٦٢ ، مطبوعه: مطبع افضل المطابع ، مرادآ باد\_

سے دلالۃ تابت ہے حرمت (میں) ویسے ہی ہے جیسے اف کہنا یا اس سے بھی زیادہ پس بی حقیق کرنا کہ بی بیٹروت صراحۃ ہے یا دلالۃ الخ لاطائل ہوا، باقی سب اقوال وعبارات وروایات اس مسئلہ کے متعلق آپ کے پیش نظر ہی ہیں، بار باراس کو چھیڑنے کی کیا حاجت ہے، اس قدر سمجھ لیجے کہ بیہ مسئلہ ثابت ہے، اور طعن اس پر جہالت ہے۔ کے ما قال المحقق الکنکو ھی قدّس سرّہ العزیز . فقط واللہ تعالی اعلم (۲/ ۵۷ / ۲۰ )

### جس جگہ عشاء کا وقت نہ ہوو ہاں عشاء کی نماز پڑھنا فرض ہے یا نہیں؟

سوال: (۱۱) فآولی محمدی مع شرح دیوبندی مصنفه مولا نااصغر حسین صاحب میں بیکھاہے کہ بلغارا کیک شہرہے، جہال مغرب کی نماز کے (بعد)(۱) شفق غروب ہونے کے ساتھ (ہی) صبح صادق نمودار ہوجاتی ہے، عشاء کا وقت (ہی) نہیں آتا (۲) بیمسکار سے جانہیں؟ کدان لوگوں پر نمازعشاء فرض نہیں ہوتی جواب مفصل مع حوالہ کت تحریر فرما ئیں، ایک صاحب اس مسکلہ کا شدو مدسے انکار کرتے ہیں، اور اہل بلغاریر نمازعشاء فرض ہوتی ہے یانہ؟ (۳۲/۱۳۰۳سے)

الجواب: بیمسکد جوفقاوی محمدی میں درج ہے جے ہے، فقہ کی کتابوں میں بیکھا ہے، درمختار وشامی جومعتبر کتابیں فقہ کی بین؛ ان میں بیمسکد کھا ہے (۳) معلوم نہیں و وقحص کیوں انکار کرتا ہے، اگر بیہ وجہ ہے کہ بلخار میں ایسانہیں ہے تو واضح ہوکہ بلخار اور اس کے متعلقات بہت وسیع جگہ ہے، اس میں

(۱) سوال میں قوسین والے الفاظ رجسٹر نقول فتاوی اور اصل مراجع سے اضافہ کیے گئے ہیں۔ ۱۲

(٢) فآوی محمدی مع شرح دیوبندی من:۵۱،مطبوعه: دارالاشاعت دیوبند ۱۲

(٣) وفاقد وقتهما كبلغار فإن فيها يطلع الفجر قبل غروب الشّفق في أربعينية الشّتاء مكلّف بهـما فيقدر لهـما ولا ينوي القضاء لفقدوقت الأداء ، به أفتى البرهان الكبير ، واختاره الكمال ، وتبعه ابن الشّحنة في ألغازه فصحّحه ، فزعم المصنّف أنّه المذهب ، وقيل: لا يكلّف بهـما لعدم سببهما ، وبه جزم في الكنز والدّرر والملتقى ، وبه أفتى البقالي ووافقه الحلواني والمرغيناني إلخ . (الدّر المختار مع ردّ المحتار: ٢/ ١٨-١٩، كتاب الصّلاة، مطلب في فاقد وقت العشاء كأهل بلغار) ظفر "

بعض اليا (بھی) (۱) حصہ ہے جہاں بیحالت ہوتی ہے، فقہاء نے بھی تجربہ اور مشاہدہ سے لکھا ہے،
انکار کرنااس کا جہالت ہے، باتی بید کہ جس جگہ عشاء کا وقت نہ ہو وہاں عشاء کی نماز پڑھنی چاہیے
مانہیں؟ سوبعض فقہاء کا تو یہی فدہب ہے کہ وہاں عشاء کی نماز فرض نہیں، کیوں کہ وہاں وقت عشاء کا
نہیں (آتا) (۲) جبیہا کہ فقاوی مجمدی میں مولوی سیدا صغر حسین صاحب نے لکھا ہے (۳) مگر محتقین
فقہاء جیسے ابن الہمام وغیرہ فرماتے ہیں کہ اگر چہ عشاء کا وقت وہاں نہیں آتالیکن عشاء کی نماز وہاں
بھی فرض ہے، اور دلیل ان کی بیہ ہے کہ اللہ تعالی نے تمام بندوں پر پانچ وقت کی نماز فرض فرمائی
ہمی فرض ہے، اور دلیل ان کی بیہ ہے کہ اللہ تعالی نے تمام بندوں پر پانچ وقت کی نماز فرض فرمائی
ہمرکا ہوگا، صحابہ نے عرض کیا کہ نماز وں کی نسبت کیا تھم ہے؟ آپ (ﷺ کے فرمایا کہ اس دن
میں سال بھرکی نمازیں پانچوں وقت کی اندازہ کرکے پڑھو، یعنی ہرا یک چوہیں گھنٹہ میں پانچ نمازیں
میں سال بھرکی نمازیں پانچوں وقت کی اندازہ کرکے پڑھو، یعنی ہرا یک چوہیں گھنٹہ میں پانچ نمازیں
اداکرو (۳) فقط واللہ تعالی اعلم (۲۰/۲ – ۲۱)

- (۱) مطبوعة فآوي ميس (بھي) کي جگه "ييئ" تھا تھج رجسر نقول فقاويٰ سے گا گئ ہے۔ ۱۲
- (٢) مطبوعة قاوي مين (آتا) كى جكه "بهوتا" تقاصيح رجسر نقول فقاوي سے كى كئى ہے۔١٢
  - (m) فناوى محمدى مع شرح ديوبندى ،ص:۱۵، مطبوعه: دار الاشاعت ديوبند، ۱۲

(٣) ومن لا يوجد عندهم وقت العشاء كما قيل يَطلعُ الفجرُ قبل غيبوبة الشّفق عندهم، أفتى البقالي بعدم الوجوب عليهم لعدم السّبب، وهومختار صاحب الكنز كما يسقط غَسل اليدين من الوضوء عن مقطوعهما من المرفقين ، وأنكره الحلواني ثمّ وافقه ، وأفتى الإمام البرهاني الكبير بوجوبها وانتفاء الدّليل على شيء لا يستلزم انتفاء ه لجواز دليل آخر وقد وجد ، وهو ما تواطأت أخبار الإسراء من فرض الله تعالى الصّلاة خمسًا بعد ما أمروا أولًا بخمسين، ثمّ استقر الأمر على الخمسين شرعًا عامًا لأهل الآفاق، لا تفصيل فيه بين أهل قطر وقطر، وما روي: ذكر الدجال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلنا:ما لبثه في الأرض؟ قال: أربعون يومًا ، يوم كسنة ، ويوم كشهر، ويوم كجمعة ، وسائر أيّامه كأيّامكم ، فقيل : يا رسول الله ! فذلك اليوم الذي كسنة أيكفينا صلاة يوم ؟ قال: لا، أقدروا له ، رواه مسلم ...... فاستفدنا أنّ الواجب في نفس الأمر خمس على العموم .

(فتح القدير: ١/ ٢٢٥- ٢٢٦، كتاب الصّلاة ، باب المواقيت)

کیا ہرموسم میں رات کا ساتواں حصہ شروع ہونے پرضبے صادق ہوجاتی ہے؟ سوال: (۱۲) یہ بات سیح ہے یانہیں کہ ہرموسم میں رات کا ساتواں حصہ شروع ہونے پرضح صادق ہوجاتی ہے۔ (۳۲/۱۲۴۷–۱۳۳۳ھ)

الجواب: برموسم ميں رات كا ساتواں حصد مقدار ما بين صح صادق وطلوع آفاب سجھنا صحح نہيں ہے، جاڑوں كى راتوں ميں جب كدرات قريب چوده گفتے كى ہوتى ہے، صح صادق سے طلوع آفاب تك ايك گفته بائيس منٹ كى مقدار ہوتى ہے، اگر ساتواں حصہ شب كا بميشه بوتو مقدار فكور دو گفته ہونى چا ہيے، حالا نكہ تج به اہل تج به ومشاہدہ عامہ وقواعد حسابياس كے خلاف پر شاہد ہيں، اسى طرح امام اعظم كا يہ فد به سبحصنا كہ جو مقدار صح طلوع تك ہے اس كے نصف شاہد ہيں، اسى طرح امام اعظم كا يہ فد به بسبحصنا كہ جو مقدار صح طلوع تك ہے اس كے نصف گذر نے پر جماعت صح كى كھڑى ہونى چا ہيے؛ غلط ہے، يہ برگز امام اعظم كا فد بہ بنيں ہے، اور مقتن دفتي كنزد كي معتبر نہيں ہے، در مختار ميں ہے: والمستحبّ للرّ جل الابتد اء في الفجو مقتن دفتي كنزد كي معتبر نہيں ہے، در مختار ميں ہے: والمستحبّ للرّ جل الابتد اء في الفجو بياسفار والحتم به هو المختار، بحيث يو تل أربعين آية ثمّ يعيدہ بطھارة لو فسد، وقيل: يؤخر جدًّا) قال في البحر: وهو ظاهر اطلاق الكتاب أي الكنز، لكن لا يؤخرها بحيث يقع الشك في طلوع الشّمس إلخ (۱) فقط والله تعالى اعلى الكتاب أي الكنز، لكن لا يؤخرها بحيث يقع الشك في طلوع السّمس إلخ (۱) فقط والله تعالى اعلى الكتاب أي الكتاب أي الكنز، لكن لا يؤخرها بحيث يقع الشّك في طلوع السّمس إلخ (۱)

### حضرت گنگوہیؓ فجراورعصر کی نماز کب پڑھتے تھے؟

سوال: (۱۳) حضرت مولاناً کے اوقات نمازیعنی قبل طلوع آفاب صبح کس وقت اورعصر کس قدر قبل غروب پڑھتے تھے؟ گھنٹہ اور منٹ کے حساب سے تحریر فرمائے، اگر نماز صبح با تظار جماعت ہو؟ جماعت ہو؟ جماعت نہ ہوگا ہے جائے قوافضل ہے یا تنہا اوّل وقت پڑھ کر پھر شریک جماعت ہو؟ مشارق الانوار میں صدیث ہے، جس کا مضمون ہے ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ دیر میں (۱) الدّرّ المختار والشّامي: ۲۳/۲، کتاب الصّلاة، مطلب في طلوع الشّمس من مغربها.

نماز پڑھا کریں گےاس وفت تم لوگ اپنی نماز ادا کر کے جماعت میں شریک ہوجانا، یہ وہی زمانہ ہے یانہیں؟ اور حدیث قابل عمل ہے یانہیں؟ (۳۳/۵۹۲ سے)

الجواب: اوقات نماز کے لیے گفتہ اور منٹ کی تحدید نہیں ہے، عصر اور ضبح کی نماز میں حنفیہ کے نزدیک تاخیر اولی ہے، عصر میں اس قدر تاخیر ہوکہ حدکر اہت میں ندداخل ہولیتی وقت مکر وہ نہ آجائے، مثل غروب سے ایک گفتہ یا پون گفتہ (پہلے) (۱) عصر پڑھی جائے تو بہتر ہے (۲) اور ضبح کی نماز میں اسفار مستحب ہے، اور حدیث شریف میں بھی ایسا تھم آیا ہے، پس ضبح کی نماز کو آدھ گفتہ یا پون گفتہ پہلے طلوع آفاب سے پڑھے تو یہ اچھا ہے، اور ثواب کا وقت ہے، خصوصًا انظار جماعت کی وجہ سے اس قدر تاخیر ہوکہ آدھ گفتہ طلوع آفاب میں پچھ حرج اس قدر تاخیر ہوکہ آدھ گفتہ طلوع آفاب میں باقی رہے تو یہ بہت اچھا ہے (۳) اس میں پچھ حرج نہیں ہے، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی قدس سرہ بھی ایسا ہی کرتے تھے، اور حدیث جو مشارق الانواز سے نہیں ہے۔ دساسقار می خوالی الوقت المستحب منوع ہے۔ الانواز سے نہیں ہے کہ اسفار می وتاخیر عصر الی الوقت المستحب منوع ہے۔ الانواز سے نہیں ہے کہ اسفار می وتاخیر عصر الی الوقت المستحب منوع ہے۔

(۱)مطبوعه فاوی میں (پہلے) کی جگه دقبل ' ہے تھیچے رجٹر نقول فاوی سے کی گئی ہے۔۱۲

(٢) وتَاخِيرُ عَصْرِ صَيفًا وشِتاءً تَوْسِعةً لِلنّوافِلِ مَا لَمْ يَتَغَيّرُ ذُكَاءُ بِأَنْ لاَ تَحَارَ الْعَينُ فِيهَا في الأَصَحِ . (الدّر مع الشّامي : ٢٣/٢، كتاب الصّلاة ، مطلب في طلوع الشّمس من مغربها ) (٣) والمستحبّ للرّجل الابتداء في الفجر بإسفار والختم به هو المختار بحيث يرتّل أربعين آية ثمّ يعيده بطهارة لو فسد (الدّر المختار) قوله: (في الفجر) أي صلاة الفرض، قوله: (بإسفار) أي في وقت ظهور النّور وانكشاف الظّلمة إلخ لقوله عليه الصّلاة والسّلام: أسفروا بالفجر فإنّه أعظم للأجر ، رواه التّرمذي وحسّنه . (الدّر المختار والشّامي: ٢٣/٢، كتاب الصّلاة ، مطلب في طلوع الشّمس من مغربها)

( $\gamma$ ) عن أبي ذرّ رضي الله عنه قال: قال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم : يا أبا ذرّ! أمراء يكونون بعدي يُمِيّتُونَ الصّلاةَ ، فصلّ الصّلاة لوقتها ، فإن صُلِّيَتْ لوقتها كانت لك نافلة وإلّا كنت قد أحرزت صلاتك . (جامع التّرمذي :  $\gamma \gamma \gamma$ ، أبواب الصّلاة ، باب ما جاء في تعجيل الصّلاة إذا أخّرها الإمام)

ترجمہ: حضرت ابوذر و شخالا المونی ہے کہ نبی کریم مِثالِثَاقِیم نے فرمایا: اے ابوذر! میرے بعد پچھ امراء ہوں گے جونمازوں کو ماردیں گے لینی نمازیں قضاء کرکے یا مکروہ وقت میں پڑھائیں گے، == بلکہ اس کا مطلب میہ ہے کہ جس وقت لوگ نماز میں اتنی تا خیر کریں کہ وقت مگر وہ آجائے اس وقت میہ تھم ہے کہ علیحدہ پڑھو (۱) آ دھ گھنٹہ پہلے نماز پڑھنے میں میے کم ہیں ہے، بیتو عین عمل بالحدیث ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم (۱۳/۲ – ۲۵)

### گرمیوں میں ظہر کی نماز کب پڑھنی جا ہیے؟

سوال: (۱۲۳) آج کل گرمیوں میں ظهر کا وقت کی بجے ہوتا ہے؟ ہماری متجد میں سوادو بج ظهر کی نماز ہوتی ہے، جیٹھ ساڑھ میں ظهر کی جماعت کی بجے ہونی چا ہیے؟ (۱۲۲۲/۱۲۲۲ه)

الجواب: جاڑوں اور گرمیوں میں ہرایک موسم میں ظهر کا وقت زوال آفتاب سے شروع ہوکر دوشل تک رہتا ہے، اور زوال آفتاب قریب ساڑھے بارہ بج کے ہوتا ہے، پس ظهر کا وقت ساڑھ بارہ (بج) (۲) سے تین بج کے بعد تک رہتا ہے، جیٹھ اور ساڑھ میں اور بھی دریتک رہے گا، الحاصل بارہ (بج) کا وقت تو ایک بج سے بھی پچھ پہلے سے، جیٹھ اور ساڑھ میں اور بھی دریتک رہے گا، الحاصل ظهر کا وقت تو ایک بج سے بھی پچھ پہلے سے، جی ہوجا تا ہے، مگر گرمیوں میں تھم دریمیں پڑھنے کا ہے فلم کا وقت تو ایک بج سے بھی پچھ پہلے سے، جی ہوجا تا ہے، مگر گرمیوں میں تھم دریمیں پڑھنے کا ہے صبح وقت میں ناز پڑھائی (تو اس کے ساتھ بھی پڑھیں) یہ آپ کی نفل نماز ہوگی، ورنہ لیخی اگر امام نے مسجع وقت میں نماز پڑھائی تو آپ اپی نماز سمیٹ بچے، لیخی آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوا، آپ اپی نماز وقت کے اندر پڑھ بچے۔ ۱۴ محمد ایک انتوا میں تھی۔ ایک انتوا میں تو ایک انتوا میں تا تھی بھی۔ ایک انتوا کی نقصان نہیں ہوا، آپ اپی نماز وقت کے اندر پڑھ بچے۔ ۱۴ محمد میں تو ایک انتوا میں تو ایک کی نقصان نہیں ہوا، آپ اپی نماز وقت کے کہ اعتما میں

(۱) اس کی وضاحت ہے ہے کہ مملکت اسلامیہ میں سرکاری عہدوں پر فائز لوگ مثلاً: قاضی ، گورنر وغیرہ جامع مسجد میں نماز پڑھایا کرتے تھے، اور بیامام فل پاورسیاہ وسفید کے مالک ہوتے تھے، جب ان کا جی چاہتا نماز پڑھانے کے لیے مبجد میں آتے ، لوگ ان کا انتظار کرنے پر مجبور تھے، اور ان سے جلدی کرنے کے لیے یاوقت پڑھانے کے لیے کہنا یاان کی اجازت کے بغیر جماعت کر لینا اپنی شامت کودعوت دینا تھا، اس لیے فرمایا کہ اگر بیجا برائمہ نماز پڑھانے میں غیر معمولی تاخیر کریں ، اور نماز کے قضاء ہونے یا مکر وہ وقت میں پڑنے کا اندیشہ ہو تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ انفرادی طور پر فرض پڑھ لیں ، پھر جب امام آجائے تو اس کی اقتداء میں بھی نماز پڑھیں ، بیان کی نفل نماز ہوگا۔ ۱۲ سعیداحمہ پالن پوری

(٢) قوسين كے درميان والالفظ رجم نقول قاوى سے اضافه كيا كيا ہے۔١٢

لینی تاخیر کرنا ظہر کامستحب ہے دو بجے سے تین بجے تک، آج کل ظہر کا اچھا وقت ہے، اڑھائی بجے یا پونے تین بجے میا کی جے یا پونے تین بجے یا تین بجے تک ریلوے ٹائم سے ظہر پڑھیں تو یہ اچھا وقت ہے، اس میں پچھ حرج نہیں ہے، اور سواد و بجے اور اڑھائی بجے بھی اچھا وقت ہے، الغرض دو بجے سے تین بجے تک سب اچھا وقت ہے، اور سواد و بجے اور اڑھائی بجے بھی اچھا وقت ہے، الغرض دو بجے سے تین بجے تک سب اچھا وقت ہے، حس وقت جا ہے نماز پڑھیں، جھڑ اکرنے کی پچھ بات نہیں ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم (۲۵/۲ -۲۷)

### جزيره لاپ لينڙ ميس نماز وروزه کيسے ادا کيا جائے؟

سوال: (۲۵) جزیرہ لاپ لینڈ جہاں چھ مہینے کا دن اور چھ مہینے رات رہتی ہے وہاں نماز پنج وقتہ کس طرح پڑھے؟ اور رمضان شریف میں روزے کس طرح رکھے؟ وہاں روزے رکھنے میں رمضان شریف کے مہینے کی شرط ہے یا نہیں؟ اگر شرط ہے تو رمضان شریف کا مہینہ کس طرح سے معلوم کیا جائے؟ (۲۹/۱۰۷۷هـ)

الجواب: نمازوں کے اوقات کا اندازہ کرکے نماز اداکی جائے مثلاً چوہیں گھنٹہ کے رات ہوتے ہیں، اس میں پانچ نمازیں بفصل معہود پوری کرلیوے، اور روزے میں اقرب بلا دکا لحاظ کرلیوے، اور اس سے روزے کامہینہ بھی معلوم ہوجائے گا(۱)۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم (۲/۲۵–۲۸)



(۱) وفاقد وقتهما كبلغار إلخ مكلف بهما فيقدر لهما إلخ (الدّر المختار: ١٨/١) قال الرّملي في شرح المنهاج و يجري ذلك فيما لو مكثت الشّمس عند قوم مدّة أه قال في إمداد الفتّاح قلت: وكذلك يقدر لجميع الآجال كالصّوم والزّكاة والحجّ والعدّة إلخ، وينظر ابتداء اليوم فيقدر كلّ فصل من الفصول الأربعة بحسب ما يكون كلّ يوم من الزّيادة والتقص كذا في كتب الأئمّة الشّافعيّة، ونحن نقول بمثله إذ أصل التقدير مقول به إجماعًا في الصّلوات اهد (ردّ المحتار: ٢/ ٢٢، كتاب الصّلاة، مطلب في فاقد وقت العشاء كأهل بلغار) ظفير "

# مكروه اوقات كابيان

## جعہ کے دن استواء کے وقت نفل نماز بڑھنا درست نہیں

سوال: (٢٢) إنّ الصّلاة النّافلة نصف النّهاريوم الجمعة هل تباح أو تكره؟ (٢٢) الصّلاة النّافلة نصف النّهاريوم الجمعة هل تباح أو تكره؟

الجواب: أقول وبالله التوفيق: إنّ الاحتياط في عدم التّنفّل في ساعة الزّوال يوم السحمعة كما عليه الشّروح والمتون، ومذهب الإمام راجح من حيث الدّليل، فينبغي عليه التّعويل(١) فقط واللّرتعالى المم (١٨/٢)

(۱) لا تجوز الصّلاة عند طلوع الشّمس ولا عند قيامها في الظّهيرة ، ولا عند غروبها لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ثلاثة أوقات نهانا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أن نصلّي وأن نقبر فيها موتانا: عند طلوع الشّمس حتّى ترتفع ، و عند زوالها حتّى تزول ، وحين تضيف للغروب حتّى تغرب إلخ. (الهداية: ١٨٥١-٨٥٠ كتاب الصّلاة، باب المواقيت) وكره تحريمًا إلخ ، صلاة مطلقًا ولو قضاء أو واجبة أو نفلاً إلخ ، مع شروق إلخ ، واستواء إلاّ يوم الجمعة على قول الثّاني المصحّح المعتمد كذا في الأشباه (الدّر المختار) وفي الشّامي: قوله: (إلاّ يوم الجمعة ) لما رواه الشّافعي في مسنده نهى عن الصّلاة نصف النّهار حتّى تزول الشّمس إلاّ يوم الجمعة ، قال الحافظ ابن حجر : في إسناده انقطاع الخ ، قوله: (المصحّح المعتمد) اعترض بأنّ المتون والشّروح على خلافه إلخ ، لكن شراح الهداية انتصروا لقول الإمام وأجابوا عن الحديث المذكور بأحاديث النّهي عن الصّلاة وقت الاستواء فإنّها محرّمة إلخ . (الدّر المختار و ردّ المحتار: ٢٨/٢-٢٩، كتاب الصّلاة، مطلب : يشترط العلم بدخول الوقت)

تر جمہ سوال: (۲۲) جمعہ کے دن نصف النہار کے وقت نفل نماز پڑھنا کروہ ہے یا مباح؟ الجواب: اقول و باللہ التوفیق: جمعہ کے دن زوال کے وقت نفل نہ پڑھنے میں احتیاط ہے، جبیبا کہ اسی پر شروح اور متون ہیں، اور دلیل کی روسے امام صاحبؓ کا مذہب رائج ہے؛ لہذا اسی پر اعتاد کرنا مناسب ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

سوال: (۶۷) جمعہ کے روزنصف النہار کے وقت نقل نماز پڑھنا درست ہے یانہیں؟ درسدار میں۔

(DITTZ/ITM)

الجواب: موافق مذہب امام ابوحنفیہ مجیح نہیں ہے، اور امام ابو یوسف مجیح کہتے ہیں، کیکن احوط قول امام اعظم کا ہے (۱) فقط واللہ تعالی اعلم (۷/۲)

### جمعه کی سنتیں استواء کے وقت برچ ھنا درست نہیں

سوال: (۱۸) (قبل جمعه کی سنت) <sup>(۲)</sup> نصف النهار میں پڑھ سکتے ہیں یانہیں؟ (۱۳۲۱/۱۳۲۱ھ) الجواب: نہیں پڑھ سکتے <sup>(۱)</sup> فقط واللہ تعالی اعلم (۷/۱۷–۷۲)

### استواعِمْس کے وقت تلاوت قِر آن شریف درست ہے

سوال: (۲۹) عین زوال کے وقت یادو پہر کے وقت تلاوت قرآن شریف اور نوافل کا کیا حکم ہے؟ (۱۳۳۱/۲۳۹۲ھ)

الجواب: عين زوال كوقت يايول كميّ كهاستواءاوردو پركوقت تلاوت قرآن شريف درست ب، اورنوافل امام ابوحنيف كذبب مين ناجائز بين، اورامام ابويوسف جائز فرمات بين، درمخارين به و كره تحريمًا ...... صلاة مطلقًا و لو قضاءً أو واجبةً أو نفلاً إلى مع شروق إلى واستواء إلايوم الجمعة على قول الثاني المصحّح المعتمد إلى ، وفي الشّامي:

<sup>(</sup>۱) حوالهُ سابقهه

<sup>(</sup>۲) توسین کے درمیان جوالفاظ ہیں ان کی تھیج رجٹر نقول فاوی سے کی گئ ہے۔ ۱۲

لكن شراح الهداية انتصروا لقول الإمام إلى (١) اوراحتياط قول امام اعظم من باوراوسع قول امام ابويوسف كاب فقط والله تعالى اعلم (٢٠/٢)

### استوایِمْس کے وقت نماز درست نہیں

سو ال: (۷۰) چاشت وغیرہ کی نوافل ۱۲ بج پڑھنی درست ہے یانہیں؟ اور جنتری اسلامیہ میں زوال یا قضائے نماز کاوفت بارہ نج کر۲۴ منٹ پرلکھاہے۔(۷۷۷/۱۳۳۸ھ)

الجواب: زوال کے وقت نوافل وغیرہ کچھنہ پڑھنی چاہیے، اور نہایسے وقت نوافل (وغیرہ) (۲)

پڑھنی چاہیے کہ زوال کا وقت درمیان نماز میں ہوجائے، پس جس گھڑی کے موافق زوال کاوقت

۲۱ نج کر۲۴ منٹ پرہے، اس کے مطابق اگر ۲۱ بجے نمازنفل یا قضاء نماز اس طرح پڑھے کہ زوال سے
پہلے پہلے اس کوختم کردی توبیجائزہے، مگر جب قریب زوال کاوقت آجائے اس وقت کوئی نماز شروع

نہ کرے، تا کہ ایسانہ ہو کہ درمیان نماز میں زوال کا وقت ہوجا وے (۳) فقط واللہ تعالی اعلم (۲۹/۲)

صبح صادق کے بعد کوئی نفل نماز سوائے سنت ِفجریا قضاء نماز کے درست نہیں

سوال: (۱۷) مجھےمعلوم ہے کہ فجر کے وقت نمازمقررہ کے علاوہ صرف قضاء نمازجس میں

(١) الدّرّالمختار و ردّ المحتار: ٢/ ٢٨-٢٩، كتاب الصّلاة، مطلب: يشترط العلم بدخول الوقت.

(٢) قوسين كدرميان والالفظ رجسر نقول فماوى سے اضافه كيا ہے۔١٢

(٣) وكره تحريمًا وكلّ ما لا يجوز مكروه صلاة مطلقًا ولو قضاء أو واجبة أو نفلاً أو على جنازة وسجدة تلاوة وسهو لاشكر ، قنية ، مع شروق إلخ واستواء . (الدّر المختار مع ردّ المحتار: ٢٨-٢٩، كتاب الصّلاة، مطلب : يشترط العلم بدخول الوقت)

لما روى مسلم وغيره من حديث عقبة بن عامر ثلث ساعات كان رسول الله صلّى الله تعالى الله على الله على الله تعالى عليه وسلّم ينهانا أن نصلّي فيهنّ أو نقبر فيهنّ موتانا حين تطلع الشّمس بازغة حتّى ترتفع ، وحين يقوم قائم الظّهيرة حتّى تميل الشّمس ، وحين تضيف للغروب حتّى تغرب .

(غنية المستملي، ص: ٢٠٠٠، الشّرط الخامس ، الأوقات الّتي تكره فيها بالصّلوات)

فرض و واجب بینی وتر داخل ہے پڑھی جاسکتی ہے، اس کا مزید اطمینان چاہتا ہوں کیونکہ بعض جہلاء نفل بھی پڑھ لیتے ہیں، اور فرض کے بعد سنت بھی جو بوجہ جماعت کے نہیں پڑھ سکے ہیں پڑھ لیا کرتے ہیں۔(۱۳۳۹/۱۳۳۹ھ)

الجواب: صح صادق کے بعد کوئی نفل سوائے سنت فجر کے یا قضاء کے درست نہیں ہے، اور بعد نماز فجر کے سنت جم صادق کے بعد کوئی نفل سوائے قضاء کے پڑھنااس وقت درست ہے، وروعتار میں ہے: وکرہ نفل إلخ، ولو سنة الفجر بعد صلاة فجر وصلاة عصر إلخ، لا يکرہ قضاء فائتة ولو و ترًا إلخ (۱) اور اس کراہت کے کراہت تح کی مراد ہے۔قال فی الشّامی: والکراهة ههنا تحریمیة أیضًا کما صرّح به فی الحلیة ، ولذا عبّر فی الخانیة والخلاصة بعدم الجواز والمراد عدم الحلّ لا عدم الصّحة کما لا یخفی (۲) فقط والسّاملم (۲/دے)

### صبح صادق کے بعد تحیۃ المسجد کی نفلیں پڑھنا درست نہیں

سوال: (۲۲) صبح صادق کے بعد نوافل یا تحیۃ المسجد پڑھنا جائز ہے یا نہ؟ (۲۲/۱۳۲ه) الله المجد الله علی الله المجد الله علی المجد الله علی المجد الله علی المجد کے جائز نہیں ہے، حنفیہ کے خزد کیک اس وقت میں تحیۃ المسجد کی نفلیں بھی جائز نہیں ہیں (۳) فقط واللہ تعالی اعلم (۲۹/۲) سوال: (۳۲) نجر کی سنتوں سے پہلے دونفل پڑھنی جا ہے یا نہیں؟ (۲۹۲) ساری المجد کی المجد کی عدفرضوں سے پہلے دونفل پڑھنا المجد کے اور نوافل پڑھنا المجواب: صبح صادق ہونے کے بعد فرضوں سے پہلے سوائے دوسنت فجر کے اور نوافل پڑھنا المجواب: صبح صادق ہونے کے بعد فرضوں سے پہلے سوائے دوسنت فجر کے اور نوافل پڑھنا

<sup>(</sup>١) الدّر مع الشّامي :٣٣-٣٣/٢، كتاب الصّلاة ، مطلب : يشترط العلم بدخول الوقت .

<sup>(</sup>٢) الشَّامي: ٣٣/٢، كتاب الصَّلاة ، مطلب : يشترط العلم بدخول الوقت.

<sup>(</sup>٣) وكذا الحكم من كراهة نفل وواجب لغيره لا فرض وواجب لعينه بعد طلوع فجرسوى سنته لشغل الوقت به تقديرًا. (الدّرّ المختار مع ردّ المحتار: ٣٣/٢، كتاب الصّلاة ، مطلب: يشترط العلم بدخول الوقت)

درست نہیں ہے(۱) فقط واللہ تعالی اعلم (۱/۲)

## سورج نکلنے کے کتنی دیر بعد نماز پڑھنا جائز ہے؟

سوال: (۷۴) آفتاب نکلنے پرفورانماز پڑھنا درست ہے یانہ؟ اشراق کا دفت تو نیز ہ برابر آفتاب او نیا ہونے پر ہوتا ہے۔(۱۳۳۸/۳۳۲ھ)

الجواب: آفاب کے نکلتے ہی فورا نماز درست نہیں ہے، بلکہ بہ قدرایک یادونیزہ کے آفاب بلند ہوجانا جاہیے (۲) فقط واللہ تعالی اعلم (۷۳/۲)

### عصر کی نماز کے بعد کوئی نماز سوائے قضاء نماز کے جائز نہیں

سوال: (20) عصر کے بعد بھی مثل وقت فجر کے نوافل کو مانع ہے، اس کے لیے بھی وہی استفسارات ہیں جو فجر کے ساتھ کیے گئے ہیں اگر اس کا حکم اس کے مطابق نہیں ہے؛ تو اطلاع چاہتا ہوں۔ (۱۳۳۹/۱۳۳۹ھ)

الجواب: عصر کی نماز کے بعد بھی کوئی نماز سوائے قضاء نماز کے جائز نہیں ہے (<sup>m)</sup> فقط (۷٠/٢)

(۱) وكذا الحكم من كراهة نفل وواجب لغيره لافرض وواجب لعينه بعد طلوع فجر سوى سنّته لشغل الوقت به تقديرًا. (الدّرّ المختار مع الشّامي: ٣٣/٢، كتاب الصّلاة ، مطلب : يشترط العلم بدخول الوقت)

لما روى مسلم عن حفصة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلّم إذا طلع الفجر لا يصلّى إلا ركعتين خفيفتين. (غنية المستملي: ص: ٢٠٩، الشّرط الخامس، الأوقات الّتي تكره فيها بالصّلوات)

(٢) وكره تحريمًا إلخ مع شروق إلخ واستواء (الدّرّ المختار) قوله: (مع شروق) ..... ما لم ترتفع الشّمس قدر رمح . (الدّرّ المختار و ردّ المحتار: ٢٨/٢-٢٩، كتاب الصّلاة، مطلب : يشترط العلم بدخول الوقت)

(٣) وأمّا الوقتان الآخران من الخمسة ، فإنّه يكره فيهما التّطوّع فقط ، و لا يكره فيهما الفرض إلخ ، وهما أي الوقتان المذكوران ما بعد طلوع الفجر إلى أن ترتفع الشّمس، ==

### ظهركے بعدنوافل درست ہیں

سوال: (۷۱) جیسا کہ بعدالعصر (و) بعدالفجر کسی تتم کے نوافل پڑھناممنوع ہے، کیااسی طرح بعدالفلم بھی کوئی نفل نہیں پڑھ سکتا (ہے؟) (۱) اورا گر پڑھ سکتا ہے تو کیا کسی فقہ کی کتاب سے بیٹا بت ہے یا نہیں؟ کیا بعدالظلم کا وقت بھی مثل بعدالعصر و بعدالفجر کی طرح ہے؟ (۱۷۸۳–۱۳۳۳ه) الجواب: بعدالظلم کا وقت مثل بعدالعصر و بعدالفجر کے نہیں ہے (ظہر کے بعدنوافل درست بیں) (۲) فقط واللہ تعالی اعلم بالصواب (۲/۲–۱۷)

## غنودگی کوناقض وضویجه کر فجر کی سنت کودوباره پره هنا

سوال: (۷۷) تبجد پڑھ کر پھے تہیں پڑھ کرا کڑوں بیٹھا ہوا تھا کہ پھ غنودگی طاری ہوگئ،
تھوڑی می دیر میں دیکھا تو سنت پڑھنے کا وقت تھا، اس یقین پر کہ وضونہیں ٹوٹا سنت پڑھ کرمسجد گیا،
وہاں پر شبہ پیدا ہوا کہ مبادی اکڑو بیٹھنے اورغنودگی سے وضوٹوٹ گیا ہو، تازہ وضوکر کے پھر سنت دو
رکھت از سرنو پڑھی، اور پھر جماعت فرض میں شریک ہوا، یہ شرعًا جائز ہے یا نہیں؟ (۱۳۱۳سھ)
الجواب: سنت جو پہلے پڑھی تھی وہ ہوگئ، دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہ تھی (۳)۔

== فإنه يكره في هذا الوقت النّوافل كلّها إلّا سنّة الفجر إلخ ، وما بعد صلاة العصر إلى غروب الشّمس لحديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما إلخ . (غنية المستملي ، ص:٢٠٨-٢٠٩، الشّرط الخامس ، الأوقات الّتي تكره فيها بالصّلوات) ظفيرٌ

(۱) قوسین کے درمیان والے الفاظ رجسر نقول فمّاوی سے اضافہ کیے گئے ہیں۔۱۲

(۲) ( ظہر کے بعد نوافل درست ہیں) کی جگہ مطبوعہ فقاوی میں ''عصر و فجر کے بعد نوافل درست نہیں ہیں'' تھا، رجٹر نقول فقاوی سے اس کی تھیجے کی گئی ہے۔ ۱۲۔

(٣) وفي الخانية: النّعاس لا ينقض الوضوء وهو قليل نوم لا يشتبه عليه أكثر ما يقال عنده (ردّالمحتار: / ٢٢٥/ كتاب الطّهارة، باب نواقض الوضوء، قبيل مطلب نوم الأنبياء غير ناقض) جب وضوبا في تفاتو جونمازاس سے ريم ورست بوكي، دوباره ريم صنى كن ضرورت نهيل والله اعلم ظفير "

اور جائز بھی نتھی (۱)لیکن بہوجہ لاعلمی کے جو پچھ ہوااس میں (پچھ عذاب اور مواخذہ نہیں ہے)(۲) فقط واللہ تعالیٰ اعلم (۷/۲)

### فجراورظهر کی سنتوں کی قضاء میں فرق کی وجہ

سوال: (۷۸) میم کی دورکعت سنت اورظهر کی قبل از فرض سنت مؤکده ہیں، پھر کیا سبب ہے کہ میں کہ تھرکیا سبب ہے کہ میں خان فیل میں ہوتے کے کھموا خذہ نہیں، اورظهر کی سنت کی قضاء بعد طلوع شمس پڑھے بہتر ہے، اورا گرنہ پڑھے تو کچھموا خذہ نہیں، اورظهر کی سنن قبلیہ اگر قضا ہوجاویں تو بعد ادائے فرض ضرورا داکرے، وجہ فرق کیا ہے؟ (۱۱۲۸ /۱۲۸ه) اللہ الجواب: اس کی وجہ یہ ہے کہ ظہر کا وقت باقی ہے، اورض کا وقت بعد طلوع شمس باقی نہیں رہتا۔ فقط واللہ تعالی اعلم (۲/۲)

### آ دھی رات کے بعد نمازعشاء پڑھنا مکروہ تحریمی ہے یا تنزیہی؟

سوال: (29) نمازعشاء بعد نصف شب کے مکروہ تحریج یانہیں؟ اورا گر بعد نصف شب کے بڑھی جائے تو واجب الاعادہ ہے یانہیں؟ مولانا عبدالحی صاحب مجموعہ فقاولی: ۱/۳۳، میں تحریر فرماتے ہیں کہ مکروہ تحریمی ہے، نمازعشاء کے بعد نصف شب کے اور واجب الاعادہ ہے، اور اگر اعادہ نہ کرے گاتو گذگار ہوگا (۳) اور مولانا اشرف علی صاحب بہشتی زیور میں لکھتے ہیں کہ نماز کا وقت

(۱) ال لي كراس وقت ميس سوائست فجرك كي فل كى اجازت في بيس ب و كذا الحكم من كراهة نفل إلى السلام بعد طلوع فجر سوى سنته . (الدّر المختار مع الشّامي: ٣٣/٢، كتاب الصّلاة ، مطلب : يشترط العلم بدخول الوقت) ظفير "

(٢) قوسين كدرميان جوالفاظ مين ان كالفيح رجشر نقول فاولى سے كى كئى ہے۔١٢

 صبح صادق تک ہے، اور بعد نصف رات کے مکروہ ہے، اور ثواب کم ہوجاتا ہے(۱) ان دونوں تحریروں میں (سے)(۲) کونی تحریروں میں (سے)(۲) کونی تحریروں میں (سے)(۲) کونی تحریروں میں اور اگر واجب الاعادہ نہیں ہے تو مولوی عبدالحی صاحب کے فتوی کا کیا مطلب ہے؟ بینوا تو جروا (۳۳/۱۷۵۲سے)

الجواب: بعد نصف شب كعشاء كى نماز پر هنا مكروه ب، بعض في مكروه تح يجي فرمايا به اور بحض في مكروه تخريكى، فإن أخرها إلى ما زاد على النصف كره لتقليل الجماعة. (الدر المختار) قوله: (كره) أي تحريمًا، كما يأتي تقييده في المتن أو تنزيهًا وهو الأظهر كما نذكره عن الحلية (شامي) (٣) ثم قال تحت قول الماتن: (تحريمًا) كذا في البحر عن القنية، لكن في الحلية: أنّ كلام الطّحاوي يشير إلى أن الكراهة في تأخير العشاء تنزيهية وهو الأظهر (٣) (شامي)

پس جوفقہاء مکروہ تحریکی فرماتے ہیں ان کے نزدیک واجب الاعادہ ہے، اور جومکروہ تنزیکی فرماتے ہیں ان کے نزدیک واجب الاعادہ نہیں، کیوں کہ مکروہ تنزیکی کا مآل خلاف اولی کی طرف ہے، اور وجہ ہے، اور علامہ شامی کے قول اور حلیہ کی روایات سے معلوم ہوا کہ مکروہ تنزیکی ہونا اظہر ہے، اور وجہ اظہر ہونے کی ہے ہے کہ علت اس کراہت کی تقلیل جماعت ہے، نہ یہ کہ وقت میں کوئی نزائی ہے، پس معلوم ہوا کہ مولا ناعبدالحی صاحب نے اگر واجب الاعادہ کھا ہے قو مکروہ تحریکی کی روایت کو لے کر احتیا طاً واجب الاعادہ کھا، اور مولا نا اشرف علی صاحب کا مطلب اگر مکروہ سے مکروہ تنزیکی ہے احتیا طاً واجب الاعادہ کھا، اور مولا نا اشرف علی صاحب کا مطلب اگر مکروہ سے مکروہ تنزیکی ہے شہائی واجب وہ سرخی جاتی رہے تو عشاء کا وقت شروع ہوگیا، اور شیج ہونے تک باتی رہتا ہے، کین آدھی رات کے بعد عشاء کا وقت مکروہ ہوجا تا ہے، اور ثواب مملک ہوگیا، اور شیج ہونے تک باتی رہتا ہے، کین آدھی رات کے بعد عشاء کا وقت کر وہ ہوجا تا ہے، اور ثواب کے ملک ہے، اس لیے اتی دیر کر کے نماز نہ پڑھے اور بہتر ہے کہ تہائی رات جانے سے پہلے ہی سے کہ تہائی رات جانے سے پہلے ہی پہلے ہی پہلے ہی لیوے۔ (اختری بہش زیور، دوسراحصہ ہیں: اا، نماز کے وقتوں کا بیان، مسئلہ نمبر (س)

(٢) قوسين كے درميان والالفظ رجم نقول فاوى سے اضافه كيا كيا ہے ١٢

(٣) الدّر والشّامي: ٢٥/٢-٢١، كتاب الصّلاة ، مطلب في طلوع الشّمس من مغربها .

تو انہوں نے دوسرے قول کو جو اظہر ہے اختیار فرمایا، اور یہی اقرب الی الصواب ہے کہ کراہت تنزیبی ہے اور اعادہ کی ضرورت نہیں۔فقط واللہ تعالی اعلم (۷۳/۲–2۴)

#### جمع بين الصلاتين كي مفصل ومدلل بحث

سوال: (۱۸۰) زیدابل حدیث این کو بتلاتا ہے، اور بکر حفی ہے، دونوں کا اتفاق سے سفر میں ساتھ ہوگیا، زیدابل حدیث نے ظہر کے وقت ظہر کی نماز سے ملا کر عصر کی نماز بھی پڑھ لی، بکر حفی المذہب نے اس پراعتراض کیا کہ ابھی وقت عصر کا نہیں ہوا، زید نے جواب دیا (کہ ) نماز ظہر اور عصر ملاکر پڑھنا حدیثوں میں اکثر آیا ہے، اور حضور سرور عالم طاق الله الله برگار الله و مكان پر ظہر و عصر کی نماز کوظہر کے وقت میں ملاکر پڑھا ہے؛ اس غرض سے کہ میری امت پر آسانی ہو۔ اور حدیث بیش کرتا ہے اس کے جواز میں جو ملاحظہ کے لیے ارسال خدمت ہے: مسلم شریف کی حدیث بتلاتا ہوں، ورنہ بیش کرتا ہے اس کے جواز میں جو ملاحظہ کے لیے ارسال خدمت ہے: مسلم شریف کی حدیث بتلاتا ہوں، ورنہ آپ عدم جواز میں میر سے فلاف کوئی حدیث سے تسلی نہ ہوتو اور حدیث سے بیش کیجئے کہ حضور طاق کی اور میر میر میر و فلاکر پڑھی، اور منح کیا ملاکر پڑھی، اور منح کیا ملاکر پڑھی، اور منح کیا ملاکر بڑھو، جب حدیث موجود ہے پھرکیوں امام صاحب کے بہت ہو دوق ل امام صاحب کا ہے کہ ملاکر نہ پڑھو، جب حدیث موجود دو جب تم کو حدیث میں پڑھی ہوں چند حدیث میں جوالہ کتب معتبرہ ماتے ہیں کہ میر نے قول کو چھوڑ دو جب تم کو حدیث میر نے قول کو چھوڑ دو جب تم کو حدیث میر می قول پڑمل کیا جائے؟ جب خود امام صاحب فرماتے ہیں کہ میر نے قول کو چھوڑ دو جب تم کو حدیث میں ہوں چند حدیث میں جوالہ کتب معتبرہ مفصل تحریفر مائے۔ جو حدیث میں ہوں چند حدیث میں جوالہ کتب معتبرہ مفصل تحریفر مائے۔

روایت ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہ کہا: نماز پڑھی رسول اللہ ﷺ نے ظہراورعصر کی اکٹھی مدینہ میں سوائے خوف اور سوائے سفر کے ، کہا: ابوالز بیر نے پس پوچھا میں نے سعید سے کس واسطے کیا اس کوحضرت نے ؟ پس کہا سعید نے پوچھا: میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے جیسا کہ پوچھا تو نے مجھ سے ، پس کہا ابن عباس نے: ارادہ کیا حضرت نے بیا کہ نہ حرج ہوکسی کا

میری امت میں سے، روایت کیا اس حدیث کوسلم نے (۱) (۱۳۳۷-۳۵/۲۱۹۲ه)

الجواب: نحمده و نصلّی علی رسو له الکریم. دونمازوں کوایک وقت میں اس طرح جمح کرنا کہ ظہری نماز مثلاً عصر کے وقت میں نہ سفر میں جائز ہے نہ حضر میں ۔رسول اللہ صِلاَقِیَا ﷺ سے سفر وحضر میں اس طرح جمع کرنا ثابت نہیں ہوا، حضرت عبداللہ بن مسعود وَفَاللَّهُ عَلَى اللهُ علیه وسلّم جمع بین الصّلاتین إلاّ بجمع دواہ البخاری و مسلم (۲) ترجمہ: میں الله علیه وسلّم جمع بین الصّلاتین إلاّ بجمع دواہ البخاری و مسلم (۲) ترجمہ: میں نے رسول مِللَّهُ عَلَيه وسلّم جمع بین الصّلاتین إلاّ بجمع دواہ البخاری و مسلم (۲) ترجمہ: میں نے رسول مِللَّهُ عَلَيه وسلّم جمع بین الصّلاتین اللّه بجمع دواہ البخاری و مسلم (۲) ترجمہ: میں نے رسول مِللَّهُ عَلَيه وسلّم جمع بین الصّلاتین اللّه بحمع دواہ البخاری و مسلم (۲) ترجمہ: میں نے رسول مِللَّهُ عَلَيْهُ کُومِی نہیں دیکھا کہ آپ نے کوئی نماز اپنے وقت کے سواء میں پڑھی ہوگر دو نمازیں مغرب وعشاء کی مزدلفہ میں ، روایت کیا اس کومسلم و بخاری نے۔

اورنسائی، ص: اکم، کی روایت شی ہے: عن عبد الله وضي الله عنه قال: کان رسول الله صلّی الله علیه وسلّم یصلّی الصّلاة لوقتها إلاّ بجمع وعرفات (٣) ترجمه: حضرت (١) عن سعید بن جبیر عن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال: صلّی رسول الله صلّی الله علیه وسلّم الظّهرَ والعصرَ جمیعًا بالمدینة في غیر خوفِ ولا سفرِ ، قال أبو الزّبیر: فسألتُ سعیدًا لِم فعل ذلك؟ فقال: سألتُ ابنَ عبّاس كما سألتني ، فقال: أرادَ أن لا يُحْرِجَ أحدًا من أمته.

(الصّحيح لمسلم، ٢٣٦/ ٢٢٢٠ كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب جواز الجمع بين الصّلاتين في السّفر)

(٢) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ما رأيتُ رسولَ الله صلّى الله عليه وسلّم صلّى الله عليه وسلّم صلّى صلاة إلّا لميقاتها، إلّا صلاتين: صلاة المغرب والعشاء بجمع، وصلّى الفجر يومنذ قبل ميقاتها، متّفق عليه. (مشكاة المصابيح، ص: ٢٣٠، كتاب المناسك، باب الدّفع من عرفة والمزدلفة، الفصل الأوّل)

(٣) سنن النّسائي:٢/٢، كتاب الحجّ، باب الجمع بين الظّهر والعصر بعرفة .

عبدالله بن مسعود وخل للمنظ سے روایت ہے کہ رسول الله طلائق کے نماز کو ہمیشہ اپنے وقت میں پر ستے تھے، گرمز دلفهاورعرفات میں،اورخو دحضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے جن کی روایت دربار ہ<sup>م</sup>جواز جمع بين الصلاتين بيش كي كي عدر وايت إ من جمع بين الصّلاتين من غير عدر فقد أتى بابًا من أبواب الكبائو ، رواه التومذي (١) ترجمه: جس شخص في جمع كيادونمازول كوبدون عذرك اس نے بیرہ گناہ کیا، روایت کیا اس کوتر ذری نے۔البتہ اس کی اسناد میں ضعف ہے، جس کوتر ذری نے بیان فرمایا ہے، کیکن ساتھ ہی بہ بھی تحریر فرما دیا ہے کیمل جمہور امت کا باو جوداس ضعف کے اسی حدیث پر ہے؛ لین جمع بین الصلاتین کو بدون عذر جائز نہیں رکھتے <sup>(۲) ج</sup>س سے اس ضعف کا انجار ہوسکتا ہے، علاوہ برس خاتم الحفاظ حافظ ابن حجرعسقلانی شافعیؓ تلخیص تخریج زیلعی ہص:۱۳۱، میں فرماتے ہیں: وأخوجه البيهقيّ عن عمر موفوعًا (٣) ترجمہ: اوراس روایت کو پیهیّ نے حضرت عمر ﷺ سے مرفوعًا روایت کیا ہے، اتنا فرما کرسکوت کرتے ہیں، کوئی قدح اس کی اسناد وغیرہ میں نہیں کرتے ، تو ظاہر ہے کہا گراس کی اسناد میں کوئی نقص ہوتا تو ضرورتح برفر ماتے ،جبیبا کہ تر مذی کی اسناد کونقل کر کے اس کی تضعیف کی ہے ،اور نیز حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے بداسناد سجھے روايت ب: عن طاؤس عن ابن عبّاس رضى الله عنهما قال: لا يفوت صلاة حتّى يجيء وقت الأخرى. رواه الطّحاوي و إسناده صحيح  $(^{\alpha})$  ترجمه: روايت بطاؤس سے، وه روایت کرتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہ فرمایا انہوں نے کہ کوئی نماز فوت نہیں ہوتی جب تك كددوسرى نماز كاوقت نهآجائے، روایت كيااس كو طحاوى نے۔

<sup>(</sup>۱) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من جمع الحديث . ( جامع الترمذي :۱/ ۴۸م، أبواب الصّلاة ، باب ما جاء في الجمع بين الصّلاتين )

<sup>(</sup>٢) قال أبو عيسلى: وحنش هذا هو أبو علي الرّحبي ، وهو حنش بن قيس ، وهو ضعيف عند أهل الحديث ، ضعّفه أحمد وغيره ، والعمل على هذا عند أهل العلم أن لا يجمع بين الصّلاتين إلّا في السّفر أو بعرفة . (جامع التّرمذي : ١/٨/١، أبواب الصّلاة)

<sup>(</sup>٣) الدّراية في تخريج أحاديث الهداية: ١/ ١٢٤، كتاب الصّلاة ، باب صلاة المسافر .

<sup>(</sup>٣) شرح معانى الآثار: ١٢٢/١، كتاب الصّلاة ، باب الجمع بين الصّلاتين كيف هو؟

پی معلوم ہوگیا کہ جب دوسری نماز کا وقت آجاتا ہے تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے نزد یک بھی پہلی نماز فوت ہوجاتی ہے، اور ظاہر ہے کہ اگر جمع بین الصلاتین جائز رکھی جائے تو پھر فوت کے وئی معنی نہیں، اور حضرت ابو ہریرہ وٹھاللیجنا سے روایت ہے:

عن عبد الله بن موهب قال: سئل أبوهريرة رضي الله عنه ما التفريط في الصّلاة؟ قال: أن توخّر حتى يجيء وقت الأخرى، دواه الطّحاوي (١) ترجمه: روايت بحضرت عبدالله بن موجب سے كه حضرت ابو جريره وَ اللّه عَنْ سے دريافت كيا گيا كه تنفريط في الصّلاة كيا ہے؟ فرمايا بيكه نماز كومؤ خركيا جائے يہال تك كه دوسرى نماز كا وقت آجائے طحاوى، ص: ٩٨ ـ

اس سے معلوم ہوا کہ کسی نماز کو اپنے وقت سے موثر کرنا تفریط و تقصیر ہے، اور حضرت الوقاده و تفاید است مرفوعا روایت ہے: ان رسول الله علیه وسلّم (قال:) اَمَا إِنّه لیس فی الله علیه وسلّم (قال:) اَمَا الله لیس فی الله علیه وسلّم (قال:) اَمَا الله لیس فی الله و تفرید و قت (الصلاة) الأحری الله و تفرید و قت (الصلاة) الأحری رواه مسلم و غیره و غیره (۲) ترجمہ: فرمایا رسول الله میل تفیر نہیں نے جاگتے ہوئے اس وقت تک نماز نہ پڑھی میں تفیر نہیں، ہاں تفریط اور قصور اس فحص پر ہے جس نے جاگتے ہوئے اس وقت تک نماز نہ پڑھی جب تک کہ دوسری نماز کا وقت آئے روایت کیا اس کو مسلم وغیره نے۔ اور امام طحاوی فرماتے ہیں کہ آپ سفر میں سے، اور مخاطب اس علم کے بھی مسافر سے، جس سے صاف معلوم ہوگیا کہ اس عکم میں صرف حضر داخل نہیں؛ بلکہ سفر کا بھی یہی عکم ہے؛ اس لیے سفر میں بھی کسی نماز کو اپنے وقت سے نکال کر دوسری نماز کے وقت میں پڑھنا تفریط و تفقیم کے مرتک بھر کیا کوئی بزرگ آخضرت مِلله فی جانب اس کی نسبت کرتے ہوئے نہ شرما نمیں گے کہ آپ نے کیا کوئی بزرگ آخضرت مِلله فیال کر دوسری نماز کو وقت میں پڑھا اور تقریط وقت میں میک کہ آپ نے ایک نماز کو اپنے وقت سے نکال کر دوسری نماز کے وقت میں پڑھا اور تقریط وقت سے نکال کر دوسری نماز کے وقت میں پڑھا اور تقریط وقت سے نکال کر دوسری نماز کے وقت میں پڑھا اور تقریط وقت سے نکال کر دوسری نماز کے وقت میں پڑھا اور تقریط وقت سے نکال کر دوسری نماز کے وقت میں پڑھا اور تقریط وقت سے نکال کر دوسری نماز کے وقت میں پڑھا اور تقریط وقت سے نکال کر دوسری نماز کے وقت میں پڑھا اور تقریط وقت سے نکال کر دوسری نماز کے وقت میں پڑھا اور تقریط وقت سے نکال کر دوسری نماز کے وقت سے نکال کر دوسری نماز کے وقت میں پڑھا اور تقریط وقت سے نکال کر دوسری نماز کے وقت میں پڑھا اور تقریل وقت سے نکال کر دوسری نماز کے وقت میں پڑھا اور تقریط وقت سے نکال کر دوسری نماز کے وقت میں پڑھا ور تقریل وقت سے نکال کر دوسری نماز کے وقت میں پڑھا اور تقریل وقت کے مرتک ہوئے۔

<sup>(</sup>۱) حوالهُ سابقه۔

<sup>(</sup>٢) عن أبي قتادة رضي الله عنه قال:خطبنا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: فقال: إنكم ..... ثمّ قال: أما أنّه الحديث. (الصّحيح لمسلم: ٢٣٩/ ٢٣٩، كتاب المساجد، باب قضاء الصّلاة الفائتة إلخ)

تعالى شان النبوّة عنه (١)

اس کے علاوہ قرآن وحدیث کی بہ کثرت شہادتیں اس برموجود میں کہ شارع العلیہ النہ برنماز کے لیے علیحدہ وقت مقرر کیا ہے جس سے اس کومؤ خرکرنا ہرگز جائز نہیں۔قال الله تبادك وتعالى: ﴿إِنَّ الصَّلُوةَ كَانَتُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتبًا مَّوْقُونًا ﴾ (سورة نساء، آيت:١٠١) ترجم : حقيق نماز مؤمنین برفرض مونت مقرر کیا گیا ہے، پھراگر ایک نماز کواس کے وقت سے نکال کر دوسرے وقت مين يرهنادرست بوقو وقت مقرركرنا كيامعني ركهتا بي؟ اورد يكفئ ارشاد موتاب: ﴿ حَافِظُوْا عَلَى الصَّلُواتِ والصَّلُوةِ الْوُسُطَى ﴾ (سورة بقره، آيت: ٢٣٨) ترجمه: محافظت كروتم سب نمازول يراور چ کی نمازیر۔اس آیت کی تفسیر میں جہال مفسرین نے بہت کچھ بیان کیا ہے وہیں محافظت کے بیہ معنی بیان فرمائے ہیں کہ نماز کواس کے وقت برادا کرواور حضرت ابن عمر و فالدون سے روایت ہے: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الوقت الأوّل من الصّلاة رضوان الله ، و الوقت الآخر عفو الله ، رواه التّرمذي (٢) ترجمه بتحقيق فرمايارسول الله صِلانُيكَيَّمُ نِي كه وقت اوّل نمازكا رضاء الله کی ہےاور آخر وقت الله کی معافی کا ہے، روایت کیا اس کوتر ندی نے لیعنی جوشخص اوّل وقت مستحب میں نماز پڑھتا ہے اللہ تعالی اس سے راضی ہوتا ہے، اور جوآ خرمیں پڑھتا ہے، نماز اس کے ذمہ سے ساقط ہوجاتی ہے، اللہ تعالی اس کی اتنی تاخیر کومعاف فرما کراس سے مواخذہ نہیں کرتا، جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اگر بالکل وقت ہی سے نکال دیتو پھر قانون شرع میں معافی نہیں،اللہاس سےمواخذہ کرےگا، بیام آخر ہے کہ خداوند عالم اپنی رحمت سے اور گنا ہوں کی طرح اس کوبھی معاف فر مادے، مگر جرم اس پر قائم ہو چکا۔

(۱) فأخبر صلّى الله عليه وسلّم أن تأخير الصّلاة إلى وقت الّتي بعدها تفريط ، وقد كان قوله ذلك وهو مسافر، فدل ذلك أنّه أراد به المسافر والمقيم ، فلمّا كان مؤخر الصّلاة إلى وقت الّتي بعدها مفرطًا فاستحال أن يكون رسول الله صلّى الله عليه وسلّم جمع بين الصّلاتين بما كان به مفرطًا ولكنّه جمع بينهما بخلاف ذلك ، فصلّى كلّ صلاة منهما في وقتها .

(شرح معاني الآثار: ١/١٢٢/ كتاب الصّلاة ، باب الجمع بين الصّلاتين كيف هو؟) (شرح معاني الآثار: ٢١/١ كتاب الصّلاة ، باب تعجيل الصّلاة ، الفصل الثّاني .

یہ چندآیات قرآن اور روایات مدیث ہیں جن سے بھر اللہ نہایت وضاحت کے ساتھ ثابت ہوگیا کہ دونمازوں کواس طرح جمع کرنا کہ ایک دوسرے کے وقت ہیں پڑھیں۔ نہ حضر ہیں جائز ہے نہ سفر ہیں، اس وقت انہیں چند پراکتفا کیا جاتا ہے؛ کیوں کہ ایک منصف کے لیے یہ بھی کفایت سے نہ سفر ہیں، اور اگر اس کے بعد بھی اور ضرورت ہوئی تو شاید پچھا اور بھی گذارش کیا جائے، کیا اتنی روایات صحاح وحسان کے بعد بھی کوئی منصف حضرت یہ کہنے کے لیے تیار ہوسکتے ہیں کہ عدم جواز جمع ہین الصلا تین پر حدیث سے کوئی دلیل نہیں، صرف امام صاحب کا قول ہے، باقی رہی وہ مسلم کی روایت جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی اور جس کو سائل نے قل کیا ہے۔ سواول تو وہ مدیث بہا جماع امت متروک العمل ہے، چنا نچہام تر نہ کی اپنی علی صفری میں نے نہیں لیا؛ جس کی علت مدیش سے کسی نے نہیں لیا؛ جس کی علت کو بھی تر نہ کی نے کتاب میں بیان کر دیا ہے (۱)

اور وه روایات جوخود حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے جواز جمع کے خلاف پر ذکر کی گئی ہیں اس کی شاہد ہیں کہ خود حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بھی جمع بین الصلا تین کو بہ معنی فدکور جا تزنیس رکھتے ،اور کیسے جا تزرکھ سکتے ہیں جب کہ آنخضرت مِسَائِی اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰهِ اِللّٰ کو تفریل کہ ایک نماز کو دوسری کے وقت معلوم ہوا کہ روایت فدکورہ میں دونماز ول کو جمع کرنے سے بیمرافہیں کہ ایک نماز کو دوسری کے وقت میں پڑھے؛ بلکہ مراویہ ہے کہ بغرض سہولت ایک نمازمو خوکر کے اس کے آخر میں اور دوسری کو مقدم کر کے اس کے اوّل وقت میں ادا کیا جائے؛ تا کہ صورة وونوں نمازی ہم جمع ہوکر سہولت بھی پیدا ہوجائے اور کسی نمازکو اپنے وقت سے نکال کر بہتم صدیث مرتکب تفریط ققیم بھی نہ ہونا پڑے ،اس صورت سے دونوں قتم کی احادیث میں کوئی تعارض بھی باقی نہ رہے گا، اور یہ ہمارا من گھڑت قیاس یا اجتہا ہیں ہی میں خود حضرت ابن عباس رضی الله عنهما کی روایت کے بعض طرق میں اس کی خود حدیث ابن عباس رضی الله عنهما أن النبی صلّی الله علیه و سلّم جمع بین خود حدیث ن عباس رضی الله عنهما أن النبی صلّی الله علیه و سلّم جمع بین الطّهر و العصر بالمدینة و المغرب و العشاء من غیر خوف و لا سفر و لا مطر ..... وقد بینا علّة الحدیثین جمیعًا فی الکتاب ( کتاب العلم مع جامع التّرمذی:۲۳۳/۲)

تقریح موجود ہے جوروایت فرکورہ سے چندہی سطر کے بعد ہے:و هی هذه : عن جابر بن زید عن ابن عبّاس رضى الله عنهما قال: صلّيت مع النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ثمانيًا جميعًا وسبعًا جميعًا ، قلت : يا أبا الشّعشاء! أظنّه أخّر الظّهر وعجّل العصر وأخّر المغرب وعجّل العشاء ، قال: وأنا أظنّ ذلك ، رواه مسلم (١) ترجم: حضرت جابر بن زید سے روایت ہے؛ وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے کہا انہوں نے کہ نماز يرِهي ميں نے رسول الله صِلائيا اِللَّهِ صِلاَيْهِ كِساته آثه ركعتيں — ظهر وعصر كى — ايك ساته اور سات رکعتیں ۔ مغرب وعشاء کی ۔ ایک ساتھ۔ میں نے عرض کیا: اے ابوالشعشاء! ۔ کنیت ہے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما کی (۲) ۔ میرا خیال ہے کہ آپ نے ان نماز وں کوایک کے وقت میں جمع نہیں کیا؛ بلکہ ظہر کوموٹر اورعصر کومقدم کیا ہوگا ،اسی طرح مغرب کومؤخر اورعشاء کومقدم کیا ہوگا ، حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے فرمایا کہ میرا بھی یہی خیال ہے۔اس روایت نے صاف بیان کر دیا کرروایت ابن عباس رضی الدعنهما میں جمع بین الصلاتین سے اس کے سوا کچھمرا ونہیں کہ ایک نماز کواس کے آخر وقت میں اور دوسری کواسی کے اوّل وقت میں اس طرح ادا کیا گیا کہ جوصورہ جمع ہوگئی،اسی وجہ سے حافظ الدنیا حافظ ابن حجرعسقلانی رحمہ اللّٰہ کو باوجود شافعی المذہب ہونے اور جمع بین الصلاتین کو جائز رکھنے کے اس روایت میں تشکیم کر لینا پڑا کہ اس میں جمع سے مراد وہی ہے جو حنفیہ کہتے ہیں، لینی جمع صورہ جس کی صورت اویر مذکور ہوئی (<sup>m)</sup>اس طرح اور جتنی روایات میں (١) الصّحيح لمسلم: ٢٣٦/١، كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب جواز الجمع بين الصّلاتين في السّفر.

(٣) وأجاب أبو حامد عن هذا الجمع بأنّه جمع صوري وهو أن يؤخّر الأولى إلى آخر وقتها و تقدّم الثّانية عقبها في أوّل وقتها ، وهذا قد جاء صريحًا في الصّحيحين عن عمرو بن دينار قال: قلت: يا أبا الشعثاء! وأظنّه أخّر الظّهر وعجّل العصر وأخّر المغرب وعجّل العشاء، قال: وأنا أظنّ ذلك. (الدّراية في تخريج أحاديث الهداية: ا/ ١٢٧ ، كتاب الصّلاة، باب صلاة المسافر)

جمع کرنا ثابت ہوتا ہے سب میں یہی جمع صوری مراد ہے؛ تا کہ احادیث فدکورۃ الصدرکوجن سے عدم جواز جمع معلوم ہوتا ہے خلاف نہ پڑیں اوران کو چھوڑ نا نہ پڑے، اس لیے قاضی شوکانی جواہل ظاہر میں سے ہیں ظاہر حدیث پر چلتے ہیں کسی امام کے مقلد نہیں (۱) اور جن کی کتابوں کی تقلید اکثر عدم تقلید کے مدعی بھی کیا کرتے ہیں، اور اُن کی تحریر وتقریر کا مغز انہیں کی کتابیں ہوتی ہیں۔ پہلے نیل الا وطار میں جمع بین الصلاتین کو جائز فرماتے ہیں (۲) لیکن جب تبع روایات اور غور و تامل کی نوبت آئی تواس سے رجوع کرتے ہیں۔

چنانچاس کے بعدانہوں نے ایک رسالہ تشنیف السّمع فی اِسطال اُدلّہ المجمع (۳)
تصنیف کیا ہے، جس میں جمع بین الصلاتین کی ادلہ کو باطل کر کے عدم جواز کی حقیقت ثابت کی ہے،
اس وقت اتن ہی گذارش پر اکتفا کیا جاتا ہے، امید کہ بنظر انصاف و تامل ملاحظہ فرما کر اپنے خیال
سے رجوع فرما کیں گے اور اگر اس سے بھی شفی نہ ہوئی تو ان شاء اللہ اس کے بعد مزید براں عرض
خدمت کیا جائے گا، بہ شرطیکہ مقصود اس سے تحقیق حق می جائے، نہ کہ مجادلہ ۔ و اللّٰہ یہدی من یشاء
اللی سواء السّبیل . فقط واللہ تعالی اعلم (۲۵/۲ )

#### کیا ظہر وعصرایک وفت میں پڑھنا درست ہے؟

(الأعلام: ٢٩٨/٦، المطبوعة: دارالعلم، بيروت)

(٢) نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار: ٨٨/٣-٢٩، كتاب صلاة المريض ، أبواب الجمع بين الصلاتين ، المطبوعة :

(۳) بیدرسالهٔ مین نهیں ملا۔

فرصت ندملے گی ،اگر جمع کرنا ظهر وعصر کا جائز ہے تو کب؟ (۲۰۵/۳۵-۱۳۳۱ه)

الجواب: ظهراورعصرایک ساتھ ظهر میں پڑھنا درست نہیں ہے، اگراییا کیا تو صرف ظہر کی نماز ہوئی۔عصر کی نمازاس کے ذمہ رہی۔حنفیہ کے نزدیک جج میں عرفات کے سوا کہ وہاں ظہراورعصر جع کی جاتی ہے، اور کہیں اور کسی وقت سفر وحضر میں جع کرنا ظہر وعصر کا ظہر کے وقت میں درست نہیں ہے، اس طرح مغرب وعشاء حنفیہ کے نزد یک سوائے مزدلفہ کے اور کہیں جو نہیں ہو سکتی (۱) فقط واللہ تعالی اعلم (۸۱/۲ معرب)



(۱) ولا جمع بين فرضين في وقت بعذر سفر ومطر خلافًا للشّافعيّ وما رواه محمول على المجمع فعلاً، لا وقتًا، فإن جمع فسد لو قدم الفرض على وقته وحرم لوعكس أي أخره عنه وإن صحّ بطريق القضاء إلّا لحاجّ بعرفة ومزدلفة.

(الدّر المختار على ردّ المحتار:٣٥٣/١٠ كتاب الصّلاة)

## اذان وا قامت كابيان

#### مسجد میں اذان دینا جائز ہے یانہیں؟

سوال: (۸۲)متجد کے فرش پر کھڑے ہوکرا ذان دینا کیسا ہے؟ (۸۲)۱۳۳۵ھ) الجواب: اذان پنج گانہ متجد کے فرش پر جائز ہے،لیکن بہتر یہ ہے کہ اونچی جگہ کھڑے ہوکر متجد سے باہر کہے <sup>(۱)</sup> فقط واللہ تعالی اعلم (۸۳/۲)

وضاحت: احسن الفتاوی میں ہے: آج کل عام طور پر لاؤڈ اسپیکر پراذان ہوتی ہے، جس کی وجہ سے مسجد میں اذان دی جائے یا کسی دوسری نیچی جگہ پر؛ رفع صوت بہر حال ہوجا تا ہے، اس لیے لاؤڈ اسپیکر پرمسجد کے اندراذان دینے میں کسی قتم کی کوئی کراہت نہیں معلوم ہوتی، نیز قاضی خان کی عبارت مٰدکورہ میں علی المِئذنة أو خارج المسجد علی سبیل التر دید سے معلوم ہوا کہ اذان علی المئذنه کی صورت میں خارج مسجد کی ضرروت نہیں، بلکہ عام تعامل یہی ہے کہ مئذنہ فوق المسجد ہوتا ہے خارج مسجد نہیں ہوتا الح دارج احسالا قادی ۲۹۴/۲-۲۹۵، کتاب الصلاة، باب الأذان و الإقامة) محرامین یالن یوری

(۱) وينبغي أن يؤذن على المِئذنة أو خارج المسجد ولا يؤذن في المسجد كذا في فتاوى قاضي خان ، والسّنة أن يؤذن في موضع عالٍ يكونُ أسمعَ لجيرانه و يَرفعُ صَوْتَه ، و لا يُجْهِدُ نفسَه. (الفتاوى الهنديه: ٥٥/١) كتاب الصّلاة ، الباب الثّاني في الأذان ، الفصل الثّاني في كلمات الأذان والإقامة وكيفتهما) ظفي "

#### اذان مسجد کے اندر ہویا باہر؟

سوال: (۸۳) اذان مبحد کے فرش سے باہر ہونی چاہے یا فرش مبحد ہر؟ اکثر اشخاص ہے کہتے

ہیں کہ مسجد سے باہر اذان نددینا چاہے ، فرش پر اذان کہنا چاہے ، مسجد سے باہر اذان کہنا منع ہے ، اور

اس کے بوت میں خطبہ سے قبل جواذان پڑھی جاتی ہے پیش کرتا ہے ، بیاذان مبحد میں کیوں ہوتی

ہے؟ اس میں اور بخیگا نداذان میں کیا فرق ہے؟ اور وہ مبحد کے اندر پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ اور اگر

مسجد سے باہر کوئی او فجی جگہ بنادی جاوے اس پر اذان کہی جاوے تو کیا تھم ہے؟ (۱۹۸۳هه)

الجواب: سوائے خطبہ کے اذان کے باقی نئے گانہ نمازوں کے لیے اذان کسی بلند جگہ پر کہنا

افضل ہے، اور مسجد سے خارج بہتر ہے، اگر چہ مبحد میں بھی جائز ہے، چنا نچہ خطبہ بحد کی اذان مبحد

میں پیش مجمر ہونا اس کی دلیل کا فی ہے، اور بلند جگہ پر ہونا اذان کا اس لیے مشروع ہے کہ آواز دور تک میں پڑتی جاوے ، اور آخضرت سے التی ایک عمل اذان بھی کا نہ خارج عن المسجد ہوتی تھی، اور بہتی میں اور نئے گانہ خارج عن المسجد ہوتی تھی، اور وجہ بھی مماندت کی نہیں ہے کہ مبحد وقر تھی، کی اس کرنا نہ خیرالا زمنہ کے اس فعل سے خارج عن المسجد اذان بٹے گانہ کا ہونا افضل معلوم ہوا، لیکن ممانعت مسجد میں اذان کہنے میں ذان کہنے میں خور اللہ ہے۔ قال اللہ تعالی: ﴿ وَمَنْ اَفْلُمُ مِمْنْ مَنَعَ مَسْجِدَ اللهِ اَنْ مُنْ کَا فِیْ اسْمُهُ الآیة ﴿ وَمَنْ اَفْلُمُ مِمْنْ مَنَعَ مَسْجِدَ اللهِ اَنْ الله تعالی: ﴿ وَمَنْ اَفْلُمُ مِمْنْ مَنَعَ مَسْجِدَ اللهِ اَنْ الله تعالی: ﴿ وَمَنْ اَفْلُمُ مِمْنْ مَنَعَ مَسْجِدَ اللهِ اَنْ الله تعالی: ﴿ وَمَنْ اَفْلُمُ مِمْنْ مَنَعَ مَسْجِدَ اللهِ اَنْ الله تعالی: ﴿ وَمَنْ اَفْلُمُ مِمْنْ مَنَعَ مَسْجِدَ اللهِ اَنْ الله تعالی: ﴿ وَمَنْ اَفْلُمُ مِمْنُ مَنَعَ مَسْجِدَ اللهِ اَنْ الله تعالی: ﴿ وَمَنْ اَفْلُمُ مِمْنُ مَنَعَ مَسْجِدَ اللهِ اِنْ الله تعالی: ﴿ وَمَنْ اَفْلُمُ مِمْنُ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَلُهُ اللّه اِنْ اللّه تعالی الله تعالی الله تعالی الله والله تعالی اعلی اس میں اسکمہ الآیقہ ﴿ اللّٰ اللّٰهُ ا

#### کوئی اذ ان مسجد میں مکروہ نہیں

سوال: (۸۴) اذان پنج گانه وجمعه کی اذان (اور خطبه کی اذان) (۲) مسجد میں جائز ہے،

(۱) عالمگیری میں ہے: ولا یو ذِن فی المسجد (۵۵/۱) اس کا منشاء یہ ہے کہ اولی کے خلاف ہے،

پیمطلب نہیں ہے کہ جائز نہیں۔ظفیر "

(۲) توسین کے درمیان والی عبارت رجم نقول فاوی سے اضافہ کی گئی ہے۔

با مکروه؟ (۹۰۱/۹۳۱ه)

الجواب: کوئی اذان مسجد میں مکروہ نہیں ہے، خصوصًا اذان خطبۂ جمعہ مسجد میں خطیب کے سامنے مسنون ہے (۱) فقط واللہ تعالی اعلم (۸۳/۲ م ۸۵)

## صبح کی اذان کس وفت کھی جاوے؟

سوال: (۸۵) بعض لوگ به وقت ۴ بج صبح کی اذان کهه دیتے ہیں، صبح کی اذان کس وقت کہنی چاہیے؟ (۳۳/۲۰ سامے)

الجواب: صبح کی اذان کا وقت صبح صادق ہونے کے بعد ہوتا ہے، آج کل صبح صادق ۵ بجے ہوتی ہے، اس سے پہلے اذان نہ کہنی چاہیے، وقت سے پہلے اذان نہیں ہوتی، اگر وقت سے پہلے اذان کہی گئ تو لوٹائی جائے۔ در مختار میں ہے: فیعاد أذان وقع بعضه قبله إلىخ (۲) (شامی: ۱/۰۰۸) ادان کہی گئ تو لوٹائی جائے۔ در مختار میں ہے: فیعاد أذان وقع بعضه قبله إلىخ (۱/۰۰۸) اور نیز در مختار میں ہے: وإنّما یستحق ٹواب الموذّنین إذا کان عالمًا بالسّنّه والأوقات (۳) (ص:۲۰۸) یعنی اذان کا ثواب اسی وقت حاصل ہوتا ہے کہ اذان طریق سنت کے موافق کہنا جانتا ہو اور وقت کو پہچانتا ہو۔ فقط واللہ تعالی اعلم (۱۲۳/۲۔ ۱۲۳)

## اذان یا تکبیرغلط کے تو کیا حکم ہے؟

سوال: (٨٧) كوئي شخص اذان يا تكبير غلط كيے تو دوبارہ لوٹائی جائے يانہيں؟

(DITT-TT/AMZ)

<sup>(</sup>۱) ويؤذن ثانيًا بين يديه أي الخطيب. (الدّر المختار مع الشّامي: ٣٦/٣، كتاب الصّلاة ، باب الجمعة ، مطلب في حكم المرقى بين يدى الخطيب) ظفير "

<sup>(</sup>٢) الدّر المختار مع ردّ المحتار: ٣٦/٢، كتاب الصّلاة ، باب الأذان ، مطلب في المواضع الّتي يندب لها الأذان في غير الصّلاة .

<sup>(</sup>٣) الدّر المختار مع ردّ المحتار: ٥٥/٢٠، كتاب الصّلاة، باب الأذان، مطلب في أذان الجوق

#### الجواب: لوٹائی جاوے(۱) فقط والله تعالی اعلم (۱۲۰/۲)

#### مؤذن کی اجازت کے بغیراذان کہنا

سوال: (٨٤) مؤذن وامام كى بغيرا جازت اذان كهنا اورامام مونا كيسامي؟

(pIPPP-PT/IPTP)

الجواب: مؤذن وامام مقرر کی بلاا جازت اذان کہنا اور امام ہونا مکروہ ہے، اس سے احتر از چاہیے(۲) فقط واللہ تعالیٰ اعلم (۱۲۲/۲–۱۲۳)

(۱) غلط اذان سے جب اذان مسنون ادانہ ہوئی تواس کا اعادہ ہوگا، جس طرح غیر عاقل بچہ کی اذان لوٹائی جائے گی۔ وصبی غیر العاقل إذا أذّنوا يجب أن يعاد لعدم حصول المقصود إلى ولو قدّم في أذان أو إقامة شيئًا على محلّه يعود إلى التّرتيب والا يستأنف. (غنية المستملي، ص:٣٢٦ فصل في صفة الصّلاة) ظفير "

(٢) عن أبي مسعود رضي الله عنه قال:قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ..... لا يؤمّن الرّجلُ الرّجلُ الرّجلُ في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلّا بإذنه، رواه مسلم. (مشكاة المصابيح، ص: ١٠٠٠، كتاب الصّلاة، باب الإمامة، الفصل الأوّل)

وصح عن ابن عمر أنّ إمام المسجد مقدّم على غير السّلطان (إلى قوله) ولا على إمام الحيّ و ربّ البيت إلّا بالإذن ، قاله الطّيبيّ . (مرقاة المفاتيح: ١٤٥/٣، باب الإمامة)

أقامَ غيرُ من أذن بغيبته أي المؤذن لا يكره مطلقًا و إن بحضوره كُره إن لحقه وحشةً كما كُره مشيةً في إقامته (الدّر المختار) قوله: (كُره إن لحقه وحشة) أي بأن لم يرضَ به وهذا اختيار خواهر زاده ، ومشى عليه في الدّرر والخانيّة ، لكن في الخلاصة إن لم يرض به يُكره ، و جواب الرّواية أنّه لابأس به مطلقًا اه .

قلت: وبه صرّح الإمامُ الطّحاويّ في مجمع الآثار معزيًا إلى أئمّتنا الثّلاثة ، وقال في البحر: ويدلّ عليه إطلاق قول المجمع ، ولا نكرهها من غيره فما في شرحه لابن مَلَكِ من أنّه لوحضر ولم يرضَ يكره اتّفاقًا فيه نظرٌ اهو وكذا يدلّ عليه إطلاق الكافي معلّلاً بأن كلَّ واحد ذكرٌ ، فلابأس بأن يأتي بكلّ واحد رجل آخر ، ولكن الأفضل أن يكون المؤذّن هو المقيم اهد أي لحديث: "من أذّن فهويقيم "وتمامه في حاشية نوح (الدّرّ المختار وردّ المحتار: ٢/٥٩ كتاب الصّلاة ، باب الأذان ، مطلب في كراهة تكرار الجماعة في المسجد) ظفير "

## كيامؤذن بى كوتكبير برهنا جاہيے؟

سوال: (۸۸) کیا مؤذن ہی کوتکبیر پڑھنا چاہیے، دوسرے کے لیے ممنوع ہے؟ اگر مؤذن ملازم مسجد ہو،اورا گرکوئی ملازم نہ ہو بھی کوئی اذان کہتا ہو بھی کوئی ؟ (۱۹۸۱/۹۸۱ھ)

الجواب: خواہ مؤذن تخواہ دارا در معیّن ہوا دردائی اذان کہتا ہو، یا ایسا نہ ہو، گاہ گاہ اذان کہتا ہو، یا ایسا نہ ہو، گاہ گاہ اذان کہتا ہو، بہر حال علاوہ مؤذن کے دوسر مے شخص کو تبیر کہنا درست ہے، لیکن بہتر بیہ ہے کہ جس نے اذان کہی وہی تکبیر کہے، یا دوسر ہے کوا جازت دے دے (۱) فقط واللہ تعالی اعلم (۹۷/۲)

ایک مسجد میں اذان کہہ کر دوسری مسجد میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟

سوال: (۸۹) عمروایک میجد میں مؤذن ہے، اور وہ وہاں سے اذان کہدکر چلاجا تا ہے، نماز کہیں اور پڑھتا ہے، نماز کہیں اور پڑھتا ہے، یہ فعل کیسا ہے؟ (۱۳۳۵/۲۳۴ھ) الجواب: یفعل اچھانہیں (۲) فقط واللہ تعالی اعلم (۸۳/۲)

ایک مسجد میں اذان دے کر دوسری مسجد میں امامت کرانا کیساہے؟

سوال: (۹۰) بکرایک مسجد میں مؤذن اور دوسری مسجد میں امام ہے، ایک مسجد میں اذان کہہ کر دوسری مسجد میں نماز پڑھاتا ہے، کیا یہ جائز ہے؟ اور اس مؤذن کے اذان کہنے میں تو کچھ تقص نہیں ہے؟ (۱۳۳۵/۲۳۴ھ)

الجواب: اذان میں کچھ نقصان نہیں ہے، اور دوسری مسجد کا امام ہے تو وہاں امامت کرانا

<sup>(</sup>۱) حوالهُ سابقه ۱۲

<sup>(</sup>٢) ولكن الأفضل أن يكون المؤذّن هو المقيم أه أي لحديث من أذّن فهو يقيم . (ردّالمحتار: ٥٩/٢، كتاب الصّلاة ، باب الأذان ، مطلب في كراهة تكرار الجماعة في المسجد) طفير "

درست ہے(۱) فقط والله تعالی اعلم (۸۴/۲)

## ایک مؤذن کا دومسجدوں میں اذان دینا جائز ہے یانہیں؟

سوال: (۹۱) ایک آدمی کوایک وقت میں دومسجدوں میں اذان (کہنا) (۲) درست ہے یانہیں؟ اگر درست ہے تو نماز کونسی مسجد میں پڑھے؟ (۳۵/۲۸۰هـ)

الجواب: اگر ضرورت ہو درست ہے اور جہاں جا ہے نماز پڑھے۔ فقط (۲/۸۸-۸۸)

وضاحت: الرضرورت موتوايك شخص كا دومسجدول مين اذان كهنا درست ب، بلاضرورت ايك شخص كا دومسجدول مين اذان كهنا درست ب، بلاضرورت ايك شخص كا دومسجدول مين اذان دينا مكروه ب- ويكره أن يؤذن في مسجدين لأنّه يكون في أحدهما داعيًا إلى ما لا يفعل . (غنية المستملى: ٣٢١/١)، فصل في صفة الصّلاة)

یکره له أن یؤذن فی مسجدین (الدّر المختار) لأنّه إذا صلّی فی المسجد الأوّل یکون متنفّلاً بالأذان فی المسجد النّانی إلخ. (الدّر المختار و ردّ المحتار: ١٥/٢، كتاب الصّلاة، باب الأذان، قبیل مطلب هل باشر النّبیّ صلّی الله علیه وسلّم الأذان بنفسه) محمداین سوال: (٩٢) ایک موَذن دوم برول مین اذان کهتام یجائز می یانیس؟ (١٠٢٧) ایک موَذن دوم برول مین اذان کهتام (٩٢))

#### نابالغ لڑ کے کی اذان کب درست ہے؟

سوال: (٩٣) لزكاكس قدر عمر مونے سے اذان دے سكتا ہے؟ جولز كا آٹھ برس كا مواور

(۱) وكره خروجه من مسجد أذن فيه أو في غيره حتى يصلّي لقوله عليه السّلام: "لا يخرج من السمسجد بعد النّداء إلّا منافق أو رجل يخرج لحاجة يريد الرّجوع". إلّا إذا كان مقيم جماعة أخرى كإمام و مؤذن لمسجد آخر لأنّه تكميل معنّى. (حاشية الطّحطاوي على مراقي الفلاح، ص: ١٥٥٠، كتاب الصّلاة، باب إدراك الفريضة)

(۲) مطبوعه فآوی میں (کہنا) کی جگه ' دینا''ہے بھیجے رجسر نقول فآوی سے کی گئی ہے۔ ۱۲ (۳) حوالہ؛ سابقہ جواب کی وضاحت میں ملاحظہ فرمائیں۔ ۱۲ نماز پڑھتا ہو،اور پاکی ناپاکی کا خیال (خوب)(۱)رکھتا ہو،الیبانابالغ لڑ کا اذان دےسکتا ہے یانہیں؟ (۱۳۳۵/۱۰۴۰ھ)

الجواب: الركا اكرمرا بق يعنى قريب البلوغ به تواس كى اذان بلاكرابت (٢) بالاتفاق سيح به اورغير مرا بق عاقل بوتب بهى ظامرالروايه ميس كرابت نبيس به اور بعض روايات ميس كروه به در مختار ميس به وي بحوز بلاكر اهدة أذان صبي مراهق . وفي الشّامي: (قوله: صبيّ مراهق) الممراد به العاقل وإن لم يراهق ، كما هو ظاهر البحر وغيره ، وقيل: يكره ، لكنّه خلاف ظاهر الرّواية إلى (شامي) فقط والله تعالى اعلى (٨٥/٢)

سوال: (۹۴)لڑکا نابالغ کواذان دیناجائز ہے یانہیں؟ (۹۲/۸۷۱ه) اگر در الاسمان الغنگی دیتر بعن قرب اللہ غربہ تاہیم کی دن در ال

الجواب: لڑ کا نابالغ اگر مراہق لیعنی قریب البلوغ ہے تو اس کی اذان بلا کراہت صحیح ہے (۳) فقط واللہ تعالیٰ اعلم (۸۴/۲)

سوال: (۹۵) بارہ برس کالڑ کا اگراذان پڑھے تو کچھ حرج ہے بانہیں؟ (۳۲/۸۳–۱۳۳۳ھ) الجواب: کچھ حرج نہیں ہے۔فقط واللہ تعالی اعلم (۱۲۷/۲)

نابالغ مراہتی کی اذان درست ہے مگر مکروہ تنزیبی ہے

سوال: (۹۲) نابالغ لڑ کے کی اذان درصورت پاعدم صورت مخص بالغ جائز ہوگی یانہیں؟ ہر دو صورت میں تھم سے معزز فرمایئے؟ (رجٹر میں نہیں ملا)

<sup>(</sup>۱) قوسین کے درمیان والالفظ رجس نقول فاولی سے اضافہ کیا ہے۔ ۱۲

<sup>(</sup>٢) بلاكرابت سيكرابت تحريمي كي في كرناب، كرابت تزيمي كي في مقصور بيس، شامي ميس ب: (بلا كراهة ) أي تحريمية لأنّ التنزيهية ثابتة لما في البحر عن الخلاصة أنّ غيرهم أو لي منهم اه.

<sup>(</sup>الشّامي: ٢/٥٥/ كتاب الصّلاة ، باب الأذان ، مطلب في أذان الجوق) ٢ احمرامين (الشّامي: ٢/٥٠/ كتاب الصّلاة ، باب الأذان ، مطلب في أذان الجوق . (٣) الدّرّ المختار والشّامي: ٢/٥٠/ كتاب الصّلاة ، باب الأذان ، مطلب في أذان الجوق . (٣) حواله؛ سابقه جواب مِن اور بلاكرابت كامطلب سابقه حاشيه مِن ملاحظ فرما كين \_

الجواب: نابالغ لڑ کے کی اذان مکروہ تنزیبی ہے، دونوں صورتوں میں ایک ہی حکم ہے، ادا ہوجاتی ہے، مگر کراہت تنزیبی کے ساتھ اور تفصیل اس میں بیہ ہے کہ نابالغ مراہتی کی اذان مکروہ تنزیبی ہے(۱) اور جو نابالغ بہت چھوٹا اور غیر عاقل ہے تجھ ہے تو مکروہ تحریمی ہے۔ کذا فی الشّامی (۲)(۱۱/۲۱۱–۱۱۷)

## کلمات اذان سیح ادانه کرنے والے کومؤذن نه رکھنا چاہیے

سوال: (۹۷) جاہل آدمی کواذان دیناجس کی زبان سے الفاظ مثل پڑھے ہوئے کے نہ نکلتے ہوئے کے نہ نکلتے ہوں ، جائز ہے یا نہ؟ (۱۳۳۹/۲۰۴۲ھ)

الجواب: جو شخص اذان شجے نہ کہہ سکے وہ اذان نہ کے، اذان ایسے خص سے کہلوانی چاہیے جو کلمات اذان کو سے کہلوانی چاہیے جو کلمات اذان کو سے کہ خواہ پڑھا ہوا ہویا نہ ہو (۳) فقط واللہ تعالیٰ اعلم (۱۰۰/۲)

(۱) ويجوز بلا كراهة أذان صبي مراهق (الدّرّ المختار) المراد به العاقل وإن لم يراهق كما هو ظاهر البحر وغيره . وقوله : (بلا كراهة) أي تحريميّة لأنّ التّنزيهيّة ثابتة لما في البحر عن الخلاصة أنّ غيرهم أولى منهم اه... (الدّرّ المختار والشّامي: ٥٣/٢) كتاب الصّلاة ، باب الأذان ، مطلب في أذان الجوق) ظفيرٌ

(٢) ويكره أذان جنب إلخ وسكران ولوبمباح كمعتوه وصبي لايعقل (الدَرّالمختار) و ظاهره أنّ الكراهة تحريميّة . (الدّرّ المختار وردّ المحتار: ٥٥/٢-٥٦/كتاب الصّلاة ، باب الأذان مطلب في المؤذن إذا كان غير محتسب في أذانه ) ظفيرٌ

(٣) وإنّما يستحقّ ثواب المؤذّنين إذا كان عالمًا بالسّنة والأوقات ولو غير محتسب. (الدرّ المختار) أي سنّة الأذان وأوقاته المطلوبة. (الدرّ المختار وردّ المحتار: ٥٥/٢، كتاب الصّلاة، باب الأذان، مطلب في أذان الجوق)

يكره أذان الجاهل والفاسق لقوله عليه الصّلاة والسّلام: "ليؤذّن لكم خياركم" رواه أبو داؤد إلخ، ويدخل في الخيار أن لايلحن في الأذان؛ لأنّه لايحلّ لافي الأذان ولافي القراءة وتحسين الصّوت مطلوب ولا تلازم بينهما إلخ وظهر من هذا أنّ التّلحين إخراج الحرف عمّا يجوز له في الأداء إلخ. (غنية المستملي: ٣٢٥-٣٢٥، فصل في صفة الصّلاة) ظفيرٌ

## زانی کی تکبیر کا حکم

سوال: (۹۸) جو شخص زانی ہواوراپ بیٹے کی زوجہ پربدنیتی سے ہاتھ ڈالے اس کی تکبیر پڑھنے سے نماز میں کچھ نقصان آتا ہے یانہیں؟ (۱۱/۱۳۳۹ھ)

الجواب: الشخص كے تكبير ربڑھنے سے نماز میں پچھنقصان نہیں ہوتا <sup>(۱)</sup> فقط واللہ اعلم (۱۱۲/۳)

جو شخص پاکی و نا پاکی کی تمیز نه کرتا هوا ور تلفظ غلط هواس کومؤ ذن رکھنا

سوال: (۹۹) جس مؤذن کو پاکی وغیرہ کی تمیز نہ ہواوراس کے الفاظ اذان بھی بالکل غلط ہوں، تواپیہ شخص کومؤذن مقرر کرنا جائز ہے یانہیں؟ (۱۳۸/۱۳۸ھ)

الجواب: ایسے شخص کومؤ ذن مقرر کرنا درست نہیں، اس کی اذان کالوثانا درست ہے(۲) فقط واللّٰد تعالیٰ اعلم (۸۳/۲)

## خنثی کی اذ ان وا قامت کا حکم

سوال:(۱۰۰)ایک شخص زنخاہے؛ نه مرد ہے نه عورت ہے، اور وہ اذان وتکبیر دیتا ہے، کیااس کی اذان وتکبیر ازروئے شرع درست ہے؟(۳۲۳–۱۳۲۵ھ)

الجواب: اگروہ خنٹی مشکل نہیں ہے،اور مرد کی علامت اس کےاندر موجود ہے،تو اذان وتکبیر کہنا اور مردوں کی صف میں کھڑا ہونا اس کا جائز ہے۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم (۱۱۳/۲)

(۱) فاسق كا اذان وا قامت كهنا مكروه به الكين اگرفاس في اذان وا قامت كهدى تولونا في كي ضرورت نهيس به دى تولونا في ضرورت نهيس به دويكره اذان القاسق و لا يعاد . (الفتاوى الهندية: ۱/۵۴، كتاب الصّلاة ، الباب الثّاني في الأذان ، الفصل الأوّل في صفته وأحوال المؤذّن ) محمد المين

(٢) ويستحبّ أن يكون المؤذّن عالمًا بالسّنّة تقيًّا فيكره أذان الجاهل والفاسق إلخ .

(غنية المستملي، ص:٣٢٣)ظفير"

وضاحت بخفی اورزَخااس فض کو کہتے ہیں جس میں مردانی اورزَنانی دونوں علامتیں ہوں،
یادونوں نہ ہوں \_\_\_\_ اس کا تھم ہے کہ اگراس میں مردی علامت غالب ہو؛ مثلاً ڈاڑھی تکلنا،
مردول کی طرح احتلام ہونا، عورت سے صحبت کرنا، وغیرہ تو وہ مرد ہے، اوراس کی اذان وا قامت بلا
کراہت درست ہے، کیونکہ بیتمام احکام میں مرد ہے \_\_\_\_ اوراگراس میں عورت کی علامت
غالب ہے؛ مثلاً پتان کا اُجرنا، دودھ اُترنا، چیش آنا، حاملہ ہونا وغیرہ تو وہ عورت ہے، اوراس کی
اذان وا قامت مروہ ہے، اگرا سے زَنے نے اذان وا قامت کی تو اذان لوٹائی جائے اورا قامت
نہیں لوٹائی جائے گی کیونکہ ایسا ختی ما محام میں عورت ہے ۔ اوراگراس میں مردیا عورت
کی کوئی بھی علامت نہ پائی جاتی ہو، یا متضاد علامتیں پائی جاتی ہوں؛ مثلاً پتان اُبجرنا اور ڈاڑھی
نکلنا، یا چیش آنا اور مردول کی طرح احتلام ہونا تو ایسے زننے کی بھی اذان وا قامت مردہ ہے، اس کی
اذان لوٹائی جائے، اورا قامت نہیں لوٹائی جائے گی؛ کیونکہ پیشنی اس مسئلے میں عورت کے کم میں
اذان لوٹائی جائے، اورا قامت نہیں لوٹائی جائے گی؛ کیونکہ پیشنی اس مسئلے میں عورت کے کم میں
اخلیا، یا جیش آنا ور مردول کی طرح احتلام ہونا تو ایسے زننے کی بھی اذان وا قامت میں عورت کے کم میں
اذان لوٹائی جائے، اورا قامت نہیں لوٹائی جائے گی؛ کیونکہ پیشنی اس مسئلے میں عورت کے کم میں
اخلیاہ میں ہے: ویعاد اذان جنب ندبًا، وقیل: وجوبًا، لا إقامته لمشر عیة تکرارہ فی
افسامتھم لما مرد (اللدّر المختار مع ردّ المحتار: ۲۰۲۲ء) کتاب الصّلاۃ ، باب الأذان ، مطلب فی المؤذن إذا کان غیر محتسب فی اذانه ) محمامین یان پوری

## ب وضواذان كهنه كاحكم

سوال: (۱۰۱) اگر بھی اذان بلا وضو پڑھ دی جاوے تو درست ہے یا محلّہ والوں پراس کا پچھ وبال ہے؟ (۱۷۸۷/۳۵-۱۳۳۷ھ)

الجواب: بے وضواذان کہنا درست ہے کچھ مواخذہ اور وبال اس میں کسی پرنہیں ہے؛ البتہ بہتر اورافضل ہے ہے کہ باوضواذان کے (۱/۲-۹۱/۲)

سوال: (۱۰۲) امام مسجد بلاوضوا ذان کے، یا اذان کہ کرحقہ پینے یا پیشاب پائخانہ کو چلا جاوے،

(۱) وينبغي أن يؤذن ويقيم على طهر، فإن أذّن على غير وضوء جاز؛ لأنّه ذكر وليس بصلاة، فكان الوضوء فيه استحبابًا كما في القراءة. (الهداية: ١/٩٠/ كتاب الصّلاة، باب الأذان) مُماثين

بيجائز ہے يانہيں؟ (١٣٢٠/٩٣٤هـ)

الجواب: کتب فقد میں بیہ کہ اذان ہے وضو کروہ نہیں ہے، یعنی کروہ تحریک ہیں ہے۔ کہ افیا المذھب إلخ (۱) فی اللّر المختار: ویکرہ اُذان جنب و إقامته ، و إقامة محدث لا اُذانه علی المذھب إلخ (۱) کین شامی میں منقول ہے کہ اذان باوضو کہنا (مستحب) ہے (۲) شامی میں ہے: شمّ اعلم اُنه ذکر فی الحاوی القدسی: من سنن المؤذن: کونه رجلاً عاقلاً صالحًا عالمًا بالسّنن والأوقات مواظبًا عليه محتسبًا متطهّرًا مستقبلاً إلغ (۳) اس سے معلوم ہوا کہ باوضواذان کہنا میں سنت اور مستحب ہے، پس عادت کر لینا ہمیشہ بے وضواذان کہنے کی براہے، اس سے احتراز کرنا عارض ورکی ہے، باقی اگر اذان باوضو کہ کر پر ضرورت پیشاب پائخانہ کی ہوتو رفع حاجت کرنا ضروری ہے، اور حقہ بینا اصل سے اچھا نہیں ہے، اس سے بھی احتراز اولی ہے۔ (اگر حقہ بیئے تو معجد میں آنے اور حقہ بینا اصل سے اچھا نہیں ہے، اس سے بھی احتراز اولی ہے۔ (اگر حقہ بیئے تو معجد میں آنے سے پہلے مندا چھی طرح صاف کرلے، تا کہ اس کی بدیوسے سی کواذیت نہ ہو۔ ظفیر ؓ)۔ فقط

(1+4-1+1/1)

سوال: (۱۰۳)اذان بلاوضوجائز ہے یانہیں؟ (۳۲/۲۳–۱۳۳۳ھ) الجواب: جائز ہے، گربہتریہ ہے کہ باوضواذان کہے۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم (۱۲۱/۲)

## جمعه کی اذان استواء کے وقت پڑھ سکتے ہیں یانہیں؟

سوال: (۱۰۴) جمعه کی اذان نصف النهار میں پڑھ سکتے ہیں یانہیں؟ (۱۳۳۱/۱۳۳۱ھ) الجواب: اذان قبل الوقت درست نہیں ہے،اس لیے فقہاءاعادہ کا تھم فرماتے ہیں (۴)اور

<sup>(</sup>١) الدّرّ المختار مع ردّ المحتار: ٥٥/٣-٥٦، كتاب الصّلاة ، باب الأذان ، مطلب في المؤذن إذا كان غير محتسب في أذانه .

<sup>(</sup>۲)مطبوعة فآوي ميں (مستحب) کی جگه ' مسنون' تھا،تھیج رجسٹر نقول فقاولی سے کی گئی ہے۔ ۱۲

<sup>(</sup>٣) الدّرّ المختار مع ردّ المحتار: ٢/٥٥، كتاب الصّلاة ، باب الأذان .

<sup>(</sup> $\gamma$ ) وهو سنّة ..... مؤكّدة ..... للفرائض الخمس في وقتها إلخ فيعاد أذان وقع بعضه قبله . (الدّرّ المختار مع ردّ المحتار :  $\gamma \sim \gamma \sim \gamma \sim \gamma$ ، كتاب الصّلاة، باب الأذان ، مطلب في المواضع الّتي يندب لها الأذان في غير الصّلاة)  $\gamma = \gamma \sim \gamma \sim \gamma$ 

وقت جمعہ کامثل ظہر کے بعد زوال کے شروع ہوتا ہے، لہذااذان جمعہ بعد زوال کے ہونی چاہیے قبل زوال درست نہیں ہے (۱) فقط واللہ تعالی اعلم (۹۲/۲)

## جمعہ کے دن خطبہ سے پہلے جواذان کہی جاتی ہے

اس کوخطیب کے سامنے مسجد میں کہنا مسنون ہے سوال: (۱۰۵) سنن ابی داؤد کی وہ حدیث جس سے روز جمعہ اذان دوم درواز ہ مسجد پر کہنا

ر من مراریں ہی۔ ثابت کیا جار ہاہے، وہ سیح ہے یا ضعیف؟ یا کیا درجہ رکھتی ہے؟ (۳۳/۲۱۱–۱۳۳۴ھ)

الجواب: اذان دوم جمع ممبر كے پاس خطيب كے سامنے بونا مسنون ہے، در مختار ميں ہے: و يؤذن ثانيًا بين يؤذن ثانيًا بين يؤذن ثانيًا بين يديه أي المخطيب إلى إذا جلس على المنبر .............. قوله: (ويؤذن ثانيًا بين يديه إلى ) أي على سبيل السّنيّة (٢) پس حفيه كے ليے يہ جت كافى ہے، اور حديث ابوداؤد كے متعلق بحث اور تفصيل مطولات ميں ہے، مقلد بن كواس كي تحقيق كي ضرورت نہيں ہے، كتب فقه كے موافق مسائل يم كل كرنا جا ہيے۔ فقط واللّٰد تعالى اعلم (١٢٣/٢)

سو ال: (۱۰۲) اذان ثانی جو خطبہ کے وقت خطیب کے روبہ رو ہوتی ہے، آنخضرت مِلاَّ عِلَيْمَا اِللَّهِ عَلَيْمَا اِللَ اور خلفاءؓ کے عہد میں بہی طریقہ تھا ہا کیا؟ (۱۳۳۱/۲۹۴۷ھ)

الجواب: اس طرح سے کہی جاتی تھی۔ ویؤڈن ثانیہ ما بین یدیہ أي على سبیل السّنیّة (۳) (شامي) پس لفظ علی سبیل السنیہ سے معلوم ہوتا ہے کہ بیطریق سنت کے موافق ہے اور خلفاء راشدین کے زمانہ میں ایباہی ہوتا تھا۔ فقط واللہ تعالی اعلم (اضافہ از جر نقول قاوی)

<sup>(</sup>١) وجمعة كظهر أصلاً واستحبابًا في الزّمانين لأنّها خلفه . (الدّرّ المختار مع ردّ المحتار : ١/٢٢/ كتاب الصّلاة ، مطلب في طلوع الشّمس من مغربها ) طفيرٌ

<sup>(</sup>٢) الدّر المختار و ردّ المحتار: ٣١/٣، كتاب الصّلاة ، باب الجمعة ، قبل مطلب في حكم المرقى بين يدى الخطيب .

<sup>(</sup>٣)الدّرّ المختار وردّ المحتار :٥٢/٢، كتاب الصّلاة، باب الأذان، قبيل مطلب في أذان الجوق

## خطبه کی اذ ان مسجد میں ہونی جا ہیے

سوال: (۱۰۷) اگر بیرون مجداذان جمعه دی جائے تو جائز ہے یا نہیں؟ (۱۹۲۱/۱۹۲۱ه)

الجواب: مبحد کے اندراور مبحد سے باہراذان دینا برابرز مان درسول الله سلانی فیل سے اب تک
جاری ہے، خطبہ کی اذان مبحد میں ہوتی ہے (۱) اور باقی نمازوں کی اذان مبحد سے باہر، اور مسجد کے
اندر جائز ہے، اور منارہ پراذان کا ہونا فقہاء نے مشروع کھا ہے، اور ظاہر ہے کہ منارہ خارج از مسجد ہوتا ہے، اس کے لیے کسی دلیل کی حاجت نہیں ہے (۲) فقط واللہ تعالی اعلم (۹۸/۲)

جمعہ کی اذان ثانی کا جواب دینا اور دعائے ما تورہ پڑھنا مکروہ ہے

سوال: (۱۰۸) اجابت اذان ثانى جمعه وبعداودعا: اللهميّ ربّ هذه الدّعوة التّامّة إلخ خواندن حائز است بانه؟ (۱۸۷۰/۱۳۳۹ه)

الجواب: صحيح اين است كه اجابت اذان ثانى جمعه كروه است، وجم چنين دعائے ماثور: اللّهم ربّ هذهِ الدّعوة إلى (٣) فقط والله تعالى اعلم (٩٩/٢)

ترجمه سوال: (۱۰۸) جعد كى اذان الى كاجواب دينا اوراس كے بعد دعا: اللهم ربّ هذهِ الدّعوة الدّامة إلى ير هناجائز بي يانهيں؟

وإجابة الأذان حينئذٍ مكروهة. (ردّ المحتار: ٣٣/٣، كتاب الصّلاة، باب الجمعة، مطلب في حكم المرقى بين يدى الخطيب) طفير ً

<sup>(</sup>۱) وإذا جلس الإمام على المنبر أذن المؤذّنون بين يديه الأذان النّاني للتّوارث. (غنية المستملى: ص: ٨٨٣، فصل في صلاة الجمعة ، البحث النّاني) طفير"

<sup>(</sup>٢) وينبغي أن يؤذن على المِئذنة أو خارج المسجد. (الفتاوى الهنديه:١/٥٥، كتاب الصّلاة الباب الثّاني في الأذان ، الفصل الثّاني في كلمات الأذان والإقامة وكيفتهما) ظفير"

<sup>(</sup>٣) وينبغي أن لا يجيب بلسانه اتفاقًا في الأذان بين يدي الخطيب. (الدّر المختار مع ردّ المحتار: ٢/٣/٢، كتاب الصّلاة، باب الأذان، مطلب في كراهة تكرار الجماعة في المسجد.

الجواب: صحیح بیہ کہ جمعہ کی اذان ثانی کا جواب دینا مکروہ ہے،اوراس طرح دعائے ماثورہ اللّٰهم ربّ هذه الدّعوة إلى بھی۔

جب جمعہ کی پہلی اذان ایک نے اور دوسری

اذان دوسرے نے کہی تو تکبیرکون کہے؟

سوال: (۱۰۹) جمعہ کے روز اذان اوّل ایک شخص نے کہی، اوراذان جمعہ منبر کے سامنے کی دوسرے نے ہو تکبیر کہنا کس کاحق ہے؟ (۱۳۳۸–۱۳۳۳ھ)

الجواب: دونوں میں سے جو جا ہے تکبیر کہددے (اور کوئی تیسر افخص تکبیر کہددے) (۱) تب بھی کچھ حرج نہیں ہے (۲) فقط واللہ تعالی اعلم (۱۲۰/۲)

اذان ثانی سے پہلے استووا رحمکم الله کہنا کیساہے؟

سوال: (١١٠) وقت خطبہ کے اذان سے پہلے استووا رحمکم الله کہنا کیسا ہے؟

(p1mm-r9/mm)

الجواب: وقت خطبہ کے جواذ ان خطیب کے سامنے ہواس کے شروع میں اس لفظ کے کہنے کی کچھ ضرورت نہیں ، البتدا گرامام بوقت تکبیر تحریمہ ایسا کہنو کوئی مضا نَقَةُ ہیں ۔ فقط (۱۲۹/۲)

اذان کی دعامیں ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں

سوال: (۱۱۱) بعداذان رفع يدين كركے مناجات كرنا ثابت ہے يانہيں؟ (۱۱۵۹/۱۱۵۹هـ) الجواب: خصوصیت كے ساتھ اس موقع پر رفع يدين ثابت نہيں ہے، اگر چه عمومًا دعا ميں

(۱) قوسین کے درمیان والی عبارت رجٹر نقول فقاوی سے اضافہ کی گئ ہے۔

(٢) وفي الفتاوى الظّهيريّة: والأفضل أن يكون المقيم هو المؤذّن ولو أقام غيره جاز . (البحر الرّائق: ا/ ١٠٣٠ كتاب الصّلاة ، باب الأذان)

رفع یدین کامستحب ہونااس کے استخباب کو بھی مقتضی ہے، گرمعمول نہیں ہے (۱) فقط (۱۱۰/۲) سوال: (۱۱۲)اذان کی دعامیں ہاتھ اٹھا کر دعا پڑھے، مسنون کیا ہے؟ (۱۰۵۴/۱۰۳۵ھ) الجواب: ہرطرح درست ہے، مل بلار فعیدین ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم (۹۵/۲)

#### خطبه کی اذ ان کا جواب دینا ثابت نہیں

سوال: (۱۱۳) کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ خطبہ کی اذان کا جواب دینا جائز ہے یانہیں؟ (۳۳/۲۹۷–۱۳۳۴ھ)

#### (۱) امدادالفتاوی کے حاشیہ میں ہے:

امام العصر علامه انورشاه صاحب كرائه كرائه

(فيض الباري على صحيح البخاري: ٢/ ١٦٤ ، كتاب الأذان ، باب الدّعاء عند النّداء) اورآپ ني كي نيل الفرقدين (في مسئلة رفع اليدين ، ٣٠٠ ، ١٣٣ ، مطبوع: جير برقى پرليس، وبلى) مي حضرت تقانو كي كي تحقيق كي تحقيق بيان فرما كي هي بي حفيض البارى (٢/ ١٦٧) مين نقل كيا كيا هي حسل الله عليه وسلّم كان على شاكلة الذّكر، كيا هيدال لسانه رطبًا به ، و يبسطه على الحالات المتواردة على الإنسان ...... ومثل هذا في دوام الذّكر على الأطوار والتّارات لا ينبغي له أن يقصر أمره على الرّفع إلخ .

احقرع ض کرتا ہے کہ اذان کے بعد کا وقت احادیث میں ''کل اجابت دعا'' میں شار کیا گیا ہے، اور اپنی حاجات کے لیے دعا کرنے کا امر بھی وار دہوا ہے۔ عن عبد الله بن عمرو رضی الله عنه أن رجلا قال : یا رسول الله صلّی الله علیه و سلّم: قُلْ کَمَا یَقُولُوْنَ ، فإذا الله الله علیه و سلّم: قُلْ کَمَا یَقُولُوْنَ ، فإذا انتہیتَ فسَلُ تُعُطَهُ (سنن أبی داؤ د، ص: ا/ ۸۸، کتاب الصّلاة ، باب ما یقول إذا سمع المؤذن) البذاا گروئی محض اذان کے بعد صرف دعائے ماثورہ پڑھنا چاہتا ہوتو عدم رفع افضل ہے؛ جیسا کہ حضرت مجیب (تقانوی) اور علامہ شمیری کی رائے ہے، لیکن اگر سی کو دعائے ماثورہ کے علاوہ اپنی حاجات کہ حضرت مجیب (تقانوی) اور علامہ شمیری کی رائے ہے، لیکن اگر سی کو دعائے ماثورہ کے علاوہ اپنی حاجات کے لیے بھی دعا کرنا ہے تو اس کے لیے رفع یدافضل ہے، اس قاعدے سے جو حضرت مجیب نے ذکر فرمایا ہے۔ واللہ سبحانہ اعلم سعیدا حمد پالن پوری (امداد الفتاوی، ۱۲۲۱–۱۲۵) کتاب الصّلاة، باب الأذان و الإقامة ، موال نمبر: ۱۲۲، حاشی نمبر: ای محمد میں پالن پوری

الجواب: ورست بيس ـ كـما في الدّر المختار: وينبغي أن لا يجيب بلسانه اتّفاقًا في الأذان بين يدي الخطيب (١٢٣/٢)

سوال: (۱۱۲) جمعہ کے روز منبر کے روبہرو جواذان کہی جاتی ہے اس کے جواب دینے کو در مختار نے مگر اس کے حاشیہ ردالحتار یعنی شامی اور طحطا وی وغیرہ فقہائے محققین نے ترجیح دی ہے یا کہ اس کے خلاف جواب دینے کو استخباب ثابت کیا ہے اور ترجیح و تائید جواب دینے کو دی ہے۔ (۱۳۳۷–۳۵/۱۵۳۹ھ)

الجواب: أقول: لكن في الشّامي، باب الجمعة: والظّاهر أنّ مثل ذلك يقال أيضًا في تلقين الْمُرَقِّي الأذان للمؤذّن، والظّاهر أنّ الكراهة على المؤذّن دون الْمُرَقِّي لأنّ سنّة الأذان الّذي بين يدى الخطيب تَحصل بأذان الْمُرَقِّي فيكون المؤذّن مجيبًا لأذان الْمُرَقِّي، وإجابة الأذان حينئذ مكروهة إلخ (٢) (ص:٥٥١، شامى: جلداوّل) وفيه أيضًا: و ذكر الزّيلعيُّ أنّ الأحوطَ الانصاتُ (٣) فقط (عاصل بيب كاذان ثانى كاجواب دينا مروه به طفير (٩١/٢)

سوال: (۱۱۵) جواذان کہ جمعہ کے روز منبر کے پاس ہوتی ہے، اس کا جواب مقتد یوں کو بناء بر مذہب صحیح ومفتی بددینا جائز ہے یانہیں؟ اگر جائز ہے تواذا خرج الإمام فلا صلاة و لا کلام (۴)

- (۱) الدّر المختار مع ردّ المحتار: ٢٣/٢، كتاب الصّلاة ، باب الأذان ، مطلب في كراهة تكوار الجماعة في المسجد.
- (٢) ردّ المحتار: ٣٣/٣، كتاب الصّلاة، باب الجمعة، مطلب في حكم المرقى بين يدى الخطب.
- (٣) ردّ المحتار: ٣٢/٣، كتاب الصّلاة ، باب الجمعة ، مطلب في شروط و جوب الجمعة .
- (٣) تنوير الأبصار مع الشّامي : ٣٢-٣١/٣، كتاب الصّلاة ، باب الجمعة ، مطلب في شروط وجوب الجمعة .

هذا لفظ حديث ذكره في الهداية مرفوعًا لكن في الفتح أن رفعه غريب ، والمعروف كونه من كلام الزّهريّ ، وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عن علي وابن عبّاس و ابن عمر رضي الله تعالى عنهم كانوا يكرهون الصّلاة والكلام بعد خروج الإمام ، والحاصل أنّ قول الصّحابي حجّة يجب تقليده عندنا إذا لم ينفه شيء آخر من السنة. (الشّامي: ٣١/٣، كتاب الصّلاة ، باب الجمعة ، مطلب في شروط وجوب الجمعة)

اورعلامہ شامی کے تھم بالکراہہ کا کیا مطلب ہے؟ جوانہوں نے مجیب اذان مغبری پر بناء بر مذہب امام ابوصنیفہ کے لگا یا ہے، نیز کلام سے مراد دین ہے یا دنیوی؟ اورا گرجواب دینا جائز نہیں تو پھر صدیث معاویہ کا کیا مطلب ہے؟ جس کو بخار گئے نے کتاب المجمعة ، باب یجیب الإمام بلسانه میں روایت کیا ہے ؛ جس میں اذان مغبری کے جواب کی تصریح موجود ہے (۱) علاوہ ازیں احادیث کثیرہ اجابت اذان کے بارے میں وارد ہیں ؛ جواب پی تصریح موجود ہے اجابت اذان مغبری کو بھی شامل ہیں پھر کا ادان کے بارے میں وارد ہیں ؛ جواب خصص بھی موجود نہیں ہے جس سے احادیث عموم کی تخصیص کی کر ابت کیسا؟ و نیز کوئی ایسا سے وصریح خصص بھی موجود نہیں ہے جس سے احادیث عموم کی تخصیص کرلی جائے ، اوراذان مغبری کے جواب کو سنٹنی کر دیا جائے ، او پر حنفیہ وجوب اجابت کے بھی قائل ہیں ، وسکتا نیز إذا خوج الم نہری کی قول ہے ، لہذا احادیث منصلۃ الا سناد کا خصص ومعارض نہیں ہوسکتا تا کہ ان کا عموم باطل کر سکے جواحادیث کا منطوق صریح ہے ، ادھر صحابہ سے کتا نتحد ث وغیرہ الفاظ تا کہ ان کاعوم باطل کر سکے جواحادیث کا منطوق صریح خطبہ تحد ث یا یا جاتا تھا۔ (۱۳۳۳/ ۱۳۳۵ھ)

الجواب: اذان جعد بين يدى الخطيب كا جواب دينا بد فد ببران واحوط واصح درست نبيل به بلكه مروه ب حكما في الدّر المختار: وينبغي أن لا يجيب بلسانه اتفاقًا في الأذان بين يدي الخطيب إلخ (٢) (باب الأذان) وفي باب الجمعة من ردّ المحتار: وإجابة الأذان حينئذ مكروهة إلخ (٣) اوركلام كوعام ركهنا احوط ب كما بومنقول عن على وابن عباس وابن عمر اورمقتضاك

(۱) عن أبي أمامة قال: سمعت معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وهو جالس على المنبر أخّن المؤذّن فقال: الله أكبر أشهد أن المحمّد الله أكبر الله أكبر أفقال: أشهد أن محمّد السول الله ، قال معاوية وأنا ، فلمّا أن قصى التّاذين ، قال: يا أيّها النّاس! إنّى سمعتُ رسولَ الله صلّى الله عليه وسلّم على هذا المحمد المؤذّن المؤذّن يقول: ما سمعتُم منّى من مقالتي . (صحيح البخاري: ا/١٢٥) كتاب الجمعة ، باب يجيب الإمام على المنبر إذا سمع النّداء ، رقم الحديث: ٩١٣)

(٢) الدّرّ المختار مع ردّ المحتار: ١٣/٢، كتاب الصّلاة، باب الأذان، مطلب في كراهة تكرار الجماعة في المسجد.

(٣) ردّ المحتار: ٣٣/٣، كتاب الصّلاة ، باب الجمعة ، مطلب في حكم المرقى بين يدى الخطيب .

اماویث محرکی الله علیه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصِت والإمام يخطب فقد الله صلى الله علیه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصِت والإمام يخطب فقد لقورت وهذا يفيد بعبارته منع الأمر بالمعروف مع أنه واجب، وبدلالته منع صلاة النفل والقراءة والأذكار لأنه إذا منع الواجب فالنفل أولى بالمنع، ويرجّع على سائر الأحاديث الدالة على جواز تحيّة المسجد أو إباحة الكلام لأنه محرّم و المحرّم مرجّع على المبيع إلخ (۱) اوراس ش اگرچ قيروالإمام يخطب كى بيم مرقبل شروع في الخطب بعدصعود على المنير بحى يحمّ مونا طاهر بح لأنّ الكلام ..... قد يمتد طبعًا فإنّ الكلام يجرّ الكلام فكان المنع أحوط (۱) (شرح المنية للحلبي) وفيه قبيله: وإذا صعد الإمام على المنبر يجب على الناس ترك الصّلاة النافلة لما تقدم من كراهتها عند الخطبة ، ويجب ترك الكلام أيضًا عند إبي حنيفة، وقالا: يباح الكلام حتى يشرع في الخطبة إلخ (۱) والخلاف في كلام يتعلق بالآخرة أمّا غيرة فيكره إجماعًا (۲) (الدّرّ المختار) ولأبي حنيفة ما ذكر ابن أبي شيبة في مصنفه عن عليّ وابن عبّس وابن عمركانوا يكرهون الصّلاة والكلام بعد خروج الإمام و لأنّ الكلام أيضًا قد يمتدُّ طبعًا فإنّ الكلام يجرّ الكلام فكان المنع أحوط (۱) الإمام و لأنّ الكلام أيضًا قد يمتدُّ طبعًا فإنّ الكلام يجرّ الكلام فكان المنع أحوط (۱) (شقي: الكلام أيضًا قد يمتدُّ طبعًا فإنّ الكلام يجرّ الكلام فكان المنع أحوط (۱) (شقي: الكبري))

اور حديث معاويه و الله المنظمة كا جواب يه به كه انهول في الله اذان كى اجابت كوقياس كيا به ويكراوقات كى اذان كى اجابت كوقياس كيا به ويكراوقات كى اذان كى اجابت ير (٣) جبيها كه بعدا جابت اذان ان كابي فرمانا: يها أيهها المناس إنى الفي علاة (١) غنية المستملي في شرح منية المصلي المعروف بالحلبي الكبير: ١٨٨٦، فصل في صلاة الجمعة ، الشرط السّادس .

(٢) الدّر المُختار مع ردّ المحتار: ٣٣/٣، كتاب الصّلاة ، باب الجمعة ، قبل مطلب في حكم المرقى بين يدى الخطيب .

(٣) عديث معاويه كالشيخ جواب بيه به كه حضرت معاويه و فالنافية في فالله كالم كالم من جهراً جواب ديا تها، جيسه المخضرت والل بن جمر و فالنافية فرمات بين كه حضور المخضرت والل بن جمر و فالنافية فرمات بين كه حضور اكرم طلافية في المرم طلافية في المن كه مين في المرام طلافية في المن كه مين في المرام طلافية في المن المحتمد بها صوته المخضرت طلافية في كامقصد مجملة عليم ديناتها، حضرت واكل كالفاظيم بين: فقال: آمين ، يمدّ بها صوته ، ما أراه إلاّ ليعلمنا . (كتاب الأسماء والكني: الم ١٩٤١، برحواله ، معادف السنن ٢٠٢١)

سمعتُ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلّم على هذا المجلسِ حين أذّن المؤذّن يقول: ماسمعتُ مني من مقالتي (۱) اس پردلالت كرتا ہے كيونكه بيظا برہے كه رسول الله مَلَاثِيَا أَلَيْ به وقت اذان ثانى جو بين يدى الخطيب ہوتى ہے اس موقع پرنہيں ہوسكی جس كی طرف حضرت معاويہ وَثَلَاثِيَا الله عَلَالله عَلَالله وقت منبر پر ضفر قو معلوم ہوا كه بيد دوسرے اوقات كا في اشاره كيا ہے بلكه آنخضرت مِلَاثِيَا إلى وقت منبر پر ضفر قو معلوم ہوا كه بيد دوسرے اوقات كا حضرت معاويه وَثَلاَثُونَ ذَكر فرماتے بين توجب كه صحابة ليل القدر شل على وابن عباس وابن عمر ؛ حضرت معاويہ وضل الله عنهم كاس عمل كے خلاف كے عامل شے ، اور به وقت صعود امام على المنبر صلاق وكلام كو مطلقاً مكر وہ سمجھتے تھے تو ان كيار صحابة كامل رائح ہوگا۔

اور پھر مینے ومحرم کے تعارض کا مقتضا بھی ترجیح کراہت وحرمت ہے،اور جو جواب حضرت معاویہ وطائیۃ کے اس ممل کا دیا گیا ہے وہی جواب جملہ روایات دالہ علی استحباب الاجابۃ او وجو بہا کا ہے،اور حضیہ وجوب یا استحباب اجابت سے خود اس موقع کومشٹی فرماتے ہیں ، اور بیداو پر معلوم ہوا کہ إذا خوج الإمام إلى محض زہری کا قول نہیں ہے، بلکہ صحابہ کبار سے بھی بیمنقول ہے اور قول صحابی ایسے موقع پر بہتھم مرفوع ہوتا ہے کما بین (فی) موضعہ (۲) اور بعض صحابہ کا کئا نتحدّث (۳) وغیر وفرمانا

== نیز حضرت ابن عباس رضی الله عنیم کی روایت ہے: کتا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلّی الله علیه وسلّم بالتّکبیر. (الصّحیح لمسلم: ا/ ۲۱۷، کتاب المساجد، باب الذّکر بعد الصّلاة) اس کی بھی توجیہ حضرت امام شافعی نے یہی فرمائی ہے کہ حضور اکرم سِلْ اَلَیْکُیْم نے لوگوں کو ذکر کی تعلیم دینے کے لیے چند دنوں تک جبراً تکبیر کی ہے، امام نووی مسلم شریف کی شرح میں ارقام فرماتے ہیں: حمل الشّافعی لیے چند دنوں تک جبراً تکبیر کی ہے، امام نووی مسلم شریف کی شرح میں ارقام فرماتے ہیں: حمل الشّافعی رحمه اللّه تعالی هذا الحدیث علی أنّه جهر وقتًا یسیرًا، حتّی یعلّمهم صفة الذّکر، لا أنّهم جهروا دائمًا. (شرح المسلم للنّواوی: ا/ ۲۱۷، کتاب المساجد، باب الذّکر بعد الصّلاة) ۱۲ جهروا دائمًا. (شرح المسلم للنّواوی: ا/ ۲۱۷، کتاب المساجد، باب الذّکر بعد الصّلاة) کا محمد میں یال پوری

(۱)اس مدیث کی تخ تج اویر گذر چکی ہے۔۱۲

(٢) والرّفع قد يكون صريحًا وقد يكون حكمًا ..... أمّا حكمًا فكأخبار الصّحابي الّذي لم يخبر عن الكتب المتقدّمة ما لا مجال فيه للاجتهاد إلخ. (المقدّمة للشّيخ عبد الحق الدّهلويُ مع مشكاة المصابيح ، ص: ٣)

(٣) عن الزّهري قال: أخبرني ثعلبة بن أبي مالك القرظي وقد أدرك عمر بن الخطّاب رضي الله عنه على المنبر ==

حضرت على وابن عباس وابن عمر مل كول وفعل برراج نهيس موسكا، الغرض احوط انصات بـ كـما فكر الزّيلعي أنّ الأحوط الإنصات (١) (شامى) فقط (اضافه ازرجر نقول فاوى)

قضاء نمازوں کے لیے اذان وا قامت کہی جائے یانہیں؟

سو ال: (۱۱۷) گھر میں اور صحرامیں فائنة نمازوں کے لیے اذان وا قامت کا کیا تھم ہے؟ (۱۳۳۷/۱۵۴۷)

الجواب: گھر میں یاصحرا میں فوائت (نمازوں) (۲) کے لیے اذان وا قامت مسنون ہے، در مختار میں کہا کہ پہلی فائنۃ کے لیے اذان مسنون ہے، اور باقی کے لیے اختیار ہے، کین کہنا اذان کا شہر کہنے سے بہتر ہے (۳) اور اقامت کل کے لیے مسنون ہے (۴) فقط واللہ تعالی اعلم (۹۲/۲) سوال: (۱۱۷).....(الف) اگر صبح کی نماز قضاء ہوگئی، اور ظہر کے وقت قضا کرنے کا موقع ملا تواذان کہہ کرنماز بڑھنی جا ہے یا بلا اذان؟

== حتى يقضي المؤذّن تأذينه ويتكلّم عمر، فإذا تكلّم عمر انقطع حديثنا فصمتنا، فلم يتكلّم أحد منّا حتى يقضي الإمام خطبته. (السّنن الكبرى للبيهقي، ص:٣٨٢/٣، باب يحوّل النّاس وجوههم إلى الإمام ويسمعون الذّكر، رقم الحديث: ١٤٥٥ المطبوعة: دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان)

(١) ردّ المحتار: ٣٢/٣، كتاب الصّلاة ، باب الجمعة ، مطلب في شروط وجوب الجمعة .

(٢) لفظ نمازوں كااضافه مفتى ظفير الدين صاحبٌ نے كيا ہے، رجسر ميں نہيں ہے۔١٢

سے کہ سی کے لوگوں کو تشویش نہ ہو، اگر تشویش ہوتی ہوتو اذان آ ہتہ کے یا تکبیر پراکتفا کرے۔۱۲ میں جہ امین

(٣) ويُسنّ أن يُؤذِّن و يُقيم لفائتة رافعًا صوتَه لو بجماعة أو صحراء ، لا بِبَيته منفردًا ، وكذا يُسنّانِ لأولَى الفوائتِ لا لفاسدةٍ ، ويُخيّر فيه للباقي لو في مجلسٍ وفعله أولى ، ويقيم للكلّ (الدّرّ المختار) أي لا يخيّر في الإقامة للباقي بل يكره تركها. (الدّرّ المختار و ردّ المحتار: (الدّرّ المختار) على الأذان ، مطلب في أذان الجوق) ظفيرٌ

(ب)اگرنماز نِنْ وقتی قضاء ہوگئ (ہو)(۱) تو کل اوقات میں اذان کہنے کی ضرورت ہے یا ایک ہی وقت؟ (۵۰۱/۵۰۱ھ)

الجواب: (الف) تنها شخص کی اگرنماز فوت ہوگئ تووہ بلااذان اورا قامت کے اس کو قضاء کرے۔

(ب) اگر قضاء میں جماعت ہوتو پہلی نماز کے لیے اذان اورا قامت کھی جاوے، باقی نمازوں کے لیے اختیار ہے کیے بانہ کے بانہ کے ،اورا قامت سب کے لیے کہی جاوے (۲) فقط (۳/۳۵۹/۳)

## قضاء نماز اوروتر کے لیے اذان و تکبیر کہنے کا کیا تھم ہے؟

سوال: (۱۱۸) زید قضاء نمازوں کو مسجد میں آ ہستہ اذان و تکبیر کہہ کراس نیت سے ادا کرتا ہے مثلاً چارر کعت فرض ظہر (قضاء) (۳) پڑھتا ہوں،اس صورت میں اذان و تکبیر کہنے کا کیا تھم ہے؟ اور وتر کے لیے اذان و تکبیر کہی جاوے یانہیں؟ (۳۳/۱۱۹۲ سے ۱۳۳۳ھ)

الجواب: جونماز تنہامسجد میں قضاء کرے تواس کے لیےاذان وا قامت مشروع نہیں ہے،اور نیت مذکورہ سے قضاء نماز ہوجاتی ہے،اوروتر کے لیے بھی اذان وا قامت نہیں ہے (۴) (۳۲۲/۳)

## خوا تین قضاءنماز وں کے لیےاذان وتکبیرنہ کہیں

سوال: (۱۱۹) قضانماز کے لیے تکبیر کہنا اوراذان کہنا جا ہیے یانہیں؟ مردوعورت میں کچھ

(٣) وهو سنة..... مؤكّدة ..... للفرائض الخمس في وقتها ولو قضاءً ..... لايسنّ لغيرها كعيد (الدّرّ المختار) قوله: (كعيد)أي و وتر وجنازة وكسوف واستسقاء و تراويح . (الدّرّ المختار وردّ المحتار: ٣/٥٥ - ٣١، كتاب الصّلاة ، باب الأذان ، مطلب في المواضع الّتي يندب لها الأذان في غير الصّلاة) ظفير مسلم الله الشهرة عنور الصّلاة المسلمة المسلمة

<sup>(</sup>۱) قوسین کے درمیان والالفظ رجسر نقول فقاوی سے اضافہ کیا گیا ہے۔ ۱۲

<sup>(</sup>٢) حواله، سابقه جواب كحاشيه (٣) مين ملاحظ فرما كين ١٢١

<sup>(</sup>m) قوسین کے درمیان والالفظ رجمر نقول فتاوی سے اضافہ کیا گیا ہے۔ ۱۲

فرق ہے یانہیں؟ (۲۹/۲۲۳–۱۳۳۰ھ)

الجواب: قضانماز کے لیے تکبیر واذان کہا گرجماعت سے پڑھے،مسجد سے باہراورمسجد میں اذان وتکبیر نہ کہے (۱۲۹/۲) فظ واللہ تعالیٰ اعلم (۱۲۹/۲)

## مكان، دكان اورجنگل مين نماز پڑھنے والے

#### کے لیے اذان وا قامت کہنا کیساہے؟

سوال: (۱۲۰)اگرکوئی شخص نمازیخ گانه مکان میں یاد کان یا جنگل میں پڑھے تواذان وتکبیر کہنا کیباہے؟ (۲۲/۴۲۳–۱۳۳۰ھ)

الجواب: جماعت سے پڑھے تواذان وتکبیر کہے، اکیلے کو ضروری نہیں،اورا گر کہے تو پچھ حرج نہیں (۳) فقط واللہ تعالیٰ اعلم (۱۲۹/۲)

## فجر کی نماز قضاء ہوجائے تواذان میں الصّلاة خیرٌ من النّوم کے یانہیں؟

سوال: (۱۲۱) اگر فجر کی نماز قضاء ہوجائے ،اوراس کو پڑھتے وقت اذان کہی جائے تواس میں

(۱) ويُسنّ أن يُؤذِّن و يُقيم لفائتة رافعًا صوتَه لو بجماعة ، قوله : (لو بجماعة إلخ)أي في غير المسجد بقرينة مايذكره قريبًا من أنه لا يؤذن فيه للفائتة. (الدّر المختارو ردّ المحتار: ٥٣/٢، كتاب الصّلاة ، باب الأذان ، مطلب في أذان الجوق)

وفيه: لا يسن ...... في ما يقضى من الفوائت في مسجد. (الدّر المختار مع ردّ المحتار: ۵۳/۲) كتاب الصّلاة ، باب الأذان)

(٢) وليس على النّساء أذان ولا إقامة. (الفتاوى الهندية : ٥٣/١، كتاب الصّلاة ،الباب الثّاني في الأذان ، الفصل الأوّل في صفته وأحوال المؤذّن)

(٣) قوله: (للفرائض) وأراد بها المؤدّيات في المساجد ، فلا يسنّ لها إذا أدّيت في البيوت لأنّـه لا يكره تركهما لمصلٍ في بيته و كذا لمصلٍ في المسجد بعد صلاة الجماعة . (حاشية الطّحطاوي على الدّرّ المختار: ٨٣/١/، كتاب الصّلاة ، باب الأذان)

الصّلاة خير من النّوم كهنامسنون بيانه؟ (٢١٠١/١٣٣١هـ)

الجواب: نماز فجر اگرقضاء بوئی اور جماعت کے ساتھ اس کو اداکرنا ہے تو اذان کہنا اس کے لیے سنت ہے، اور اذان و لیی ہی بونی چا ہیے جس طرح صبح کی اذان ہے، یعنی مع الصّلاة خیر من النّوم کے، کما یفیدہ إطلاق قول القهستانی : ویُسنّ أن یُؤذِن ویُقیم لفائتةِ رافعًا صوتَه لو بجماعةِ أو صحراءَ إلى (اللّر المختار) فقط والله تعالی اعلم (۹۲/۲)

#### فجركى اذان مين الصّلاة خير من النّوم زياده كرنے كى حكمت

سوال: (۱۲۲) فجر کی اذان میں الصّلاۃ خیر من النّوم کیوں زیادہ ہے؟ (۱۳۲ه/۱۵۲۵) اور الجواب: فجر کی اذان میں الصّلاۃ خیر من النّوم زیادہ ہونا حدیث سے ثابت ہے (۲) اور وہ وقت چونکہ غفلت اور نیند کا ہے اس وجہ سے بیکلمات اس وقت کہنا مستحب ہے، کیونکہ اس جملہ کا مطلب بیہ ہے کہ نماز بہتر ہے سونے سے (۳) فقط واللّہ تعالی اعلم (۹۹/۲)

# ہاتھ چھوڑ کریا غیر قبلہ کی طرف مُنہ کر کے اذان دینا خلاف سنت ہے سوال: (۱۲۳)اذان اکثرہاتھ چھوڑ کریا ایک ہاتھ کان پررکھ کرجدھرکو چاہے منہ کر کے دینا

ر من ہے یا نہیں؟ (۱۲۵۲/۱۲۵۸ھ) درست ہے یا نہیں؟ (۱۲۵۲/۱۲۵۸ھ)

<sup>(</sup>۱) الدّر المختار مع ردّ المحتار: ۵۳/۲، كتاب الصّلاة ، باب الأذان ، مطلب في أذان الجوق .

<sup>(</sup>٢) عن أبي محذورة رضي الله عنه يقول: ألقى عليّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم الأذان حرفًا حرفًا ..... وكان يقول في الفجر: " الصّلاة خير من النّوم". (سنن أبي داؤد، ص: ٣٠٠ كتاب الصّلاة، باب كيف الأذان) مُمامين

<sup>(</sup>٣) ويقول: ندبًا بعد فلاح أذان الفجر "الصّلاة خير من النّوم" مرّتين لأنّه وقتُ نوم . (الدّرّ المختار مع ردّ المحتار: ٣/ ٢٩، كتاب الصّلاة، باب الأذان ، مطلب في أوّل من بنى المنائر للأذان) ظفيرٌ

#### الجواب: بيخلاف سنت ہے، مگراذان ہوجاتی ہے(۱) فقط والله تعالی اعلم (۹۸/۲)

#### کانوں میں انگلیاں ڈالنا ہراذان میں مستحب ہے

سوال: (۱۲۴)ادخال سباتتین عند الاذان مخصوص باستخباب باذان مسجداست یا که به همه مکانات که درغیرمسجد درآن بداذان نمازخوانده شود؟ (۲۹/۱۹۷–۱۳۳۰هه)

الجواب: به ہماذانہامستحب است کے ما هو مفاد الإطلاق (۱) فقط واللہ اعلم (۱۲۸/۱-۱۲۹) ترجمہ سوال: (۱۲۲۷) اذان کے وقت کا نوں میں انگلی ڈالنے کا استحب مبحد کی اذان کے ساتھ نماز ادا کی ساتھ نماز ادا کی جہاں اذان کے ساتھ نماز ادا کی جاتی ہے؟

الجواب: تمام اذانوں میں مستحب ہے، جبیبا کہ نصوص کے اطلاق سے مستفاد ہوتا ہے۔ فقط

#### اذان وا قامت میں لفظِ الله میں ہاء کے بعد واو کا اضافہ غلط ہے

(۱) ويجعل نَدبًا أُصبعيهِ في صِمَاخ أُذنيه فأذانه بدونه حسنٌ وبه أحسنُ (الدّرّ المختار) لقوله صلّى الله عليه وسلّم لبلال رضي الله عنه: اجعل أُصبعيك في أُذنيك فإنّه أرفعُ لصوتك. (الدّرّ المختار مع ردّ المحتار: ٣٩/٣-٥٠، كتاب الصّلاة ، باب الأذان ، مطلب في أوّل من بني المنائر للأذان) طَفيرٌ

ويستقبل غير الرّاكب القبلة بهما ويكره تركه تنزيهًا ، قوله : (بهما) أي بالأذان والإقامة لكن مع الالتفات بصلاة وفلاح . (الدّرّ المختار مع ردّ المحتار : ٥١/٢، كتاب الصّلاة ، باب الأذان ، مطلب في أوّل من بني المنائر للأذان)

(٢) ولا لحن فيه أي تغنّي بغير كلماته ، فإنّه لا يحلّ فعله وسماعه (الدّرّ المختار) قوله : (بغير كلماته) أي بزيادة حركة أو حرف أو مدّ أوغيرها في الأوائل والأواخر. (الدّرّ المختار وردّ المحتار: ٢٨/٢، كتاب الصّلاة ، باب الأذان ، مطلب في الكلام على حديث الأذان جزم)

#### طيك لگا كراذان دينااور بييه كرا قامت كهنا

سوال: (۱۲۷) کے کہ طاقت دربدن نمی دارد، اذان تکیہ دادہ می دہد، وتکبیر نشستہ می گوید، تکبیر اد مکروہ است یانہ؟ (ترجمہ: ایک آ دمی جو بدن میں طاقت نہیں رکھتا ہے؛ فیک لگا کراذان دیتا ہے اور تکبیر بیٹھ کر کہنا ہے، اس کی تکبیر مکروہ ہے یانہیں؟ محمد امین) (۱۲۲۵/۱۲۲۵ھ)

الجواب: در مخار میں ہے: ویکرہ أذان جنب وإقامته وإقامة محدث لا أذانه ...... وأذان امرء ة و خنثى وفاسق (إلى) وقاعد إلّا إذا أذّن لنفسه و راكب إلّا لمسافر إلخ (۱) اور يب محل در مخار میں ہے: والإقامة كالأذان إلىخ (۲) اس سے معلوم ہوتا ہے كہ جیسے اذان بیش كر مروہ ہے اقامت بھى بلاعذر بیش كر مروہ ہے ، اور بہ وجہ ضعف كاذان تكيه ديوار وغيره كالكاكر كهنا كر من بار كر من كورست ہے ۔ فقط واللہ تعالی اعلم (۱۰۴/۲)

#### جیل میں اذان دی جائے یانہیں؟

سوال:(۱۲۷) جیل میں نماز باجماعت پڑھی جاتی ہے، وہاں اذان کہنا چاہیے یانہیں؟ یاصرف تکبیر پراکتفا کیا جاوے؟(۱۳۲۲/۲۳۶۲ھ)

الجواب: اگروبال اذان کی روک ٹوک اور ممانعت نہ ہوتو اذان کہنا چھا ہے اور تواب ہے، اور اگر نہیں اور صرف قامت پراکتفاکریں توریخی بلاکراہت درست ہے، در مخار میں ہے: بخلاف مصلّ ولو بجماعة في بيته بمصر أو قرية لها مسجد فلا یکرہ ترکهما إذ أذان الحيّ یکفیه اور شامی میں ہے:قوله: (في بیته) أي فیما يتعلّق بالبلد من الدّار والکرم وغير هما إلخ (۳) فقط (۱۰۵/۲)

<sup>(</sup>۱) الدّرّ المختارمع ردّ المحتار: ٢/٥٥-٥٦، كتاب الصّلاة، باب الأذان، مطلب في المؤذن إذا كان غير محتسب في أذانه.

<sup>(</sup>٢) الدّر المختار مع ردّ المحتار: ٢/٥٠، كتاب الصّلاة ، باب الأذان ، مطلب في أوّل من بنى المناثر للأذان .

<sup>(</sup>m) ردّ المحتار:  $3\Lambda/r$ ، كتاب الصّلاة، باب الأذان، قبيل مطلب في كراهة تكرار الجماعة في المسجد.

شیعوں کی اذان گھر میں باجماعت نماز پڑھنے کے لیے کافی ہے یانہیں؟

سوال: (۱۲۸) زید کے مکان سے کمتی ایک مسجد ہے، جواس وقت شیعوں کے قبضہ میں ہے، وہ اپنے طریقہ پراذان کہتے اور نماز پڑھتے ہیں، ایسی حالت میں اگر زیدا پنے گھر میں اذان کہہ کر نماز باجماعت اداکر بے قریبا کھم ہے؟ اندر مکان کے اذان کہنا کیسا ہے؟

(ب) اس صورت میں مسجد کا ثواب ہوسکتا ہے یانہیں؟ (۱۳۲۵/۲۲۲ه)

الجواب: (الف) مكان ميں اذان كہنے كى تجھ ضرورت نہيں ہے، جيسا كه وارد ہوا ہے كہ محلّه كى مسجد كى اذان كافى ہے، البتة تكبير كهدكر جماعت كرلى جاوے، ليكن به حالت موجودہ به وجہ تجع نه ہونے اذان مسجد محلّه كے اور نيز بهغرض تعليم اطفال درست ہے (۱)

(ب)مسجد كا ثواب نه بهوگا، كيكن جماعت كا ثواب ملے گا<sup>(۲)</sup> فقط والله اعلم (۱۱۳/۲)

#### شیعوں کی اذان کافی نہیں

سوال: (۱۲۹) ایک مجد کوائل شیعه نے صرف اپنے لیے بناء کیا اور بعد میں حفیہ کوبھی اس معجد میں نماز جماعت سے پڑھنے کی اجازت دی، مگر شیعه نے ایک شرط یہ کی کہ اذان صرف ایک موگی، اگر تمہاری اذان پہلے ہوگی تو ہم اپنی اذان نہیں کہیں گے، اگر ہماری اذان پہلے (ہوگی) (۳) ہوگی، اگر تمہاری اذان پہلے (ہوگی) (۳) (۱) شریعت میں چونکہ شیعوں کی اذان معتبر نہیں ہے، الہذا وہ کالعدم ہے؛ اس لیے بدون اذان وا قامت گر میں باجماعت نماز اداکر نامکروہ ہے۔ قال فی البحر: ومفہ ومه أنّه لو لم یؤذنوا فی الحیّ یکرہ ترکہ ما للمصلّی فی بیته، وبه صرّح فی المجتبیٰ . (ردّ المحتار: ۵۸/۲، کتاب الصّلاة، باب الأذان، قبیل مطلب فی کواہة تکوار الجماعة فی المسجد) محمالین

(٢) والجماعة سنة مؤكّدة للرّجال إلخ وأقلّها اثنان واحد مع الإمام إلخ في مسجد أو غيره (الدّرّ المختار) قال في القنية: واختلف العلماء في إقامتها في البيت والأصحّ أنّها كإقامتها في المسجد إلّا في الأفضليّة اهـ (الدّرّ المختار وردّ المحتار: ٢٣٣/٢-٢٣٤، كتاب الصّلاة، باب الامامة) طَفي "

(٣) قوسين كے درميان والالفظ رجسر نقول فقادي سے اضافه كيا ہے۔ ١٢

تو پھرتمہاری اذان نہیں ہوگی ،اسی اذان سے نماز پڑھنی (پڑے گی)<sup>(۱)</sup> تو شیعہ کی اذان سے حنفیہ اپنی نماز جماعت سے پڑھ سکتے ہیں یانہ؟ (۸۹۹/۱۳۳۵ھ)

## شیعہ اپنی اذان میں جوکلمات بڑھاتے ہیں ان کا شرعی حکم

سوال: (۱۳۰) شيعه اپني مساجد وغيره مقامات پربه وقت اذان به آواز بلند كلمه أشهد أن أمير السمؤ منين وإمام المتقين عليًّا ولي الله ووصيّ رسول الله يا حجّة الله اداكرتے بي، كيا الل سنت وجماعت كوايس كلمات سننا جائز ہے؟ (١٣٣٢/٥٤)

الجواب: روافض کا اذان میں یہ کمہ بڑھا ناخلاف ہا احادیث صححہ کے؛ جواذان کے بارے میں مروی ہے، لہذا بدعت اور ممنوع ہے، اور اگراس کے ساتھ لفظ خلیفة رسول الله بلا فصل بھی بڑھا ئیں جیسا کہ بعض جگہ ایسا ہوا ہے تو یہ اور بھی زیادہ براہے، کیونکہ یہ کذب اور افتر اء ہے، کیونکہ درحقیقت خلیفہ او لو محرت ابو بمرصد این میں ان کے بعد حضرت عمر فاروق و کا لئونی ہیں، ان کے بعد حضرت علی و کا لئونی ہیں، پس تر تیب خلافت اس طریق اور ان کے بعد حضرت علی و کا لئونی ہیں، پس تر تیب خلافت اس طریق سے ہے، اس کے خلاف عقیدہ رکھنا حرام ہے اور بدعت ہے (۳) الغرض اذان میں وہ کلمات بڑھا نا

<sup>(</sup>۱) مطبوعه فآوی میں (بڑے گ) کی جگہ''ہوگ'' ہے تھیجے رجسٹر نقول فآوی سے کی گئی ہے۔۱۲

<sup>(</sup>٢) قوسين كدرميان والالفظ رجسر نقول فناوى سے اضافه كيا ہے ١٢

<sup>(</sup>٣) وأفضل النّاس بعد النّبيّين إلخ أبوبكر الصّدّيق إلخ ثمّ عمر بن الخطّاب إلخ ثمّ عثمان إلخ ثمّ عثمان إلخ ثمّ عليّ بن أبي طالب . (شرح الفقه الأكبر، ص:١٠٨، بحث في أنّ أفضل النّاس بعده عليه الصّلاة والسّلام الخلفاء الأربعة على ترتيب خلافتهم) ظفير "

جوسوال میں منقول ہیں اہل سنت و جماعت کے نزدیک جائز نہیں ہے، بیروافض خد لھم اللّٰہ تعالیٰ کی بدعات ومخترعات میں سے ہے، حنفیہ وشافعیہ وغیر جمااس کی اجازت نہیں دیتے۔فقط (۲/۸۰-۱۰۹)

#### بچوں کوعادی بنانے کے لیے گھر میں اذان دینا

سوال: (۱۳۱)محض ضلالت کے سدباب کے لیے گھر میں اذان کہی جاتی ہے تا کہ لڑ کے اپنی نماز واذان کونہ بھول جائیں؟ (۱۳۲۵/۳۲۴ھ)

الجواب: بیہ وجہ معقول ہے، اس حالت میں گھر میں اذان کہنے میں پچھ مضا نَقهٰ ہیں ہے<sup>(۱)</sup> فقط واللہ تعالیٰ اعلم (۱۱۳/۲)

## اذان میں دائیں بائیں سینہ پھیرنامنع ہے

سوال: (۱۳۲) ایک شخص اذان میں اپنے سینہ کودائیں بائیں پھیرتا تھا، میں نے اس کومنع کیا کہ اس طرح سینہ پھیرنامنع ہے، میچے ہے یانہ؟ (۱۲۵۵/۱۲۵۵ه) الجواب: میچے ہے کہ اذان میں حیعلتین میں صرف منہ کودائیں بائیں متوجہ کیا جاوے، سینہ قبلہ کی طرف رہے (۲) فقط واللہ تعالی اعلم (۱۰۷/۲)

#### ضد کی وجہ سے اذان نہ دینا

سوال:(۱۳۳)ایک مسجد میں دوامام ہیں اور دونوں بھائی حقیقی ہیں، آپس میں نزاع رہتا ہے، اس لیے مسجد میں اذان نہیں کہتے ، اس خیال سے کہ شاید دوسرے نے اذان کہہ دی ہو، اور جوامام

(۱) صلالت كسد باب كے ليے بہتريہ ہے كاڑكوں كو لے كرمسجد ميں جاكر نماز يڑھے۔ ٢ احجم امين

(٢) ويستقبل بهما (أي الأذان والإقامة) القبلة ولوترك الاستقبالَ جاز ، ويكره كذا في الهداية وإذا انتهى إلى الصّلاةِ والفلاح حوّلَ وجهَه يمينًا وشمالًا وقد ماه مكانَهما .

(الفتاوى الهندية: ١/٥٦/كتاب الصّلاة ،الباب الثّاني في الأذان، الفصل الثّاني في كلمات الأذان و الإقامة و كيفيتهما) طفيرٌ

آتا ہے جماعت كراديتا ہے، الكى صورت ميں شرعًا نماز ہوجاتى ہے يانبيں؟ (١٣٣١/٢٣٣٥ م)

الجواب: اس صورت ميں نماز ہوجاتى ہے، مگر ترك سنت اذان كا گناه ان كے ذمه رہتا ہے۔
قال في الدّر المختار: وهو سنّة للرّجال في مكان عال مؤكّدة هي كالواجب في لحوق الإثم (١٠٨/٢)

## ننگے سراذان دینے اور نماز پڑھنے کا حکم

سوال:(۱۳۴).....(الف)مؤذن کوننگے سراذان دین جائز ہے یانہیں؟ (ب) ننگے سرنماز پڑھنی جائز ہے یانہیں؟الیا کرنے والے کے لیے کیا حکم ہے؟ (ج) برہند سرنماز پڑھنایا ذان دیناروافض کامشرب ہے یانہیں؟(۸۹۸/۱۳۳۲ھ)

الجواب: (الف-ح) فقهاء نے نظے سرنماز پڑھنے کو مکر وہ لکھا ہے، اذان میں اس کی تصری خہیں فرمائی، اور نماز میں بھی پیفصیل کی ہے کہ ستی سے سرنگا کرنا مکر وہ ہے، اورا گر تذلل اورانکسار اورخشوع وخضوع کی وجہ سے نظے سرنماز پڑھے تو کراہت نہیں (۲) لیکن اولی وافضل بیہ ہے کہ نظے سر اذان نہ کے، اورا گرکسی جگہ بیروافض کا شعار ہوتو پھر ضروران کی مخالفت کرے، اور نظے سراذان نہ کے، تاکہ ان کے ساتھ مشابہت نہ ہو، در مختار میں ہے: و صلات اسلانہ حاسرًا أي کا شفا رأسه للتکاسل، تاکہ ان کے ساتھ مشابہت نہ ہو، ور مختار میں ہے: و صلات افضل النے (۱۳) (الدّر المختار) فظ والله تعالی اعلی (۱۳/۲ المختار)

<sup>(</sup>١) الدّر المختار مع ردّ المحتار:٢/ ٢٥، كتاب الصّلاة ، باب الأذان .

<sup>(</sup>٢) قوله: (ولا بأس به للتّذلّل) قال في شرح المنية: فيه إشارة إلى أنّ الأولى أن لا يفعله وأن يتذلّل ويخشع بقلبه فإنّهما من أفعال القلب اه. (ردّ المحتار: ٣٥١/٢، كتاب الصّلاة، باب ما يفسد الصّلاة وما يكره فيها ، مطلب في الخشوع) ظفيرٌ

<sup>(</sup>٣) الدّر المختار مع ردّ المحتار: ٣٥١/٢، كتاب الصّلاة ، باب ما يفسد الصّلاة وما يكره فيها ، مطلب في الكراهة التّحريمية والتّنزيهية .

## اذان وا قامت میں اللہ اکبر اوّل کی راء پر پیش پڑھنا خلاف سنت ہے

سوال: (۱۳۵) اذان وا قامت وتكبيرات مين لفظ الله أكبر كل راءاول كوصل كى ماءاول كوصل كى مات مين مفتوح پر هناچا جيد يا مضموم؟ ردا لحتار مين فتح كوسنت كلها جهد (۱۳۵۱/۱۳۷۱هـ)

الجواب: الله أكبر اول كى راءكوساكن كرب يا مفتوح ، اور الله أكبر ثانى كوساكن كرب وقفًا ، كما في الشّامي: وحاصلها أنّ السّنة أن يُسَكِّن الرّاء من" الله أكبر" الأول، أو يُصِلها بد" الله أكبر" الثانية ، فإن سكنها كفى ، وإن وصلها نوى السّكون فحرَّك الرّاء بالفتحة ، فإن ضمّها خالف السّنة ، لأنّ طلب الوقف على" أكبر" الأوّل صَيَّرة كالسّاكن بالفتحة ، فإن ضمّها خالف السّنة ، لأنّ طلب الوقف على "أكبر" الأوّل صَيَّرة كالسّاكن

أصالةً فحُرِّك بالفتح إلخ (۱) (شامي عن رسالة السّيّد عبد الغني) فقط (۱۱۵/۲ ا۱۱۱) وضاحت: اذان وا قامت كتمام كلمات كآ خركوساكن كرنامسنون ب،حركت در

ر پر هناخلاف سنت ب،البته پہلے الله أكبر كى راء پرزبرلكا كردوسر الله أكبر سے ملاكراس طرح كي كه الله أكبر تو يسيح ب، عالم كيرى ميں ہے: ويسكن كلماتهما على الوقف ، لكن في الأذان حقيقة وفي الإقامة ينوي الوقف: اذان وا قامت كي كمات كووقف كرك ماكن كر رے، ليكن اذان ميں حقيقة وقف كر رے (لينى بركلمه پر هم مرح ) اورا قامت ميں وقف كر رے (الفتاوى الهنديّة: ا/ ۵۲ ، كتاب الصّلاة ، الباب النّاني في الأذان)

محمدامين يالن بوري

(۱) ترجمہ: شامی میں ہے: سنت ہے کہ پہلے اللّه اکبو کی راءکوساکن کرے، یا اس کودوسرے اللّه اکبو سے ملائے، اگر پہلے اللّه اکبو کی راءکوساکن کیا تو کافی ہے، اوراگراس کو ملایا تو سکون کی نیت کرتے ہوئے راءکوفتہ (زبر) دے، اگر راء پر، ضمہ (پیش) پڑھا تو سنت کے خلاف کیا، اس لیے کہ پہلے اکبر پروتف کرنا ساکن اصلی کے تم میں ہے (پس بہ حالت وصل التقائے ساکنین سے بچنے کے لیے) راء پر فتی پڑھا جائے گا۔ (دقہ المحتاد: ۲۸۸/۲) کتاب الصّلاة، باب الأذان، مطلب فی الکلام علی حدیث الأذان جزم) محمدامین یالن پوری

## چند جاہل مسجد میں تنہا تنہا نماز پڑھیں تواذان کا کیا حکم ہے؟

سوال: (۱۳۷) مسجد میں دو چارآ دمی جمع ہوتے ہیں، اورسب جاہل ہیں، امامت کے قابل کوئی نہیں، سب علیحدہ علیحدہ نماز پڑھتے ہیں، ایسی حالت میں اذان پڑھنا چا ہیے یانہیں؟ اورامامت کے ساتھ نماز پڑھی جاوے یا علیحدہ علیحدہ؟ (۲۲/۸۷۴–۱۳۴۵ھ)

الجواب: بہمالت مذکورہ اذان نہ چھوڑی جاوے جماعت ہویا نہ ہو<sup>(۱)</sup> اوّل تو جماعت ضرور کرنی جا ہے، امامت کے لائق کوئی ہویا نہ ہو؛ جاہلوں کا امام جاہل ہوسکتا ہے<sup>(۲)</sup> جماعت سنت مؤکدہ قریب بہواجب ہے، بلاعذر جماعت نہ چھوڑی جاوے (۳) فقط واللہ تعالی اعلم (۱۱۷/۲)

#### مؤذن كابلندآ واز ہوناامرمستحب ہے

سو ال: (۱۳۷) اگر کوئی شخص بلند آواز به وفت اذان کے مسجد میں موجود نه ہو، اور مؤذن مقرر نه ہو، آواز والوں کواذان کہنا جائز ہے یا آخر وفت تک بلند آواز والے کا انتظار کرے؟

(DITT-TT/TAT)

الجواب: مؤذن كاجهرى الصوت مونا امرمتحب ب،اس كانتظار كے ليے اخير وقت تك اذان مؤخر كرنانهيں جا جيد قال النبيّ صلّى الله عليه وسلّم: الوقت الأوّل رضوان الله

- () الأذان سنّة للصّلوات الخمس والجمعة لا سواها. (الهداية: ٨٦/١، كتاب الصّلاة، باب الأذان)
- (٢) إمامة الأمّي قومًا أمّيين جائزة كذا في السّراجيّة. (الفتاوى الهندية :٨٥/١ كتاب الصّلاة الباب الخامس في الإمامة ) ظفير من الباب الخامس في الإمامة ) ظفير من الباب الخامس في الإمامة عند الباب المنابع المنابع الباب المنابع المناب
- (٣) الجماعة سنّة مؤكّدة إلى و في البدائع تبجب على الرّجال العقلاء البالغين الأحرار القادرين على الصّلاة بالجماعة من غير حرج. (الفتاوى الهندية: ١٨٢/١ كتاب الصّلاة الباب الخامس في الإمامة ) ظفير "

الحديث (١) فقط والله تعالى اعلم (١١٩/٢)

#### جوتے پہن کراذان دینا کیساہے؟

سوال:(۱۳۸)اذان جوتے سمیت جائز ہے یانہیں؟(۳۲/۲۴–۱۳۳ه) الجواب: جائز ہے<sup>(۲)</sup>(اگر جوتوں کے ینچے ناپا کی لگی ہوئی ہوتو جوتے نکال کراذان کہنا بہتر ہے۔ محمدامین) فقط واللّٰد تعالیٰ اعلم (۱۲۱/۲)

# اذان کے وقت مؤذن اور سننے والوں کوسلام کرنا کیساہے؟

سوال: (۱۳۹) حالت اذان میں مؤذن اوراذان سننے والوں کوسلام کرنا کیسا ہے؟ (۱۳۳۰-۲۹/۴۵۰)

الجواب: حالت اذان میں مؤذن کوسلام کرنا مکروہ ہے، اور اس کے ذمہ جواب دینا لازم نہیں؛ لیکن اگر حالت اذان میں سوائے مؤذن کے اور کسی کوسلام کرے تو مکروہ نہیں۔ سے ما فسی

الشّامي جلد اوّل: وحاصلها أنّه يأثم بالسّلام على المشغولين بالخطبة إلخ أو الأذان والإقامة (٣) فقط والله تعالى اعلم (١٣٠/٢)

(۱) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: الوقت الأوّل من الصّلاة رضوان الله والوقت الآخر عفوّ الله، رواه التّرمذي. (مشكاة المصابيح، ص: ۲۱، كتاب الصّلاة، باب تعجيل الصّلاة، الفصل الثّاني)

(٢) وينبغي لداخله تعاهُدُ نعله وخُفّه ، وصلاتُه فيهما أفضل (الدّرّ المختار) قوله: (وصلاته فيهما) أي في النّعل والخُفّ الطّاهرين أفضلُ مخالفة لليهود تاتر خانية ، وفي الحديث: صَلّوا في نِعالكم ولا تشبّهوا، باليهود، رواه الطّبراني. (الدّرّ المختار و ردّ المحتار: ٢/١٣٥-٢٧٢، كتاب الصّلاة ، باب ما يفسد الصّلاة وما يكره فيها ، مطلب في أحكام المسجد ) جبثماز جائز مولى تواذان بدر جاولي جائز مولى حوائز مولى والدّاعلم في طُرّ والله على الله ع

(٣) رد المحتار: ٣٢٣/٢، كتاب الصّلاة ، باب ما يفسد الصّلاة وما يكره فيها، قبيل مطلب الموضع الّتي لا يجب فيها رد السّلام .

### اذان شروع ہونے کے بعد پاخانہ پیشاب کوجانا کیساہے؟

سوال: (۱۴۰) اذان شروع ہونے کے بعد پاخانہ پیشاب کوجانا درست ہے یا جب اذان ختم ہوجادے اس وقت جاوے؟ اورا گربہت زورے آر ہا ہوتو کیا حکم ہے؟ (۲۹/۹۲۵–۱۳۳۰ھ)

الجواب: اگر ضرورت زیادہ ہوفوراً پوری کرے، انتظار ختم اذان کا نہ کرے، اور اگر سخت ضرورت نہیں تو بہتر ہے کہ بعداذان پوری کرے (۱) فقط واللہ تعالی اعلم (۱۳۰/۲)

# گھر میں نماز پڑھنے والااذان کیے یانہیں؟

سوال: (۱۴۱) اگر به وجه سی عذر قوی کے مسجد میں نہ پہنچ سکے یااذان مسجد و جماعت میں تاخیر ہو، اوراس کو بوجہ بیاری یا کسی اور عذر کے نماز میں تجیل ہو، تو مکان میں اذان کہہ کرنماز پڑھنا جائز ہوگا یا ناجائز؟ مسجد کی اذان و جماعت تک تاخیر نماز نہیں کرسکتا به وجه عذر کے، اورا گرنماز اذان کہہ کر نہیں پڑھتا ہے، تو ثواب سے محروم رہتا ہے، ایسے موقعہ میں کیا کرے؟ اذان کہے یا نہ کہے؟ یااذان مسجد تک تو قف کرے؟ (۱۳۱۳/۱۲۱۳ھ)

الجواب: اگرعذر کی وجہ سے جماعت ساقط ہوگئی اور وہ مخص مصریس ہے تو اذان بھی ساقط ہوگئی اور وہ مخص مصریس ہے تو اذان کھی ساقط ہوجاتی ہے، شامی جلداوّل، ص:۲۸۳: لکن لا یکرہ ترکہ لمصلّ فی بیتہ فی المصر، لأنّ الحیّ یکفیه (۲) فقط واللہ تعالی اعلم (۸۵/۲)

== وهكذا في الكبيري للعلامة الحلبي: قال وفي التّجنيس لا يكره الكلام عند الأذان بالاجماع إلخ. (غينية المستملي، ص: ٣٢٨، فصل في صفة الصّلاة) (جيل الرحمٰن) (١) ويندب القيام عند سماع الأذان بزّازيّة (الدّرّ المختار) قال الشّارح: لم أره فيها فلتُراجُع نسخةٌ أخرى نعم رأيت فيها سمع وهو يمشي فألأفضل أن يقف للإجابة ليكون في مكان واحد. (الدّرّ المختار و ردّ المحتار: ٢/١/٢-٢٢، كتاب الصّلاة، باب الأذان، مطلب

في كراهة تكرار الجماعة في المسجد )ظفيرٌ

(٢) ردّ المحتار: ٢٥/٢، كتاب الصّلاة ، باب الأذان .

#### اذان میں صلوا فی رحالکم کہنا

سوال: (۱۳۲) کثرتِ بارش کے وقت جب اذان دینے والا بجائے حیّ علی الصّلاة وحیّ علی الصّلاق میں علی الفلاح کے صلّوا فی دحالکم کے، توجائز ہے یانہیں؟ جب کہ لوگ مسجد میں نہ آسکیں (۱۳۳–۱۳۳۱ھ)

الجواب: اذان کہنے والاحیّ علی الصّلاق وحیّ علی الفلاح ہی کے، باتی بدوجہ کثرتِ بارش اگر کوئی شخص مجد میں آکر (جماعت میں)(۱) شریک نہ ہوسکے تو درست ہے، اور ترک جماعت بارش کی وجہ سے جائز ہے (۲) کیکن اذان میں کچھ تغیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور حنفیہ نے اذان میں کچھ تغیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور حنفیہ نے اذان میں کچھ تغیر کو اختیار نہیں کیا۔ فقط واللہ تعالی اعلم (۸۹/۲)

# جنبی کواذان کاجواب دیناجائزہے

سوال: (۱۴۳) در حالت جنابت اجابت اذان جائز است یانه؟ (۱۵۸۲/۱۵۸۲هـ)

الجواب: في الدّرّ المختار: ويجيب ..... من سمع الأذان ولوجنبًا إلخ. ليني بركه اذان بشؤوا جابت كندا كرچ جنبي باشدو علّله في الشّامي بأن إجابة الأذان ليست بأذان. بحر عن المخلاصة (٣) فقط واللّرتعالي اعلم (٨٦/٢)

ترجمه سوال: (۱۴۳) حالتِ جنابت ميں اذان كاجواب دينا جائز ہے يانہيں؟ الجواب: در مخارميں ہے: ويـجيب مَن سمع الأذان إلخ، ليني مروه مخض جواذان سے؛

(١) قوسين كدرميان والالفاظ رجر نقول قاوى ساضافه كي ك بي ١٢١

(٢) فلا تجب (أي الجماعة) على مريض إلخ ولا على من حال بينه و بينها مطر وطين (الدّرّ المختار) أشار بالحيلولة إلى أنّ المراد المطر الكثير. (الدّرّ المختار و ردّ المحتار: ٢٣٩/٢، كتاب الصّلاة، باب الإمامة، مطلب في تكرار الجماعة في المسجد) ظفيرٌ

(٣) الدّرّ المختار و ردّ المحتار: ٢٠٥٥-٢٠، كتاب الصّلاة ، باب الأذان ، مطلب في كراهة تكرار الجماعة في المسجد.

جواب دے، اگر چہ جنبی ہو، اور شامی میں اس کی علت یہ بیان کی ہے کہ اذان کا جواب دینا اذان دینے کے حکم میں نہیں ہے، البحر الرائق نے خلاصہ سے قل کیا ہے۔

# ا قامت کا جواب دینامستحب ہے اور امام کا تکبیر

# ختم ہونے کے بعد نماز شروع کرنا بہتر ہے

سوال: (۱۲۴) اقامت میں کلمات مؤذن کا جواب دینامثل اذان کے مستحب ہے یامو کد؟ (۱) کین جب کہ امام کو قد قامت الصّلاۃ پرنیت باند سے کا حکم ہے تو مقتدی بقیہ کلماتِ مؤذن کا جواب دیکر شریک جماعت ہوں یا کیا؟ (۱۳۲۰/۳۹۰ھ)

الجواب: مستحب ہے(۲) اور اس مستحب کے اداکرنے کے لیے علامہ شامی نے بیفر مایا ہے کہ بہتر ہیہ کہام بعد ختم اقامت تکبیر تحریمہ کہ (۳) فقط واللہ تعالی اعلم (۱۰۱/۲)

#### اذان کے جواب میں جوکلمات کھے جاتے ہیں ان کا ثبوت

سوال: (۱۲۵) تمام كلمات اذان كاجواب بعينم أنبيس كلمات كرماتهدين كاحكم بسوائ حيّ على الصّلاة اورحيّ على الفلاح كاور الصّلاة خير من النّوم ككران كجواب بيس لاحول و لاقوّة إلاّ بالله اور صدقت وبورت كهاجاتا ب،اس كى دليل عقلى كيا بي؟ (١٣٢٠/١٢٥٠)

(۱)مطبوعة فأوي مين (مؤكد) كي جكه "مؤكدة" تقاتقيج رجسر نقول فآوي سے كي كئ ہے۔ ۱۲

(٢) ويجيب الإقامة ندبًا إجماعًا كالأذان. (الدّر المختار مع ردّ المحتار: ٢/٢٠-٢٥، كتاب الصّلاة ، باب الأذان ، قبل مطلب هل باشر النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم الأذان بنفسه) ظفيرٌ (٣) وَشُرُوع الإمام في الصّلاة مُذْ قِيْلَ قد قامت الصّلاة، ولو أخّر حتّى أتمّها لاَبأسَ به إجماعًا و هو قول الثّاني و الثّلاثة ، و هو أعدلُ الْمَذَاهِبِ إلخ ، وفي القُهِسْتَانِي مَعْزِيًّا للحُلاصةِ أنّه الأصحُّ (الدّر المختار) لأنّ فيه محافظةً على فضيلة متابعة المؤذّن و إعانةً له على الشّروع مع الإمام. (الدّر المختار و ردّ المحتار: ١٥٦/٣) كتاب الصّلاة ، باب صفة الصلاة ، آداب الصّلاة) عفيرٌ

#### الجواب: اس كى دليل نقلى بى كافى ہے(١) فقط والله تعالى اعلم (١١١/١)

### اذان کے جواب میں کیا کہنا جا ہیے؟

IM

سو ال: (۱۳۷) وفت اذ ان حکم در حدیث ایجاب بود، حا لانکه دریں زمان بعد ختم اذ ان کلمه طیبه می گویند، چه حکم شرعی است؟ (۱۰۰۷/۱۰۰۱هه)

الجواب: بوقت اذان سامعين رامسخب است كه بمال كلمات راكم وذن مى كويند سامعين بمم مى كويند، وورجيع لتين لاحول ولاقوة الاباالله كويند، وبعد فتم اذان دعائ وأثوره: الملهم ربه هذه الدّعوة التّامّة إلى به كويند، وظاهر است كه اتباع ما ثوراولى واحب است (۲) فقط والله الله علم (۷/د) (۱) عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: إذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله قال: أشهد أن لا إله إلا الله قال: أشهد أن الله إلا الله قال: أشهد أن لا إله إلا الله قال: أشهد أن لا إله إلا الله، ثمّ قال: لا حول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله قال: لا حول قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثمّ قال: حي على الفلاح قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثمّ قال: لا إله إلا الله قال: لا الله قال: الله أكبر الله قال: السّه الله قال: الله قال: السّه دخل الجنّة، رواه مسلم. (مشكاة المصابيح، ص: ٢٥، كتاب الصّلاة باب فضل الأذان وإجابة المؤذن، الفصل الأوّل)

ويجيب ..... من سمع الأذان ..... بأن يقول بلسانه كمقالته ..... إلّا في الحيعلتين فيُحَوْقِل، وفي:الصّلاة خير من النّوم فيقول: صدقت وبررت. (الدّرّ المختار مع ردّ المحتار: مع مللة خير من النّوم فيقول: صدقت وبررت. (الدّرّ المختار مع ردّ المحتار: معلله على الصّلاة، باب الأذان، مطلب في كراهة تكرارالجماعة في المسجد) (٢) ويجيب وجوبًا، وقال الحلوانيّ ندبًا والواجب الإجابة بالقدم من سمع الأذان إلخ بأن يقول بلسانه كمقالته إلخ إلّا في الحَيْعَلَتينِ فيحو قل وفي "الصّلاة خيرٌ من النّوم" فيقول: "صدقت وبررت" إلخ ، ويدعو عند فراغه بالوسيلة لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم (الدّرّ المختار) وروى البخاريّ وغيره: من قال حين يسمع النّداء: "اللّهمّ ربّ هذه الدّعوة التّامّة والصّلاة القائمة آت محمّدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الّذي وعدّته" أحلّت له شفاعتي يوم القيامة ، وزاد البيهقي في آخره: "إنّك لا تخلف الميعاد". (الدرّ المختار و ردّ المحتار: يوم القيامة ، وزاد البيهقي في آخره: "إنّك لا تخلف الميعاد". (الدرّ المختار و ردّ المحتار: المسجد) ظفير"

تر جمہ سوال: (۱۴۲) اذان کے وقت حدیث میں جواب دینے کا تھم آیا ہے، جب کہ اس زمانہ میں اذان ختم ہونے کے بعد کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں؛ شرعی تھم کیا ہے؟

الجواب: اذان کے وقت سننے والوں کے لیے مستحب ہے کہ وہ تمام کلمات جوموذن کہتا ہے؟
سننے والے بھی کہیں، اور جی علی الصلاق اور جی علی الفلاح میں لاحول ولاقت قالا باللہ کہیں، اور ذان پوری
ہونے کے بعد دُعائے ما تورہ اللہ ہم ربّ ہذہ الدّعوة التّامّة إلى کہیں، اور ظاہر ہے کہ منقول کی
اتباع اولی اور پندیدہ ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

### اذان كاجواب قولاً مستحب اور بالقدم واجب ب

سو ال:(۱۴۷)اجابت اذان قولی فعلی دونوں واجب ہے یااوّل واجب ہے؟ دوسری مستحب؟ یاعکس اس کا؟(۳۵/۲۷۰–۱۳۳۷ھ)

(٢) قال في النهر و قوله: بوجوب الإجابة بالقدم مشكل، لأنه يلزم عليه وجوب الأداء في أوّل الوقت وفي المسجد إذ لا معنى لا يجاب الدّهاب دون الصّلاة، و ما في شهادات المجتبى: سمع الأذان وانتظر الإقامة في بيته لا تقبل شهادته مخرج على قوله كما لا يخفى، وقد سألت شيخنا الأخ، عن هذا فلم يبدجوابًا اه.

أقول وبالله التوفيق: ما قاله الإمام الحلواني مبني على ما كان في زمن السلف من صلاة الجماعة مرّة واحدة وعدم تكرارها كما هو في زمنه صلى الله عليه وسلم و زمن الخلفاء بعده، وقد علمت أنّ تكرارها مكروه في ظاهر الرّواية إلاّ في رواية عن الإمام ورواية عن أبي يوسف كما قدّمناه قريبًا وسيأتي أنّ الرّاجح عند أهل المذهب وجوب الجماعة، وأنّه يأثم بتفويتها اتّفاقًا.

# جو شخص اذان کے وقت مسجد میں موجود ہو

### اس پراذان کا جواب واجب ہے یانہیں؟

سوال: (۱۲۸) زیدمغرب کی اذان سے پیشتر مسجد میں بیٹھا ہوا چند آدمیوں سے کوئی مسکلہ بیٹ ان کررہا تھا، اذان مغرب شروع ہوئی، مگرزید نے اپنی تقریر کو بندنہیں کیا، نداذان تن اور نہ جواب دیا، وہ کہتا ہے کہ علم دین سکھانے والے پر جواب اذان واجب نہیں، اس بارے میں شرعًا کیا تھم ہے؟ (۱۳۲۰/۲۹۳۷ھ)

الجواب: جوشخص مسجد میں بہودت اذان موجود ہوتو اس کو اجابت باللمان کرنامستحب ہے۔ پس اگر کسی مسئلہ کے بیان کی وجہ سے وہ خاموش نہ ہوا اور اذان کا جواب نہ دیا تو گنہ گارنہیں ہوا۔ البتہ بہتریہ تھا کہ خاموش ہوکراذان کا جواب دیتا، کیکن ترک مستحب پرطعن نہیں ہوسکتا اور بعض فقہاء اگر چہوجوب اجابت باللمان کے بھی قائل ہیں گرضچے ورائح عدم وجوب ہے (۱) فقط (۱۰۲/۲)

== وحينئذ يجب السّعي بالقدم لا لأجل الأداء في أوّل الوقت أوفي المسجد ، بل لأجل إقامة الجماعة ، و إلّا لزم فوتها أصلاً ، أو تكرارها في مسجد إن وجد جماعة أخرى ، و كلّ منهما مكروه ، فلذا قال بوجوب الإجابة بالقدم .

لايقال: يمكنه أن يجمع بأهله في بيته: فلا يلزم شيء من المحذورين؛ لأنّا نقول: إن مذهب الإمام الحلواني أنّه بذلك لا ينال ثواب الجماعة، وأنّه يكون بدعة ومكروها بلا عذر نعم قد علمت أن الصحيح أنه لايكره تكرار الجماعة إذا لم تكن على الهيئة الأولى، وسيأتي في الإمامة أنّ الأصحّ أنّه لو جمع بأهله لا يكره وينال فضيلة الجماعة؛ لكن جماعة المسجد أفضل. (ردّ المحتار: ٢٠/٢، كتاب الصّلاة، باب الأذان ، مطلب في كراهة تكرار الجماعة في المسجد) ظفي "

(۱) ويجيب وجوبًا وقال الحلوانيّ ندبًا ..... من سمع الأذان (الدّرّ المختار) أي قال الحلوانيّ أنّ الإجابة باللّسان مندوبة والواجبة هي الإجابة بالقدم. (ردّ المحتار: ٢٠-٥٩/٢) كتاب الصّلاة، باب الأذان، مطلب في كراهة تكرار الجماعة في المسجد) ظفيرٌ

#### اذان کے بعدمسجد کی طرف چلنا ضروری ہے یانہیں؟

سوال: (۱۲۹) سناہے کہ اذان ہونے پر جو شخص مسجد میں نہ جاو ہے قرائہ گارہے، اگر دوسرے شخص کے تاکید کرنے سے بھی وہ نماز کو نہ جاو ہے تو کا فرہے، بیری جہائی اسلامی الہوا ہے۔ الہواب: اس میں شک نہیں ہے کہ جو شخص اذان س کر مسجد میں نہ جائے اور باجماعت نمازادا نہ کرے وہ بھی گذگار ہے (۱) اوراگر بالکل ہی تارک نماز ہے کہ نہ مسجد میں نماز پڑھنے کو جاتا ہے اور نہازادا کرتا ہے تو وہ اشد درجہ کا فاسق وعاصی ہے، اور بعض ائمہ اس کو کا فر کہتے ہیں، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے: من تو ک الصّلاۃ متعمّدًا فقد کفر (۲) لیمیٰ جس نے قصداً نماز کرنا فرضیّت نماز کا بہ اتفاق کفر ہے (۳) تعنی قریب کفر کے ہوگیا، اور انکار کرنا فرضیّت نماز کا بہ اتفاق کفر ہے (۳) اعادنا اللّه تعالیٰ منه فقط واللہ تعالیٰ اعلم (۱۰۲/۲)

# قرآن اور درود پڑھتے وقت اذان شروع ہوجائے تو کیا حکم ہے؟

سوال: (۱۵۰) کلام مجید یا درودشریف پڑھتا ہو،اوراذان ہونے گئے تو اذان کا جواب دے یانہ دےاور پڑھتارہے؟ (۱۰۵۳/۱۰۵۳ھ)

الجواب: در مختار اورشامی میں ہے كہ قرآن شریف كی تلاوت موقوف كر كے جواب اذان كادے

(ا) الـجـمـاعة سـنّة مؤكّدة لقولهٖ عليه السّلام : الجماعة من سنن الهدى لا يتخلّف عنها إلّا منافق . (الهداية :١٢١/١، كتاب الصّلاة ، باب الإمامة) *ظفيرٌ* 

(٢) عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: من ترك الصّلاة متعمّدًا فقد كفر جهارًا. (المعجم الأوسط للطّبرانى: ٢٩٩/٢، باب الجيم، من اسمه جعفر، رقم الحديث: ٣٣٣٨، المطبوعة: دارالكتب العلميّة، بيروت، ومرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: ١٣٢/١، كتاب الإيمان – الفصل الأوّل، رقم الحديث: ٣)

(٣) ويَكُفُرُ جاحدُهَا لثبوتها بدليل قطعي وتاركها عمدًا مجانةً أي تكاسلًا فاسق . (الدّر المختار مع الشّامي: ٢/٤، أو ائل كتاب الصّلاة) یں درودشریف کا بھی یہی حکم ہے(ا) فقط واللہ تعالی اعلم (۹۵/۲)

سوال: (۱۵۱) قرآن کا حفظ یاد کھے کر پڑھنے میں اذان کا جواب جو واجب ہے دینا چاہیے یا قرآن (کی تلاوت) (۲) جاری رکھنا جائز ہے؟ (۵۱/ ۱۳۳۷ھ)

الجواب: اذان کا جواب دینامتحب ہے، اگر قرآن شریف کو بند کر کے جواب اذان کا دے تواجہ اور آن شریف ہیں ہے۔ فقط (۹۳/۲)

# اذان بلاترجیع افضل ہے

سوال: (۱۵۲).....(الف)اذان ترجیع کے ساتھ کہناافضل ہے یابلاتر جیع؟ (۱۳۳۸-۱۳۳۳ھ) الجواب: (الف)عندالحفیہ اذان میں ترجیع نہیں ہے، بلکہ درمختار میں فرمایا کہ ترجیع مکروہ ہے:

(۱) ولو كان في المسجد حين سمعة ليس عليه الإجابة ولو كان خارجَه أجاب إلخ فيقطع قراء ة القرآن لو كان يقرء بمنزله ، و يجيب لو أذان مسجده كما يأتي ، و لو بمسجد لا لأنّه أجاب بالحضور. (الدرّ المختار مع ردّ المحتار: ٢٣/٢، كتاب الصّلاة ، باب الأذان ،مطلب في كراهة تكرار الجماعة في المسجد) ظفير "

فاوی رحیم میں ہے: مبحر میں ہوتو تلاوت جاری رکھنے کی اجازت ہے، مکان میں ہوتو تلاوت موتو ف کرے اذان کا جواب دینا چاہیے، البتہ دوسرے محلّہ کی مبحد کی اذان ہوتو مکان میں بھی تلاوت جاری رکھنے میں مضا تقریبی ہے۔ و إذا سمع المسنون منه أي الأذان وهو مالا لحن فيه و لا تلحین (أمسك) حتّی عن التلاوة لیجیب المؤذن ولو في المسجد وهو الأفضل، وفي الفوائد يمضي علی قراء ته إن كان في المسجد، و إن كان في بيته فكذلك إن لم يكن أذان مسجده (قوله: إن لم يكن أذان مسجده )أي فتندب إجابته (حاشية الطّحطاوي علی مراقي الفلاح، ص:۲۰۲، كتباب الصّلاة، باب الأذان، ط: دار الكتاب، ديوبند) ذكر وسيح برحال ميں بذكر كاذان کا جواب ديا جائے، مبحد ميں ہويا گھر ميں فقط والله المم بالصواب (فاوی رحيم کال ۲۰۸، اذان و اقامت كابيان، سوال نمبر:۳۵ مطبوعة: مكتبة الاحمان ديوبند) محمد ميں بان پوری

ولا ترجيع فإنّه مكروه ملتقى (۱) شامى نفر مايا كر مروه تنزيبى مراد (1) اورية من شامى من (1) لاتّ فاق الرّوايات على أنّ بلالًا لم يكن يرجع ، وما قيل : إنّه رجع لم يصحّ ، ولأنّه ليس في أذان الملك النّازل بجميع طرقه إلخ (۱) ( وما روى من التّرجيع في أذان أبي محذورة يعارضه ما رواه الطّبراني إلخ) (1) فقط واللّه تعالى الحميم المراه الطّبراني إلخ) (1)

سوال:(۱۵۳).....(الف)اذان میں جوبعض آ دمی شہادتین دودود فعہ ہلکی آ واز سے کہہ کر پھر دودود فعہ بلند آ واز سے کہتے ہیں، بیرجائز ہے یانہیں؟

(ب)اذان حضرت بلال کی کونسی ہے؟ (۱۳۳۷/۸۷۳ه)

الجواب: (الف) بیرجیج ہے (۴) جو حنفیہ کے زدیک اذان میں سنت نہیں ہے، یہ ابو محذورہ کی حدیث میں وارد ہے (۵) ان کوآنخ ضرت مِلائیاً کیا ہے نہ غرض تعلیم شہادتین کے اعادہ کا حکم فر مایا تھا (۲)

- (١) الدّرّ المختار و ردّ المحتار: ٣٨/٢، كتاب الصّلاة ، باب الأذان ، مطلب في الكلام على حديث الأذان جزم .
  - (٢) وحينئذ فالكراهة المذكورة تنزيهيّة . (ردّ المحتار: ٣٨/٢، باب الأذان)
    - (m) توسین کے درمیان والی عبارت رجشر نقول فناوی سے اضافہ کی گئی ہے۔
- ( $\gamma$ ) التّرجيع: أن يخفض صوته بالشّهادتين ثمّ يرجع فيرفعه بهما . (ردّ المحتار:  $\gamma \wedge \gamma$ ) كتاب الصّلاة ، باب الأذان ، مطلب في الكلام على حديث الأذان جزم)
- (۵) عن أبي محذورة رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله! علّمني سنة الأذان، قال: فمسح مقدّم رأسي قال: تقول: الله أكبر ترفع بها صوتك، ثمّ تقول: أشهد أن لآ إله إلاّ الله، أشهد أن محمّدًا رّسول الله، أشهد أن محمّدًا رّسول الله، أشهد أن محمّدًا رّسول الله، أشهد أن لآ إله إلاّ الله، أشهد أن لآ إله إلاّ الله، أشهد أن لآ إله إلاّ الله، حيّ على أشهد أن لا إله إلاّ الله، أشهد أن محمّدًا رّسول الله، أشهد أن محمّدًا رّسول الله، حيّ على الصّلاة، حيّ على الفلاح، فإن كان صلاة الصّبح قلت: الصّلاة خير من النّوم، الله أكبر الله أكبر ، لآ إله إلاّ الله. (سنن أبي داؤد، ص: ١٤٠ كتاب الصّلاة ، باب كيف الأذان)
- (٢) ولنا أنه لا ترجيع في المشاهير و كان ما رواه تعليمًا فظنّه ترجيعًا (الهداية ، ص: ١/٨٨، كتاب الصّلاة ، باب الأذان)

اور حضرت بلالؓ کی اذان (میں) (۱) اور ملك ناذل من السّماء کی اذان میں (ہیہ) (۱) ترجیع نہ تھی،اس پر حنفید کاعمل ہے۔

(ب) حضرت بلال کی اذان ایسے ہی تھی جیسے اب کہی جاتی ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم (۹۴/۲)

# اذان مين حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَل كَهِنَا جَا يَرْجَين

سوال: (۱۵۴) پنج گانہ نماز کی اذان میں بجائے حتی علی الفلاح کے حتی علی خیر العمل کہنا درست ہے یانہیں؟ کوئی حدیث موجود ہے یانہیں؟ اور متقدمین اور متاخرین کا کیا عمل رہاہے؟ (رجٹر میں نہیں ملا)

الجواب: فَقُ گَانه نماز کی اذان میں بجائے حیّ علی الفلاح کے حیّ علی خیر العمل کہنا جائز نہیں ہے، تمام احادیث سیحے میں حیّ علی الصّلاۃ حیّ علی الفلاح واردہے، ملک نازل من السماء کی اذان میں یہ بی کلمات ہیں حیّ علی خیر العمل نہیں ہے۔ اور فرشتہ نازل من السماء بی کی اذان اس بارے میں اصل ہے، اس کورسول الله صَلَّا اَیکَ اَیْ اَیْ اَیْنَ اَیْنَ اَیْنَ اِیکُور اَیکُ اور منازل اُن منازل من اس بے اور ہے۔ خلاف سنت متوارثہ اور خلاف اجماع کوئی امر اختیار کرنا سراسر گراہی اور صنالات ہے۔ مَنْ شَدٌ هَی النّاد : (جو شخص سواد اعظم سے علاحدہ ہوا وہ سواد اعظم سے علاحدہ کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا) حدیث شریف میں وارد ہے (۲) تمام ائمہ وہ سواد اعظم سے علاحدہ کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا) حدیث شریف میں وارد ہے (۲) تمام ائمہ دین کا بہی مسلک اور طریقہ ہے، کسی کا اس میں خلاف نہیں بچر روافض کے (۳) خذ لھم اللّٰہ تعالیٰ فقط واللّٰہ تعالیٰ اعلم (۱۱۸/۱۱ اور ا

<sup>(</sup>۱) قوسین کے درمیان والے لفظ رجسر نقول فاوی سے اضافہ شدہ ہیں۔۱۲

<sup>(</sup>٢) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: اتبعوا السّواد الأعظم فإنّه من شَدِّ شَدِّ في النّار، رواه ابن ماجة من حديث أنس رضي الله عنه. (مشكاة المصابيح، ص: ٣٠، باب الاعتصام بالكتاب والسّنة، الفصل الثّاني)

<sup>(</sup>٣) فرع في شرح المهذّب للشّافعيّة: يكره أن يقال في الأذان: "حيّ على خير العمل" لأنّه لم يثبت عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: والزّيادة في الأذان مكروهة اهو وقد سمعناه الآن عن الزّيدية ببعض البلاد. (البحر الرّائق: ٣٥٣/١)، كتاب الصّلاة، باب الأذان) طفيرٌ

# مؤذن كااذان وتكبير مين محمد رسول الله يردرود بير هنا ثابت نهيس

سوال: (۱۵۵) اذان و تکبیر میں جب (۱) محمد رسول الله صلاحیاتی آتا ہے؛ تو اذان کا کہنے والا کھم کر صلّی الله علیه و سلّم کہتا ہے ( کیسا ہے؟ ) (۱۳۳۷/۸۷۳) الله علیه و سلّم کہتا ہے ( کیسا ہے؟ ) فقط والله تعالی اعلم (۱۸۴۶) ایسا کہنا اذان میں ثابت نہیں ہے (۲) فقط والله تعالی اعلم (۱۸۴۶) سوال: (۱۵۲) اقامت واذان میں مؤذن حضرت کے نام پر درود پڑھے یا بہتر کیا ہے؟ سوال: (۱۵۲) اقامت واذان میں مؤذن حضرت کے نام پر درود پڑھے یا بہتر کیا ہے؟

الجواب: مؤذن كو درميان اذان وا قامت مين حكم درود شريف پڑھنے كانہيں ہے، اور ايسا ثابت نہيں ہے۔فقط واللہ تعالی اعلم (۹۴/۲ - 90)

# تكبيركے وقت بلندآ واز سے درود شريف پڑھنا

سوال: (۱۵۷) مؤذن کا نماز کی تکبیر وا قامت سے پہلے دُرود جہریہ کے پڑھنے کوبعض منع کرتے ہیں اوربعض اس کومسخب قر اردیتے ہیں؛ کونسا قول سے ہے؟ (۱۳۵۸س)

الجواب: شامی میں مواضع استجاب دُرود شریف میں لکھا ہے: وعند الإقامة یعنی تبیر کہنے کے وقت بھی درود شریف مستحب ہے (۳)لیکن جہر کی قیداس میں نہیں ہے، اور جہر کوفقہاء نے سوائے کے وقت بھی درود شریف مستحب ہے (۳)لیکن جہر کی قیداس میں نہیں ہے، اور جہر کوفقہاء نے سوائے (۱) مطبوعہ فتاد کی میں 'جب' کے بعد ُلفظ' ہے، لیکن رجسڑ نقول فتاوی میں لفظ ُلفظ' نہیں ہے؛ اس لیے ہم نے اس کوحذ ف کر دیا ہے۔ ۱۲

(٢)فرعٌ في شرح المُهذَّب للشافعيَّة: يكره أن يقال في الأذان: حيَّ على خير العمل؛ لأنّه لم يَثْبُتُ عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، والزّيادة في الأذان مكروهة أه. (البحر الرّائق: المممم، كتاب الصلاة، باب الأذان)

(٣) ومستحبّة في كلّ أوقات الإمكان (الدّرّ المختار) قوله: (ومستحبّة في كلّ أوقات الإمكان) أي حيث لا مانع، ونصّ العلماء على استحبابها في مواضع: يوم الجمعة، وليلتها، وزيد يوم السّبت والأحد والخميس لما ورد في كلّ من الثّلاثة،

ان مواضع کے جہاں جہروارد ہے منع کیا ہے، پس بہتر ہے کہ درود شریف آہستہ بڑھے۔فقط (۳۱/۵)

### اذان میں محدرسول الله پر درود پر هنا کیساہے؟

سوال: (۱۵۸) اذان کے اندررسول اللہ صِلائی کِیائی کے نام پر درود شریف پڑھنا کیسا ہے؟ (۱۳۳۳/۱۵۱۲)

الجواب: اذان میں جب نام رسول الله مِیلانیکیکی کا سنے درودشریف پر هنامستحب ہے، (اور اذان کا جواب دینا بھی مستحب ہے) (ا) پس جس وفت مؤذن سے کلمہ اُشھد اُن محمدًا رّسول الله سنے خود بھی پیکلمہ کہ کر میلانیکیکی کے فقط واللہ تعالی اعلم (۱۲۱/۲)

استدراک: اذان واقامت میں جب حضور اکرم مِللَّ اللَّهِ کانام مبارک آئے اس وقت صلّی الله علیه وسلّم کہنا ثابت نہیں۔احسن الفتاوی میں ہے:

سوال: اذان وا قامت میں جب لفظ أشهد أنّ محمّدًا رّسول الله سنة درودشريف سامع يرواجب موگا يامستحب؟ بينوا توجروا

الجواب باسم المهم الصواب: اذان وا قامت ميں حضورا كرم مِ النَّيْ اَيِّمْ كنام مبارك كساته درود شريف نه منقول ہے اور نه معمول، بلكه اس كے برعكس حضور مِ النَّيْ اَيْمَ كُلُمات كهو جومؤذن كهتا ہے، چراذان كے بعد پہلے درود شريف پڑھو پھر دعا۔ عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنّه سمع النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثمّ صلّوا عليّ إلخ. (احسن الفتاوی، ۲۷۸/۲۷۹ - ۲۷۹، كتاب الصّلاة، باب الأذان والإقامة)

== وعند الصباح والمساء، وعند دخول المسجد والخروج منه، وعند زيارة قبره الشريف صلّى الله عليه وسلّم، وعند الصّفا والمروة، وفي خطبة الجمعة وغيرها، وعقب إجابة المؤذّن، وعند الإقامة إلخ. (الدّرّ المختار وردّ المحتار: ٢٠٣/٢، كتاب الصّلاة، باب صفة الصّلاة، مطلب نصّ العلماء على استحباب الصّلاة على النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم في مواضع)

(۱) قوسین کے درمیان والی عبارت رجسر نقول فناوی سے اضافہ کی گئے ہے۔

اور حضرت مفتی ظفیر الدین صاحب اسی جواب کے حاشیہ میں ارقام فرماتے ہیں:

اذان من أشهد أنّ محمّدًا رسول الله كجواب من أشهد أنّ محمّدًا رسول الله كرواب من أشهد أنّ محمّدًا رسول الله كراحت من مسلم شريف كى حديث من كم آنخضرت مِن الله أكبر، الله ألله، قال: أشهد أنّ محمّدًا رسول الله، الحديث. (الصّحيح لمسلم: المراد المودّن النه)

البتة اذان كِنْمْ پردرود پر صنح كامكم ب، ارشاد نبوى ب: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثمّ صلّوا علي فإنّه من صلّى عليّ صلاةً صلّى الله عليه بها عشرًا إلخ (الصّحيح لمسلم: ا/١٢١) كتاب الصّلاة ، باب استحباب القول مثل قول المؤذّن إلخ) والله أعلم. محمدا من المعرّد المراهدة المراهدة علم المراهدة الم

#### اذان سے پہلے الصّلاة والسّلام النح كہنا بدعت ہے

سوال: (۱۵۹) اذان کے قبل الصّلاۃ والسّلام علیك یا رسول اللّه وغیرہ جس كوصلاۃ کہتے ہیں اور مكہ ومدینہ (۱) میں ہوتی ہے ہيدرست ہے یانہیں؟ (۱۳۳۱/۱۱۳۳ه) اللّٰه علی کہتے ہیں اور مكہ ومدینہ (۱) میں ہوتی ہے ہیدرست ہے الٰہیں؟ (۱۳۲/۲) اللّٰه علم (۱۰۲/۲)

# اذان میں بہوفت شہادتین انگوٹھے چومنااور آنکھوں پررکھنا

سوال: (۱۲۰) اذان میں بہوفت شہادتین انگوٹھوں کو بوسہ دینا کیسا ہے؟ جو شخص اس سے منع کرے اس کی اقتداء نماز میں جائز ہے یا نہیں؟ اور جوانگوٹھوں کو بوسہ نہ دے وہ گنہگار ہے یا نہ؟ اگر بوسہ دینامستحب یا سنت ہے تواس کی دلیل کیا ہے؟ (۱۳۴۱/۱۵۰۵)

(۱) مطبوعہ قاوی میں '' مکہ' کے بعد' معظمہ' اور' مدینہ' کے بعد' منورہ' تھا، کیکن رجسر نقول قاوی میں لفظ '' دمعظمہ اور معظمہ اور معظمہ اور معظمہ اور منورہ' نہیں ہیں؛ اس لیے ہم نے اس کوحذف کر دیا ہے۔ ۱۲

(٢) اس ليے كه شريعت ميں اس كى كوئى اصل نہيں ہے، لہذا اس سے بچنا جا ہيے، واللہ اعلم فطفير"

الجواب: استخاب تقبيل ابها مين كى دليل شاكى كى بيعبارت ، يستحب أن يقال عند سماع الأولى من الشهادتين: "صلّى الله عليك يا رسول الله "، وعند النّانية منها: "فُرّة عيني بك يا رسول الله"، ثمّ يقول: "اللّهمّ متّعني بالسّمع والبصر" بعد وضع ظفري الإبهامين على العينين ، فإنّه عليه السّلام يكون قائدًا له إلى الجنّة ، كذا في كنز العبّاد اهد قهستاني ونحوه في الفتاوى الصّوفية ، وفي كتاب الفردوس: من قبّل ظفرى إبهاميه عند سماع "أشهد أنّ محمّدًا رسول الله في الأذان، أنا قائده ومدخله في صفوف الجنّة" وتمامه في حواشي البحر للرّملي عن المقاصد الحسنة للسّخاوي. وذكر ذلك الجراحي وأطال ، حواشي البحر للرّملي عن المقاصد الحسنة للسّخاوي. وذكر ذلك الجراحي وأطال ، تم قال : و لم يصحّ في المرفوع من كلّ هذا شيء إلخ (۱) (شامي: ١/١٢٦٠، باب الأذان) مخيف مديث يربحى فضائل اعمال مين عمل كرنا ورست بم ، مراس كي شرط بيب كداس فعل كومسنون ضعيف مديث يربحى فضائل اعمال مين عمل كرنا ورست بم ، مراس كي شرط بيب كداس فعل كومسنون شعيف مديث يربحى فضائل اعمال مين عمل كرنا ورست بم ، مراس كي شرط بيب كداس فعل كومسنون شعيف مديث يربحى فطائل اعمال مين عمل كرنا ورست به ، مراس كي شرط بيب كداس فعل كومسنون شعيف مديث يربحى فطائل اعمال مين على الموقعة بين الريب عن الموقع بين الموقعة بين الريب بين الورتارك يرطعن وطامت كرتي بين ، الله ليرتك الله المؤذان ، مطلب في كداهة المحتاد علم الله قالمحتاد علم الله قالمحتاد علم الله قالمدختاد علم الله قالمحتاد علم الله قاله المحتاد علم الله قالمحتاد علم الله قاله المحتاد علم الله قاله المحتاد علم الله قاله الله قاله الله قاله الله قاله الله قاله المحتاد علم الله قاله الله قاله المحتاد علم الله قاله الله قاله الله قاله الله قاله الله قاله المحتاد علم الله قاله المحتاد علم الله قاله المحتاد علم الله قاله الله قاله الله المحتاد علم الله المحتاد علم الله قاله الله قاله الله المحتاد علم الله المحتاد على الله المحتاد علم الله المحتاد على ا

جواب: مقاصد حسنه سخاوی میں ان روایات کی حقیق ہے، ان کا مصمون صرف یہ ہے کہ یہ کل ہے رمدیعی آ سوب چھی ہے۔ آ شوب چشم کا مگراب لوگ اس کودین سمجھ کر کرتے ہیں، تو بدعت ہونا ظاہر ہے اور سمجھ نیت پر بھی تشبّه ہے اہل بدعت کے ساتھ ، اس لیے ترک لازم ہے۔ (امداد الفتاوی: ۱۲۵۰ کتاب البدعات ، سوال: ۲۲۵) ==

<sup>(</sup>١) ردّ المحتار على الدّرّ المختار: ٦٢/٢- ٢٣، كتاب الصّلاة، باب الأذان، مطلب في كراهة تكرار الجماعة في المسجد.

<sup>(</sup>٢) امدادالفتاوي ميس ہے:

اوروہ مخص کنہ گارنہیں، اقتداءاس کی درست ہے۔فقط والله تعالی اعلم (۱۰۲/۲ ۱۰۷۰)

سوال: (۱۲۱) اذان میں اشھد أنّ محمّدًا رسول الله سن کر قرّة عیني بك یا رسول الله کهدکردونوں اگو شے چوم کرآ تھوں پررکھنا کیا ہے؟ (۲۰/۲۰–۱۳۳۰ھ)

الجواب: بعض فقہاء نے لکھا ہے کہ اشہدان مجمدار سول اللہ سن کر قرۃ عینی بك یا دسول اللہ کہنامستحب ہے، اور بعض روایات اس بارے میں فال کی ہیں، جو ثابت نہیں ہے۔ اور قول وفعل رسول اللہ طِلاَیٰ اللہ اللہ اللہ اللہ طور ہے، بدوقت اذان جو کلمات منقول ہیں اس کومعمول بدبنانا چاہیے، احداث فی الدین نہ کرے۔ جواب صحح ہے، اس سوال کے متعلق یہ بھی سجھ لیا جاوے کہ بعض احادیث موقو فہ بھی اس باب میں آئی ہیں، قطع نظر صحت سند کے اس میں دوامر قابل لحاظ ہیں: ایک یہ کہ ان روایات میں یہ مل بطور علاج وصفاظت رمد کے آیا ہے، جوایک امر دینوی ہے، اس میں کوئی فضیلت وغیرہ تو ابہیں ، اور اب لوگ اس کوثواب و تعظیم نبوی کہ امر دینی ہے سجھ کر کرتے ہیں، اور تد اوی کوعبادت سجھنا بدعت ہوگا۔ لے یہ اس اعتقاد سے بدعت ہوگا۔

دوم بیر کہ کرنے والے اس کا التزام عملی واعتقادی کرتے ہیں، اور تارک کومطعون سیجھتے ہیں۔ فقط، کتبہ: مولا نامحمرا شرف علی صاحب تھانوی مرظلہم العالی (۱۲۵/۲-۱۲۷)

سوال: (۱۲۲) اذان میں بوقت شہاد نین انگوٹھا چومنا اور آئھوں سے لگانا اور قبر ّ قبنی بك یا رسول الله پڑھنا کیبا ہے؟ (۳۲۵/۳۲۵–۱۳۳۷ھ)

الجواب: علامہ شامی نے کنز العباد سے نقل کیا ہے کہ شہاد تین کے وقت اذان میں ایسا کرنا مستحب ہے، پھر جراحی سے نقل کیا ہے: ولم یصعے فی المعرفوع من کل هذا شیء (۱) اور نہیں صحیح موا مرفوع حدیث میں اس میں سے پچھ، اس سے معلوم ہوا کہ سنت سمجھ کریڈ فعل کرنا صحیح نہیں ہے، موا مرفوع حدیث میں اس میں سے پچھ، اس سے معلوم ہوا کہ سنت سمجھ کریڈ فعل کرنا صحیح نہیں ہے، اس سے معلوم ہوا کہ سنت سمجھ کریڈ فعل کرنا صحیح نہیں ہے، اس سے معلوم ہوا کہ سنت سمجھ کریڈ فعل کرنا صحیح نہیں ہے، موال نہر المحال کے لیے ملاحظ فرما ئیں فقاوی دارالعب و دیوبند نظر ما کیا بیان موال: (۱۸۵۰ مطبوع: ممتبہ الاحسان دیوبند مجمد امین پالن پوری

(١) ردّ المحتار على الدّرّ المختار: ٢٣/٢، كتاب الصّلاة، باب الأذان .

چونکہ اس زمانہ میں اکثر لوگ اس کوسنت سمجھ کر کرتے ہیں اور تارک کو ملام ومطعون کرتے ہیں؛ اس لیے اب اس کوعلائے محققین نے متر وک کر دیا ہے (۱) فقط واللہ تعالی اعلم (۹۰/۲)

# تثويب كاحكم

سوال: (۱۲۳) بعض شہروں میں ایسا کرتے ہیں کہاوّل نماز جمعہ کے واسطے اذان اس کے بعد دومرتبہ بہ آواز بلند المصّلاة کہہ کر پکارتے ہیں پھراس کے بعد خطبہ کی اذان ہوتی ہے، اور رمضان شریف میں بعد اذان عشاء ایسا ہی کرتے ہیں؛ اس صورت میں شرعًا کیا تھم ہے؟ (۱۳۲۲/۳۵۸–۱۳۳۷ھ)

الجواب: یہ ہویہ ہے جو کہ مختلف فیہ ہے اور احادیث میں اس پر اطلاق بدعت کا کیا گیا ہے، اور احادیث میں اس پر اطلاق بدعت کا کیا گیا ہے، اور بعض فقہاء نے اس کو جائز فر مایا ہے اور امام ابو یوسف ؓ خاص قاضی و مفتی وغیرہ کے لئے اس کو جائز (۲) ہیں اور اس کو قاضی خان نے اختیار کیا ہے؛ پس احوط ترک ہے (۳) فقط (۹۰/۲) میں اور اس کو قاضی خان نے اختیار کیا ہے؛ پس احوط ترک ہے (۳)

(۱) کفایت المفتی میں ہے:

سوال: بشك حديث صديق اكبر وظاللة عنام موضوع ب، ليكن شامي في كلها ب كتقبيل ظفر ابها مين عند استماع اسم ميالا في عندالا ذان جائز ب-

جواب: شامی نے اس مسکے کو تہتانی سے اور قہتانی نے کنز العباد سے نقل کیا ہے؛ نیز شامی نے فقادی صوفیہ کا حوالہ دیا ہے، کنز العباد اور فقادی صوفیہ کا نا قابل حوالہ دیا ہے، کنز العباد اور فقادی صوفیہ دونوں قابل فتوی دینے کے نہیں ہیں، اور جب کہ حدیث کا نا قابل استدلال ہونا ثابت ہے تو پھر اس کوسنت یا مستحب سمجھنا ہودلیل ہے اور اس کے تارک کو ملامت یا طعن کرنا مدرم منازیادہ اس کو بطور علاج رمدے ایک عمل سمجھ کرکوئی کرے تو مثل دیگر اعمال کے مباح ہوسکتا ہوسکتا ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت ثابت نہیں۔ واللہ اعلم محمد کفایت اللہ غفر لہ مدرسہ امینید دہلی۔

(کفایت المفتی: ۸/۳، کتاب الصلاق، پہلاباب: اذان وتکبیر، جواب نمبر: ۷) محمدامین پالن پوری (کفایت المفتی) کی جگه (رکھتے، تھا تھیج رجسٹر نقول فقادلی سے کی گئی ہے۔ ۱۲

(٣)(والتّثويب):وهو الإعلام بالصّلاة بين الأذان و الإقامة بحسب ما تعارفه أهل كل بلد من لفظه (حسن) في كل صلاة لتواني النّاس في الأمور الدّينيّة ، وقال أصحابنا المتقدّمون: أنّه مكروه في غير الفجر لما روى التّرمذي وابن ماجه من حديث ابن أبي ليلى

بني المنائر للأذان .

سوال: (۱۶۴)مؤذن کو بعداذان کے امام یا دیگر نمازیوں کو بلانا درست ہے یانہیں؟ (۱۳۲۴/۱۲۲۴ھ)

الجواب: بیا چھانہیں ہے،الا بہ ضرورت بھی ایبا ہوتو مضا نقنہیں ہے۔فقط (۱۰۳/۲) فی زمانہ تو اللہ بھر ورت بھی ایبا ہوتو مضا نقنہیں ہے۔فقط (۱۲۵) فی زمانہ تو ام کی حالت سخت خراب ہے،اگر امام ان کا انتظار نہ کرتے ہیں، ایسی صورت نگ کرتے ہیں، بھی اگر نماز پڑھے اور بعض لوگ رہ جاویں تو سخت تنگ کرتے ہیں، ایسی صورت میں ایک طالب نے کہا کہ تھو یب طریقۂ مسنونہ ہے،مؤذن امام کو وقت نماز پر جب سب نمازی جمح موجودیں بلاسکتا ہے،اور بیطریقہ متاخرین کا جاری کردہ ہے کہ بعداذان قبل اقامت مسجد کے منارے پر چڑھ کرمقتدیوں کو پکارا جاوے، اور حضرت بلال وَٹھائیۃ کا رسول اللہ صِلَّا اللہ علیہ وسلّم بین الأذانین ویؤ ذنه بالصّلاة سوتول فیصل تحریفرماویں۔(۲۹/۲۲۰۔۱۳۳۰ھ)

الجواب: ورمخارش ہے: ویٹوّب بین الأذان والإقامة في الكلّ للكلّ (الدّرّ المختار) قوله: (في الكلّ) أي كلّ الصّلوات لظهورالتّواني في الأمورالدّينيّة، قال في العناية: أحدث الممتأخّرون التّشويب بين الأذان والإقامة على حسب ما تعارفوه في جميع الصّلوات سوى المعفرب مع إبقاء الأوّل يعني الأصل، وهو تثويب الفجر، وما راه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن (شامي) قوله: (للكلّ) أي كلّ أحد وخصّه أبويوسف بمن يشتغل بمصالحه العامّة كالقاضي والمفتي والمدرّس واختاره قاضي خان وغيره. نهر (۱) ان الله عن بلال رضي الله عنه، قال: أمرني رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أن لا أثوّب في عنيء من الصّلاة إلّا في الفجر، قال أصحابنا: هو أن يقول بين الأذان والإقامة: "حَيَّ علَى السّرة مَن على الفلاح" مرّتين. وقال غيرهم: هو أن يقول في أذان الفجر: "الصّلاة أخر جوا هذا السّرة من المسجد، وكذا كرهه مالكُ والشّافعيُّ مطلقًا. (شرح النّقاية: ١/١٢، كتاب الصّلاة المبتدع من المسجد، وكذا كرهه مالكُ والشّافعيُّ مطلقًا. (شرح النّقاية: ١/٢٢، كتاب الصّلاة باب الأذان، قبل باب شروط الصّلاة، المطبوعة: المكتبة الإعزازية، ديوبند على أوّل من (١) الدّر المختار وردّ المحتار: ٢/١٥-٥٢، كتاب الصّلاة، باب الأذان، مطلب في أوّل من

عبارات سے معلوم ہوا کہ تھویب احداث متأخرین سے ہے، اور امام ابویوسٹ نے قاضی و مفتی وغیرہ کے ساتھ اس کو خاص ہوتو جائز ہے۔ کے ساتھ اس کو خاص کیا ہے، پس اجتناب اس سے بہتر ہے، اور کوئی ضرورت خاصہ ہوتو جائز ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم (۱۲۲/۲–۱۲۷)

# جمعہ کی سنتوں سے پہلے مؤذن کا بلندآ واز سے

### صلاة سنة قبل الجمعة بكارنا درست نهيس

سوال: (۱۲۲) سنت جمعه پڑھنے کے لیے ملک گرات کی مسجدوں میں جوایک صلاۃ سنۃ قبل المجمعة پڑھنے کے واسطے مؤذن بلندآ واز کہتا ہے، اور بغیر صلاۃ سنۃ قبل المجمعة کہنے کے سنت قبل المجمع کی لوگنہیں پڑھتے، اور اس صلاۃ سنت قبل المجمعہ کا مسجد میں جمع ہو کرا تظار کرتے ہیں تاکہ موذن بیصلاۃ کہتے کہ توسنت جمعہ پڑھیں، بدیں الفاظ موذن پکارتا ہے: الصّلاۃ سنۃ قبل المجمعة، الصّلاۃ رحمکہ اللّه کا کہنا فرض ہے یا واجب یا سنت یا مستحب؟ اور ابتدا اس صلاۃ سنت کی کہاں سے ہوئی؟ اور بیصلاۃ سنۃ قبل المجمعۃ اگر نہ کہی جائے اور سنت جمعہ کی پڑھ لیں توسنت جمعہ اگر وئی نہ پکارے اور نہ کے اور سنت قبل المجمعۃ اگر وئی نہ پکارے اور نہ کے اور سنت قبل المجمعۃ اگر وئی نہ پکارے اور نہ کے اور سنت قبل المجمعۃ اگر وئی نہ پکارے اور نہ کے اور سنت قبل المجمعہ المرن کی اور من فقی نہ ہب اور اسلام سے نکل کر بے ایمان بددین ہوجا تا ہے؟ کیا تھ یب جس کو فقیائے حفیہ نے مستحن جانا ہے وہ نماز وں کے لیے کموس ہے یا سنت قبل المجمعہ کے واسطے بھی صلاۃ نہ کورہ (کا کہنا) (۱) شریعت جمہ سیش شابت ہے؟ مستحن عبان ہے وہ نماز وں کے لیے معتبر کتب حنفیہ سے ثبوت اس صلاۃ نہ کورکا مع دلائل شرعیہ معتبر کتب حنفیہ سے ثبوت اس صلاۃ نہ کورکا مع دلائل شرعیہ معتبر کتب حنفیہ سے ثبوت اس صلاۃ نہ کورکا مع دلائل شرعیہ معتبر کتب حنفیہ سے ثبوت اس صلاۃ نہ کورکا مع دلائل شرعیہ معتبر کتب حنفیہ کیا ہو خوا می کرا جرعظیم حاصل کریں۔ (۱۹/۱۹) شاب کتب معتبر کتب حنفیہ سے ثبوت اس صلاۃ نہ کورکا مع دلائل شرعیہ معتبر کتب حنفیہ سے ثبوت اس صلاۃ نہ کورکا مع دلائل شرعیہ معتبر کتب حنفیہ کیا ہو معتبر کتب حنفیہ کیا ہو نہ کورکا مع دلائل شرعیہ معتبر کتب حنفیہ کیا ہو نہ کورکا کورکا معرفی کورکا کورکا کورکا کورکا کورکا کورکا کہ کورکا ک

الجواب: صلاة سنة قبل الجمعة بكارنے كى كچھ ضرورت نہيں ہے، بلكہ جس وتت زوال ہوجاوے اوراذان اوّل جمعہ كى ہوجاوے نماز يول كو چا ہيے كہ خودسنت قبل الجمعہ داراكرليويں، اور جب كہ وقت سنتوں كا ہوجاوے تو بغير يكارے صلاة سنة قبل الجمعة كا كركوئى شخص سنت قبل الجمعہ الجمعہ كا كركوئى شخص سنت قبل الجمعہ (۱) توسين كے درميان والالفظ رجمئر نقول قاوى سے اضافہ كيا ہے۔ ١٢

پڑھ لے گاسنت ادا ہوجائے گی ، اور اس سے غیر مقلد وغیر ہنہیں بنتا ، یہ جاہلوں کے خیالات ہیں ، اور تھو یہ جس کو بعض فقہاء نے بعض نمازوں میں بعض اشخاص کے لیے مستحب فر مایا تھا وہ فرائض کے ساتھ مخصوص ہے ، اور تھویب بھی متروک ہے ، بہسب خلاف سنت ہونے کے کہ صحابہ کرام نے اس پر انکار فر مایا ہے (۱) فقط واللہ تعالی اعلم (۲/ ۱۲۷ – ۱۲۸)

#### جماعت کے لیے نقّارہ بجانا کیساہے؟

سوال: (۱۲۷) محلّہ شیش گراں میں صرف ایک مبحد ہے، اور محلّہ وسیع ہے، اذان کی آواز بھی سب جگہ نہیں جاتی، باشندگان محلّہ سب نمازی ہیں کاریگر (۲) لوگ ہیں، سب نمازوں کے وقت ان کے کام کے ہیں، اور کام پر سے اٹھنا ان کے حرج ونقصان کا باعث ہوتا ہے، اس لیے وہ جماعت کی پابندی نہیں کر سکتے ، نظر برآں بیتر کیب کی گئی تھی کہ اذان وقت پر ہوتی تھی اور جماعت کی تیاری پر نقارہ کے ذریعہ سے جو خارج مسجد رکھا ہوا ہے کاریگروں کو اطلاع کر دی جاتی تھی، اور سب کاریگر آ جاتے تھے، اس میں ان کو جماعت کا انتظار نہیں کرنا پڑتا تھا، اور جم غفیر کے ساتھ جماعت ہوجاتی آ جاتے تھے، اس میں ان کو جماعت کا انتظار نہیں کرنا پڑتا تھا، اور جم غفیر کے ساتھ جماعت ہوجاتی تھی، اب بعض حضرات نے نقارہ کی ممانعت کی، اور جماعت ٹوٹ گئی، جس کو تو فیتی ہوتی ہے فردا فرد آ نماز پڑھ لیتا ہے، ورنہ کچھ ضروری نہیں شبحتا، ایسی صورت میں نقارہ کے اعلان کو جو خارج از مسجد ہے کیسا سمجھا جاتا ہے؟ اور اس کی بابت کیا تھم ہے؟ اور کون ذریعہ اطلاع کا مستحن ہے؟ بینوا و تو جرا۔

(۱) والتنويب في الفجرحيّ على الصّلاة حيّ على الفلاح مرّتين بين الأذان والإقامة حسن لأنّه وقت نوم وغفلة وكره في سائر الصّلوات، ومعناه العود إلى الإعلام وهو على حسب ما تعارفوه وهذا تنويب أحدثه علماء الكوفة بعد عهد الصّحابة لتغيّر أحوال النّاس إلخ و خصّ الفجر به لما ذكرناه، والمتأخّرون استحسنوه في الصّلوات كلّها لظهور التّوانيّ في الأمور الدّينيّة، وقال أبويوسف: لا أرى بأسًا أن يقول المؤذّن للأمير إلخ واستبعده محمّد لأنّ النّاس سواسية في أمر الجماعة إلخ. (الهداية: ١/ ٨٩، كتاب الصّلاة، باب الأذان) ظفيرٌ الكرام طبوعة قاوى من كارير من كارير من كارير من المؤرّث عن المؤرّث عن كارير من كارير من المؤرّث عن الله المؤرّث الله المؤرّث المؤرّث الله المؤرّث الله المؤرّث المؤرّث المؤرّث الله المؤرّث المؤرّث المؤرّث المؤرّث المؤرّث الله المؤرّث الم

الجواب: اعلام بعدالاذان جس كو تقریب كہتے ہیں؛ علمائے متقد مین نے اس كو مروہ اور بدعت كہاہے، اورعلمائے متاخرین نے بہ وجہ تساہل كاس كو جائز ركھا ہے(۱) پس بربناء فدہب متاخرین اگراعلام كے واسطےكوئى صورت جماعت كانتظام كى نہ ہوتو نقارہ كے ساتھ اعلام جائز ہے مما في الكرّ المختار والشّامي: ویثوب بین الأذان والإقامة في الكلّ للكلّ بما تعارفوہ (الدّرّ المختار) كتندن أو قامت قامت أو الصّلاة الصّلاة، ولو أحدثوا إعلامًا مخالفًا لذلك جاز (۲)(شامي) فقط (اور جب كه اذان كي آواز بَني جاتى ہوتو بلاضرورت نقّاره بجانے سے لذلك جاز (۲)(شامي) فقط (اور جب كه اذان ميں اس طرح كى تمام صورتيں ردكر دى گئي تھيں۔ بختا چا ہیے، اس وجہ سے كه ابتدائے امر اذان ميں اس طرح كى تمام صورتيں ردكر دى گئي تھيں۔ ظفير شي اس وجہ سے كه ابتدائے امر اذان ميں اس طرح كى تمام صورتيں ردكر دى گئي تھيں۔

سوال: (۱۶۸) مسجد میں واسطے حاضری نمازیوں کے نقارہ بجانا کیساہے؟ (۲۰/۲۹–۱۳۳۰ھ) الجواب: اذان کہیں (۳) نقارہ مسجد میں حاضری کے واسطے درست نہیں ہے (۴) فقط (۱۲۵/۲)

#### اذان وا قامت فرائض کے لیے خاص ہیں

سوال: (۱۲۹) تکبیر فقط فرض سے پہلے کہی جاتی ہے یاسنت سے پہلے بھی؟ (۱۳۴۲/۲۹۲۰ھ)

- (۱) اس حوالہ کی تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیں،سابقہ سوال کا حاشیہ نمبر ۲۔
- (٢) الدّرّ المختار و ردّ المحتار: ٢/٥١-٥٢، كتاب الصّلاة ، باب الأذان ، مطلب في أوّل من بنى المنائر للأذان.
- (٣) لأنّ الأذان من إعلام الدّين إلخ (غنية المستملي: ٣٢٠، فصل في صفة الصلاة) ظفير (٣) روى أبو داؤد..... عن عبد الله بن زيد قال: لما أمر النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم بالنّاقوس يعمل ليضرب به النّاس لجمع الصّلاة طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسًا (إلى قوله) تقول: الله أكبر الله أكبر (إلى آخر الحديث) (غنية المستملي المعروف بالكبيري: ٣٢٢، فصل في صفة الصّلاة)

اس سے پہلےمفتی علام نے نقارہ کی اجازت دی ہے، گراس شرط کے ساتھ کہ جب وہ اذان کے بعد نماز کی مزیدا طلاع کے لیے ہواور جماعت کے انتظام کی اس کے سواکوئی اور صورت نہ ہو۔ یہاں سوال مختصر ہے اور کسی مجبوری کا ذکر نہیں ہے، اس لیے اجازت نہیں دی ہے۔ واللہ اعلم ظفیر "

الجواب: اذان اورتكبير فرائض كے ليے ہے، سنتوں كے لينہيں ہے۔ هلكذا في اللدّر المختار (۱) فقط واللہ تعالی اعلم (۱۱۱/۲۱)

# تكبيركب شروع كى جائے؟

سوال: (۱۷۰) برونت جماعت قبل کھڑے ہونے امام کے مصلّے پر تکبیر شروع کی جاوے یا بہونت عدم موجودگی پر؟ کیارسول الله صِلائیاً ﷺ جمرے میں سے تکبیر سن کر تشریف لاتے تھے؟ اور یہی معمول تھایا بھی بھی ایسا ہوا ہے؟ (رجٹر میں نہیں ملا)

الجواب: يضرورى نبيل كه جب امام مصلّے پر كور ابوت تكبير شروع كى جائے، بلكه امام جب كه مسجد ميں موجود ہے تكبير كہنا درست ہے، امام تكبير سن كرخود مصلّے پر آجائے گا، جبيبا در مختار ميں اس عبارت سے ظاہر ہے: والقيام لإمام ومؤتم حين قيل حيّ على الفلاح ..... إن كان الإمام بقرب المحراب وإلّا فيقوم كلّ صفّي ينتهي إليه الإمام على الأظهر إلخ (٢) فقط (١١٢/١)

#### ا قامت کے وقت امام اور مقتدی کب کھڑے ہوں؟

سوال: (۱۱) تكبير كے وقت مقتر يول كو اور امام كوكس وقت كھڑا ہونا چاہي؟ ايك مولوى صاحب نے حيّ على الفلاح كوقت مقتر يول كھڑ ہونےكوستحب فرمايا ہے۔ (۱۷-۱۳۳۳ه) الجواب: نماز كة واب ميں سے فقہاءً نے يدكھا ہے كہ حيّ على الفلاح كے وقت سب كھڑ ہے ہوجا كيں، ليكن ظاہر ہے كہ اگر پہلے سے مقترى كھڑ ہے ہوجا كيں تو كچھكل اعتراض خير ہيں ہے، كوفكر ترك استجاب اور ترك اوب پر پچھلعن نہيں ہوسكا، البتہ بہتر يہى ہے، جبيبا كه فقہاء نے لكھا ہے، اور در مختار ميں يہ بي كھا ہے كہ اگر امام آ كے كى طرف سے يعنى سامنے سے آ و يوجس نيك كھا ہے اور در مختار ميں مي مي كھا ہے كہ اگر امام آ كے كى طرف سے يعنى سامنے سے آ و يوجس في المذان فيما مرّ (الدّرّ المختار) وأراد بما مرّ أحكام الأذان العشرة المذكورة في المتن ، و هي أنّه سنة للفرائض . (الدّرّ المختار و ردّ المحتار: ۲/۵۰، كتاب الصّلاة ، باب الأذان ، مطلب في أوّل من بنى المنائر للأذان) ظفير "

(٢) الدّر المختار مع ردّ المحتار:٢/٢٥، كتاب الصّلاة ، باب صفة الصّلاة ، آداب الصّلاة.

وقت امام پرنظر پڑے مقتدی کھڑے ہوجائیں (۱)، بہر حال اس میں ہر طرح وسعت ہے، گرا تباع تصریحات فقہاء کا اولی وافضل ہے (۲) فقط واللہ تعالیٰ اعلم (۱۱۲/۲ سال)

سوال: (۱۷۲) زیداما م ہا اورمقدی ہر جماعت میں تکبیر جب کہتے ہیں تو امام اس وقت کھڑا ہوتا ہے کہ جب تکبیر میں حتی علی الفلاح یا الله أكبر كہاجا تا ہے،اس سے پیشر تمام تكبیر بیٹھا ہواستنا ہے اورا یک مقتدی بھی ایسا(ہی)(۳) كرتا ہے امام كے ساتھ ہی اٹھتا ہے

(۱) و إن دخل من قُدّام قاموا حين يقع بصرُهم عليه إلّا إذا أقام الإمام بنفسه في مسجد فلا يَقِفوا حتّى يُتمّ إقامتَه ظهيرية ، وإن خارجَه قام كلّ صفّ ينتهى إليه . (الدّرّ المختار مع ردّ المحتار: ١٥٢/٢)، كتاب الصّلاة ، باب صفة الصّلاة ، آداب الصّلاة) ظفيرٌ

#### (٢) امداد الفتاوى كے حاشيه ميں ہے:

فقہاء نے یہ جو کھا ہے کہ 'امام اور مقتری حی علی الصّلاة پر کھڑے ہوں' تو یہ من جملہ آواب ہے،
واجب یاست نہیں ہے، جس طرح فقہاء نے کھا ہے کہ ''امام قد قامت الصّلاة پر نماز شروع کر ہے' کیکن فقہاء نے یہ بھی تصریح کی ہے کہ اصح، اعدل اور افضل تو یہ ہے کہ تبیر پوری ہونے پر امام کو نماز شروع کرنا چاہیے، تاکہ تبیر کہنے والا امام کے ساتھ نماز شروع کر سکے تو جس طرح تکبیر کہنے والے کی رعایت کرتے ہوئے فقہاء نے ایک اوب' قد قامت پر نماز شروع کرنے'' کوڑک کردیا ہے۔ اسی طرح تبویہ صفوف کی اہمیت کے پیش نظر دوسرے اوب' حی علی المصّلاة پر کھڑے ہوئے'' کے خلاف، جعلتین پر قیام کی تقدیم کورائ کہ ہا جائے گا، کیوں کہ تسویہ صفوف کی رعایت تکبیر کہنے والے کی رعایت سے زیادہ اہم ہے۔

علاوہ برین فقہاء کی ان عبارتوں کا مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جس وقت بھیر کہنے والاحتی علی المصلاۃ پر پہنچاس وقت مقتد یوں کو کھڑا ہوجانا چا ہے تاخیر نہ کرنا چا ہے، جیسا کہ علامہ احمط طحطا وگ نے حاشیہ در مختار میں تصریح فرمائی ہے جن کی عبارت سوال نمبر: ۸ کا کے جواب کے اخیر میں آرہی ہے، لہذا اگر اس سے پہلے تکبیر کے شروع ہی سے کھڑے ہوجا کیں تو یہ بھی جائز ہے کوئی مضا نقہ نہیں ہے اور فقہاء کی عبارتوں کی خلاف ورزی نہیں ہے، بلکہ آج کل تسویہ صفوف کے ساتھ لوگوں کی بے اعتمالی کی وجہ سے پہلے کھڑا ہونا ہی افضل ہے۔ ۱۲ سعید احمد پالن پوری (امداد الفتاوی جدید: ۱۸۲۱–۱۸۵) محمد امین یالن پوری

(٣) قوسين كے درميان والالفظ رجم نقول فقاوى سے اضافه كيا كيا ہے۔١٢

جب تكبيرختم موجاتي ہاس وقت امام الله أكبر كہتا ہے؟ (٢٠٥٠/٢٠٥٠هـ)

الجواب: فقہاء نے یہ کھا ہے کہ آداب نماز میں سے ہے یہ کہ جس وقت تکبیر میں حسی علی الفلاح کے اس وقت الم اور مقتدی کھڑ ہے ہوں ، اور جس وقت قلد قامت الصّلاق کے اس وقت امام نماز شروع کرے ، اور اگرختم تکبیر کے بعد شروع کرے تو بیاجے افقط (۱۵۲/۳)

سوال: (۱۷۳) مقتدی اور امام کا شروع اقامت سے کھڑے ہونے پر تعامل رہا ہے تو اس میں کیامصلحت تھی؟ (۱۳۳۵/۲۷۵۷ھ)

الجواب: وہ خاص مصلحت یہ ہے کہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے سے تسویہ مفوف (وغیرہ) (۱) کرلیاجاوے، پس اگرجی علی الفلاح پر مقتدی کھڑے ہوئے اور قد قامت الصّلاۃ پر امام نے تکبیر تحریمہ کہددی جیسا کہ روایت کتب فقہ سے معلوم ہوتا ہے، تو پہلے سے تسویہ مفوف وغیرہ کا انتظام نہ ہو سکے گا، حالانکہ یہ اہم ہے (۲) اور حی علی الفلاح پر کھڑے ہوئے کا امراستحبا بی ہے اور اس میں تاویل بھی ہو سکے ہوتا ہے وہ یہ کہ اس سے تاخیر نہ کریں تقدیم میں کچھ حرج نہیں ہے (۳) فقط اور اس میں تاویل بھی ہو سکتی ہے وہ یہ کہ اس سے تاخیر نہ کریں تقدیم میں کچھ حرج نہیں ہے (۳) فقط (۲۲–۲۱/۳)

(۱) قوسین کے درمیان والالفظار جسر نقول فقاوی سے اضافہ کیا گیا ہے۔ ۱۲

(٢) عن النّعمان بن بشير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يسوّي صفوفنا حتّى كأنّما يسوّي بها القداح حتّى رأى أنّا قد عقلنا عنه ثمّ خرج يومًا فقام حتّى كاد أن يكبّر فرأى رجلًا باديًا صدره من الصّفّ، فقال: عبادَ الله! لَتُسَوُّنَّ صفوفكم أو ليخالفنّ الله بين وجوهكم، رواه مسلم.

وعن أنس رضي الله عنه قال: أقيمت الصّلاة، فأقبل علينا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بوجهه، فقال: أقيموا صفوفكم وتراصوا، فإنّي أراكم من وراء ظهري. (مشكاة المصابيح، ص: ٩٥- ٩٨، كتاب الصّلاة، باب تسوية الصّفّ، الفصل الأوّل) (٣) والظّاهر أنّه احتراز عن التّاخير لا التّقديم، حتّى لو قام أوّل الإقامة لا بأس وحرّر إلخ. (حاشية الطّحطاوي على الدّر المختار: ١/ ٢١٥، كتاب الصّلاة، باب صفة الصّلاة، المطبوعة: مكبتة الاتّحاد، ديوبند) ممرامين يالن يورى

سوال: (۱۷۴).....(الف) جب امام مصلیٰ پرموجود ہوتو امام اور مقتدی کو تکبیر کے وقت حی علی الفلاح مصرح علی الفلاح مصرح حی علی الفلاح مصرح ہے؛ بیامام اعظم کا قول ہے پانہیں؟ اور تیجے ہے یاغلط؟

(ب) کیاریمسکد نیا ہے اور حی علی الفلاح پر کھڑے ہونے سے صف باندی ناممکن ہے؟ (ج) اس قول پر عمل درآ مد کرنے والے اور دوسروں کو ترغیب دینے والے کسے ہیں؟ اور توڑنے والے اور دوسروں کو بازر کھنے والے کسے ہیں؟ (۱۰۲/۱۰۲۵ھ)

الجواب: (الف-ج) بسم الله الرحمٰن الرحيم اقول وبالله التوفيق: بي شك فقهاء ني آ داب نماز میں سے اس کو کھا ہے کہ جس وقت مجرحتی علی الفلاح کے توائمہ ثلاثہ یعن امام صاحب اور صاحبين كنزديك امام اورمقترى سب كهر به جوجاوي كذا في الدّر المختار . اوربيجى درمخار میں ہے کہ بیتھم استجابی اس وقت ہے کہ امام وہاں قریب محراب کے پہلے سے موجود ہو، اور اگرامام دوسری جگهاییخ حجره وغیره میں موتوجس وقت امام آوے اس وقت سب کھڑے موجاویں ،عبارتِ ورمخاريي ب: و لها آداب تركه لا يوجب إساءة ولا عتابًا كترك سنّة الزّوائد ، لكن فعله أفضل: نظره إلى موضع سجوده حال قيامه \_ إلى أن قال \_ والقيام لإمام ومؤتم حين قيل "حيّ على الفلاح" إلخ ، إن كان الإمام بقرب المحراب وإلا فيقوم كلّ صفّ ينتهي إليه الإمام على الأظهر إلخ ، وشروع الإمام في الصّلاة مذ قيل: "قد قامت الصّلاة" ولوأخر حتى أتمها لا بأس به إجماعًا، وهوقول النّاني والثّلاثة، وهو أعدل المذاهب إلخ وفي القهستاني معزيا للخلاصة : أنّه الأصح (الدّرّ المختار ) قوله: (أنّه الآصحّ) لأنّ فيه محافظة على فضيلةِ متابعةِ المؤذّن وإعانةِ له على الشّروع مع الإمام (١) (شامي) ليس معلوم ہوا کہ بیامور آ داب میں سے ہیں،ان کے ترک براس قدرتشدد کرنا کہان کے تارک کومورد لعن وطعن قرار دينانهايت ظلم وتعدى ب، جبيها كه خودعلامه شامي فيشروع امام ميس قد قامت الصّلاة کہنے پر بحث کی ہے کہ اصح واعدل المذاہب بیہ ہے کہ جب تک مکبر بوری تکبیر سے فارغ نہ ہو، (1) الدّرّ المختار مع ردّ المحتار: ٢/ ١٥٣ - ١٥٦ كتاب الصّلاة، باب صفة الصّلاة، آداب الصّلاة

اس وفت تک امام نماز شروع نه کرے کول که اس میں پوری تنجیر کا جواب سب دے کیں گے جو که مستحب اور مسنون ہے۔ حدیث میں ہے کہ جس وفت کم شرقد قامت الصّلاق کہنا تھا تو آنخضرت مِنالَیٰ اللّٰهِ وَادامها پر صفت میں ہے کہ جس وفت کم شریف میں ہے: سو وا صفو فکم ، فان تسویة الصّفو ف من إقامة الصّلاة أو من تمام الصّلاة (۲) اور حرمین شریفین اور دیگر بلاد میں بیعادت ہے کہ جس وقت کم شرکیر کہنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو پہلے بیعدیث پر صتا ہے: سو وا صفو فکم الحدیث ، الغرض اس بارے میں شرعا وسعت ہے اور قول فقہاء والقیام حین قیل حی عملی الفلاح کا بیمطلب ہوسکتا ہے کہ اگر پہلے سے امام ومقتدی کھڑے ہوئے نہ ہوں تو اس وقت کھڑے کہ اللہ تعالی اعلی انفلاح کا بیمطلب ہوسکتا ہے کہ اگر پہلے سے امام ومقتدی کھڑے ہوئے نہ ہوں تو اِس وقت کھڑے ہوجا ویں ۔ فقط واللہ تعالی اعلی (۲۱۲/۲ میں)

سوال: (۱۷۵) فرکورہ بالاسوال (۱۷۲) کے متعلق دوبارہ استفتاء آیا، جس کا جواب درج زیل ہے:

الجواب: پس معلوم ہوا کہ بیامور آ داب میں سے بیں ان کے ترک پرطعن نہ کرنا چاہیے،
آ داب میں سے ہونا خوداس کو فقضی ہے کہ بیسنت نہیں ہے ورنہ سنن میں لکھے جاتے بلکہ حقیقت بھی علی الصّلاة ، حسی علی الفلاح پر عمل کرنے کی وجہ سے ایباارشاد فرمایا ہے، چنا نچہ قد قامت السّسلاة پرام اور مقتر یوں کی نماز شروع کرنے کا حکم اسی بناء پردیا گیا تھا، کیکن علامہ شامی نے لکھا کہ اس پر عمل کرنے میں سنت اجابت تکمیر وغیرہ فوت ہوتی ہے، لہذا ختم تکمیر تک نماز نہ شروع کرنا کہ اس پر عمل کرنے میں سنت اجابت تکمیر وغیرہ فوت ہوتی ہے، لہذا ختم تکمیر تک نماز نہ شروع کرنا کہ اس پر عمل کرنے میں سنت اجابت تکمیر وغیرہ فوت ہوتی ہے، لہذا ختم تکمیر تک نماز نہ شروع کرنا اللہ حلی اللہ علیہ و سلم قال: اِنّا بعد اُن اللہ علیہ و سلم قال: اِنّا اللہ اللہ و اُدامها"، وقال فی سائر الإقامة کنحو حدیث عمر رضی اللہ عنہ فی الأذان و إجابة المؤذن رواہ اُبوداؤد. ( مشکاۃ المصابیح، ص:۲۲، کتاب الصّلاۃ ، باب فضل الأذان و إجابة المؤذن الفصل النّانی) ظفیر "

(٢) عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه و سلّم: سوّوا صفوفكم الحديث. (مشكاة المصابيح، ص: ٩٨، كتاب الصّلة ، باب تسوية الصّفّ، الفصل الأوّل)

پہلے سے کھڑے نہ ہوں تو اس وقت کھڑے ہوجاویں اور اگر شروع تکبیر پرسب کھڑے ہیں جسیا کہ عام عادت ہے اور حر مین شریفین وغیر ہما میں بھی اسی پڑمل درآ مد ہے تو اس میں بھی کچھ حرج نہیں ہے، بلکہ اس میں تسویہ صفوف ہا طمینان ہوسکتا ہے، اور حدیث سوّ واصفوف کم الحدیث پر ایوری طرح عمل ہوتا ہے۔ فقط (اضافہ از رجمڑ نقول قاوی)

سوال: (۱۷۲) جب که حتی علی الفلاح پر کھڑا ہونا تمامی علمائے کرام کامسلمہ مسئلہ ہے اب کسی حنفی سی مقلد کواس کے خلاف جائز ہے؟ (۲۲۷/۲۲۷ھ)

الجواب: جب که اس روایت کی تاویل بیہ که بیاحتراز تاخیر سے ہے نقذیم سے احتراز نہیں جیسا کہ طحطاویؓ نے اس کی تصریح فرمائی ہے (۱) تو پھر پہلے سے کھڑے ہونے میں اس کا خلاف لازم نہیں آتا۔ (اضافہ از جبز نقول فاوی)

#### امام نماز کب شروع کرے؟

سوال: (۱۲۸) کیا قد قامت الصّلاة پرامام کونیت باندهنامفتی بر قول ہے؟ (۱۳۹۰/۳۹۰) الجواب: شامی میں اصح اس کو قرار دیا ہے کہ تکبیر کے ختم کے بعد امام نماز شروع کرے۔ وفعی القهستانی معزیا للخلاصة: أنّه الأصح (الدّرّ المختار) قوله: (أنّه الأصح) لأنّ فیه محافظة علی فضیلةِ متابعةِ المؤذّن وإعانةِ له علی الشّروع مع الإمام (۲) (شامی) فقط (۱۲۲/۲) محافظة علی فضیلةِ متابعةِ المؤذّن وإعانةٍ له علی الشّروع مع الإمام (۲) (شامی) فقط (۱۲۲/۲) ماز کے وقت معین پرامام صاحب اپنے جمرہ سے تشریف لائے اور صلّی پردو رانوں بیٹھ گئے، اور مقتدی بیٹھ گئے، مؤذن نے کھڑے ہوکر تکبیر شروع کی، اور مقتدی بیٹھ ہوئے، اور نیت مؤذن نے حی علی الفلاح کہا فوراً امام اور مقتدی کھڑے ہوگئے، اور نیت باندھ لی، مگرامام نے دائیں بائیں صف کونیں دیکھا، آیار سول اللّه ﷺ اور صحاب کا کیا عمل تھا؟ باندھ لی، مگرامام نے دائیں بائیں صف کونیں دیکھا، آیار سول اللّه ﷺ اور صحاب کا کیا عمل تھا؟

<sup>(</sup>۱) والظّاهر أنّه احتراز عن التّاخير لا التّقديم ، حتّى لو قام أوّل الإقامة لا بأس وحرّر إلخ (حاشية الطّحطاوي على الدّرّ المختار: ١/٢١٥، كتاب الصّلاة ، باب صفة الصّلاة ، المطبوعة : مكبتة الاتّحاد ، ديوبند ) مُمَراثِين يالن يورى

<sup>(</sup>٢) الدّر المختار مع ردّ المحتار:٢/١٥٦/ كتاب الصّلاة ، باب صفة الصّلاة ، آداب الصّلاة.

الجواب: ورمخاريس ہے: ولها آداب تو كه لا يوجب إساء قُ ولاعتابًا – إلى ان قال: – والقيام لإمام ومؤتم حين قيل حيّ على الفلاح إلخ (۱) اس سمعلوم بواكهام اور مقتد يوں كا حيّ على الفلاح پر كور ابونا آداب ميں سے ہاس كرك سے عقاب وعاب نہيں ہے۔ اور نيز درمخار ميں ہے: ويصف أي يصفهم الإمام بان ياموهم بذلك، قال نہيں ہے۔ اور نيز درمخار ميں ہے: ويصف أي يصفهم الإمام بان ياموهم بذلك، قال الشمني: وينبغي أن ياموهم بأن يتراصوا ويسدوا الخلل ويسووا مناكبهم إلخ (۲) اس سے معلوم بواكه امام كو بيرائق ہے كہ مقتد يوں كو برابر كور ابون كا اورصف سيرى كرنے كا عم كرے، پس امام كو چاہيے كہ تكبير تحريہ ميں الي عجلت نہ كرے كه صف پورى بويا نہ بو، اورصف سيرى برابر كور ہوا بانده يو يا نہ بو، اور سب نمازى برابر كور ہوں، يا نہ بوں فوراً نيت بانده يو ايسا برگز نہ كرے، اور حيّ على الفلاح پرتوامام كوئيت باند هئ كا عم فقہاء نے بھی نہيں لکھا، بلکہ قد قامت كرے، اور اس ميں درمخاروشا في وغيرہ نے بيلها ہم كہ بہتر يہ ہم كہ كركن تكبير كرفتم بونے پرنيت باند هے، اوراس ميں درمخاروشا في وغيرہ نے بيلها ہم كہ بہتر يہ ہم كہ كركن تكبير كرفتم على معافية المؤذن وإعانة له على الشووع على معالم شامى كھے ہيں: لأن فيه محافظة على فضيلة متابعة المؤذن وإعانة له على الشوع على الإمام (۳) فقط والله تعالى اعلى درمخال

سوال: (۱۷۹) اگرکوئی امام تکبیر پوری نه ہونے دے، ہمیشہ قد قامت الصّلاۃ پرنیت باندھ لے توکیسا ہے؟ (۱۲۲۰/۲۲۴۰ه)

الجواب: بہتریہ کہ کہ کیرختم ہونے پرامام نیت باندھ، اور اگر قد قیامت الصّلاۃ پرنیت باندھے تو یہ بھی جائزہ، اور متون کتب فقہ میں ایساہی لکھتے ہیں، مگراوّل اولی ہے (۳) فقط (۱۱۳/۲)

 <sup>(</sup>۱) الدّر المختار مع الشّامي : ١٥٣/٢ - ١٥٦، كتاب الصّلاة ، باب صفة الصّلاة .

<sup>(</sup>٢) الدّر المختار مع ردّ المحتار: ٢٢٥/٢-٢٦٦، كتاب الصّلاة ، باب الإمامة ، مطلب: هل الإسائة دون الكراهة أو أفحش منها؟.

<sup>(</sup>٣) الدّر المختار مع الشّامي :٢/١٥٦/ كتاب الصّلاة ، باب صفة الصّلاة ، آداب الصّلاة .

<sup>(4)</sup> حواله کے لیے سابقہ جواب ملاحظہ فرمائیں۔۱۲

# تكبيركهال كطرے موكر كہنا جاہيے؟

سوال: (۱۸۰) فرائض کی تکبیر کے لیے کبتر کا کہاں کھڑا ہونا مشروع ہے؟ بالکل محاذی امام کے یادائیں یابائیں؟مستحب مسنون طریقه کیا ہے؟ (۱۲۵/۱۲۷۹ه)

الجواب: شرعًا اس میں کوئی تحدید نہیں ہے، یعنی اقامت کے لیے شرعًا کوئی جگہ محاذی امام یا جانب بمین وشال معین نہیں ہے، حسب موقع اور حسب ضرورت جس طرف اور جس موقع پر مکبّر کھڑا ا موكرتكبير كے درست ہے، اور فقہاء كا اقامت كے ليے كوئى جانب اور كوئى جگمعين نہ كرنا يهى دليل ہے عدم تعیین اور عدم تحدید کی کسی فقہ کی کتاب میں جانب یمین یا شال یا محاذات کی تخصیص مکبّر کے لیے نہیں کی گئی، اور جو کچھ عوام میں مشہور ہے کہ اذان پائیں جانب اور تکبیر داہنی طرف ہو یہ ہے اصل ہے۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم (۸۶/۲)

سوال: (۱۸۱) اذان بائیں طرف اور تکبیر (دائیں) (۱) طرف کھڑے ہوکر پڑھنامشہورہے، اوراس پراکٹر اہل علم کا تعامل (بھی) (۲) دیکھا جاتا ہے، بلکہ اس قید و مخصیص کوضروری وشرعی سمجھتے ہیں، اور اس کےخلاف کرنے والے کو ملامت کرتے ہیں، اور دعا کے وقت امام کا بائیں طرف منہ کر کے بیٹھنا نہایت ہی فدموم سجھتے ہیں،اس صورت میں شرعًا کیا تھم ہے؟ (۱۳۵/۳۵-۱۳۳۱ھ) الجواب: اذان بائیں طرف اورا قامت دائیں طرف ہونے کی کوئی دلیل شرعی نہیں ہے،اور کسی حدیث وفقہ کی کتاب میں نہیں ہے، یہ بات غلط مشہور ہے، ورنہان لوگوں کو جوابیا کہتے ہیں کوئی دليل لاني جاييے، بلادليل اپني طرف سے شريعت ميں ايسي قيديں لگانا درست نہيں ہے، يه يادر كھنے کی بات ہے، اور دعا کے وقت امام کو دا ہی طرف اور بائیں طرف پھرنا دونوں صدیث میں آئے ہیں، اور دونوں امر کی شرعًا اجازت ہے، اور حضرت عبداللہ بن مسعودٌ فر ماتے ہیں کہ کوئی شخص اپنی نماز میں شیطان کا حصہ نہ کرے کہ بیسمجھے کہ دا ہن طرف ہی پھرنا ضروری ہے، میں نے بار ہارسول الله صِلانَيْ اَيَّمْ (۱) مطبوعه فآویٰ میں (دائیں) کی جگه ' داہنی'' ہے، تھیجے رجسٹر نقول فقاولی سے کی گئی ہے۔ ۱۲

(٢) قوسين كے درميان والالفظ رجشر نقول فآوى سے اضافه كيا ہے۔١٦

کودیکھاہے کہ بائیں طرف کو پھر ہے آئی (ا) لیکن یہ بھی صدیث سے ثابت ہے کہ زیادہ تر رسول اللہ طِلاَیْنَایِکِیْمُ دا ہنی طرف کو پھرتے تھے (۲) پس معمول بیر رکھنا چاہیے کہ اکثر دا ہنی طرف کو پھرے، اور بھی بھی بائیں طرف کو بھی پھر جایا کرے (۳) فقط واللہ تعالیٰ اعلم (۸۸/۲۸ –۸۹)

سوال: (۱۸۲) تکبیر داہنی جانب ہونی چاہیے یا بائیں جانب؟ ایک صاحب فرماتے ہیں کہ اذان بائیں جانب ہواور تکبیر داہنی جانب، حضور مِلِلْ اِللَّا اِللَّا کیا اس میں تواب زیادہ ہے، اس کے برعکس کرنا تواب میں کمی کرنا ہے، دوسرے صاحب فرماتے ہیں کہ دونوں امر مساوی ہیں، تعین کرنا بدعت ہے، کیوں کہ اس کی تعیین ثابت نہیں۔ (رجسر میں نہیں ملا)

الجواب: یہ شہور بے اصل ہے، شریعت میں اس کا پھے کم نہیں کہ اذان با نیں جانب ہو اورا قامت داہنی جانب ہو، بلکہ جس طرف اتفاق ہوا ذان واقامت درست ہے، پھے کراہت کسی جانب میں نہیں ہے، جس نے داہنی جانب کبیر کہنے میں ثواب زیادہ بتلایا ہے اُن سے دریافت کیا جاوے کہ کسی فقہ میں آپ نے کوئی تصریح دیکھی ہے، یا حدیث میں یہ بات ہے، یہ بات تو دوسری ہے کہ مقتدی داہنی طرف کھڑے ہونے والے کوزیادہ ثواب حدیث سے یہ بات تو دوسری ہے کہ مقتدی داہنی طرف کھڑے ہونے والے کوزیادہ ثواب حدیث سے را) عن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه قال: لا یجعل أحد کم للشیطان شیئا من صلاته یہ یہ کشراً ینصرف عن یسارہ، متفق علیہ (مشکاۃ المصابیح، ص: ۸۵، کتاب الصّلاۃ ، باب الدّعاء فی التّشقد ، الفصل الأوّل) ظفیر "

(٢) عن أنس رضي الله عنه قال: كان النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ينصرف عن يمينه، رواه مسلم. (حواله ابته) ظفيرٌ

(٣) فإذا تمّت صلاة الإمام فهو مخيّر إن شاء انحرف عن يساره وجعل القبلة عن يمينه و إن شاء انحرف عن يمينه و جعل القبلة عن يساره ، وهذا أولى لما في مسلم من حديث البراء كنّا إذا صلّينا خلف النّبي عليه السّلام أحببنا أن نكون عن يمينه حتّى يقبل علينا بوجهه ، فإنّ مفهومه أنّ وجهه عند الإقبال عليهم كان يقابل من هوعن يمينه ، وذلك إنّما يكون إذا كان المسجد عن يمينه والقبلة عن يساره إلخ . (غنية المستملي:٢٩٢، فصل في صفة الصّلاة) ظفير من يمينه والقبلة عن يساره إلخ . (غنية المستملي:٢٩٦، فصل في صفة الصّلاة)

ثابت ہے (۱) مگر اقامت داہنی طرف ہونے میں زیادہ ثواب ہونا کہیں نظر سے نہیں گذرا۔ فقط واللّہ تعالیٰ اعلم (۱۱۹/۲–۱۲۰)

سوال: (۱۸۳) تکبیر بائیں جانب جائز ہے یانہیں؟ یادا ہی جانب ہی کہی جادے؟ ۔ یہ بنہ

(رجٹر میں نہیں ملا)
۔ الجواب: تکبیر بائیں جانب بھی درست ہے، داہنی جانب کی کچھ تخصیص نہیں ہے۔ فقط داللہ تعالی اعلم (۱۱۲/۲–۱۱۷)

سو ال: (۱۸۴) دائیں طرف اذان اور بائیں طرف اقامت ہونے کا ثبوت شرعی ہے یانہیں؟ (۱۸۳۳-۳۲/۵۷۲)

الجواب: اس کا کچھ ثبوت نہیں (ہے)(۲) فقط (۳۵۰-۵۵۱)

تكبيرختم ہونے كے بعد معمولى تاخير ہوتو دوبارہ تكبير كہنے كى ضرورت نہيں

سوال: (۱۸۵) امام مصلّے پر رومال یا عمامہ باندھ رہاتھا کہ مؤذن نے تکبیرختم کر دی، امام نے کہا پھرتکبیر کہو، آیا دوبارہ تکبیر کی ضرورت تھی یانہیں؟ (۳۲/۷۷۷–۱۳۴۷ھ)

الجواب: دوباره تكبير كهني كال صورت مين ضرورت نتهى (٣) فقط والله تعالى اعلم (١١٦/٢)

(۱) عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: إنّ الله وملائكته يصلّون على ميامن الصّفوف، رواه أبو داؤد. (مشكاة المصابيح، ص: ٩٨، كتاب الصّلاة، باب تسوية الصّفّ، الفصل الثّاني)

(٢) قوسين كدرميان والالفظ رجم نقول فآوى سے اضافه كيا كيا ہے۔١٢

(٣) صلّى السّنة بعد الإقامة ، أو حضر الإمام بعدها لا يعيدها بزّازيّة ، وينبغي إن طالَ الفصلُ أو وجدَ ما يُعَدُّ قاطعًا كأكلِ أن تُعادَ (الدّرّ المختار) أقولُ:قال في آخر شرح المنيّة: أقام المؤذّن ولم يُصلّ الإمام ركعتي الفجر يصلّيهما ولا تُعاد الإقامة لأنّ تكرارها غيرُ مشروع إذا لم يقطعُها قاطعٌ من كلامٍ كثيرٍ أو عملٍ كثيرٍ ممّا يقطعُ المجلسَ في سجدةِ التّلاوة. (الدّرّ المختار وردّ المحتار: ٢٥/٢، كتاب الصّلاة ، باب الأذان ، قبيل باب شروط الصّلاة ) ظفيرٌ

# ا قامت کے بعدامام نے کھانا کھایا، یا دریتک باتیں کی تو کیا تھم ہے؟

سوال: (۱۸۲) اقامت کے بعد امام نے کھانا کھایا، یا زیادہ دیر تک باتیں کی، تو نماز کے واسطے اعادہ اقامت کی حاجت ہے یانہیں؟ (۳۲/۸۳۹ –۱۳۳۳ھ)

الجواب: عبارت شامی کی الأنّ تکرارها غیر مشروع إذا لم يقطعها قاطع من کلام کثير أو عسل کثير أن علام کثير أن علام معلوم ہوتا ہے کہ صورتِ مسئولہ میں اعادة اقامت کی جاوے (اوراس میں امام کافعل یا اقامت کہنے والے کا جوموجب تا خیر صلاۃ ہوا برابر ہے) (۲)(۱۲۲/۲،۱۱۷/۳)

# فاسد ہونے کی وجہ سے نماز دوبارہ پڑھی گئی تو تکبیر کا کیا تھم ہے؟

سوال: (۱۸۷) امام نے بجائے چارر کعت عصر کے سہوا پانچ رکعت اداکی، کسی نے متنبہ ہیں کیا، اب امام اور مقتدی درود ووظا کف سے فارغ ہوکر دعا ما نکنے کو تیار تھے کہ تعداد رکعت کی بحث شروع ہوئی، نماز کا اعادہ کیا گیا، اور دوبارہ تکبیر کہی گئ، جائز ہے یانہیں؟ (۱۳۲۲/۱۰۰۸ھ)

الجواب: اس صورت میں دوبارہ اقامت کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر دوبارہ کہد دی جائے اس وجہ سے کف فر فر میں تو بیکھا ہے: صلتی جائے اس وجہ سے کفصل طویل ہوگیا ہے تو کچھ حرج نہیں ہے، کتب فقہ میں تو بیکھا ہے: صلتی السّنة بعد الإقامة أو حضر الإمام بعدها لا یعیدها بزازیة ، وینبغی إن طال الفصل أو وجد ما یعدّ قاطعًا کا کل أن تعاد إلخ (۱۱۰/۲) (الدّر المختار) فقط والله تعالی اعلم (۱۱۰/۲)

# امام سجد نے تکبیر کے بغیر نماز پڑھا دی تو کیا تھم ہے؟ سوال:(۱۸۸)امام سجد نے مصلے پر کھڑے ہوکر مقتدیوں کو کبیر کے لیےاذن دیا جکبیر میں

(١) الدّر المختار و ردّ المحتار :٢٥/٢، كتاب الصّلاة ، باب الأذان .

(٢) قوسين كورميان والى عبارت رجسر نقول فآوى سے اضافدى كى بـ ١٢

(۳) اس سوال وجواب کے بعینہ مکرر ہونے کی وجہ سے جلد۲/۱۲۲ ، سوال نمبر: ۱۸۱ کوحذف کر دیا گیا۔

(٣) الدّر المختار مع ردّ المحتار: ٢٥/٢، كتاب الصّلاة، باب الأذان، قبيل باب شروط الصّلاة

کسی وجہ سے تاخیر ہوئی، امام نے بہ قدر تکبیر تاخیر کرکے بوجہ اپنے ضعف ساع کے نہ سنا، اور نیت باندھ لی، تونمازیا ثواب جماعت میں کچھ ترج واقع ہوگایا نہیں؟ (۱۱۹۹/۱۱۹۹ھ)

الجواب: اس صورت میں نماز ہوگئ، اور ثواب جماعت بھی مل گیا، اورا قامت جو کہ سنت ہے متروک ہوگئ (۱)لیکن چونکہ بہوجہ عدم سماع امام کے ایسا ہوا؛ اس لیے کچھ گناہ نہیں ہوا۔ فقط (۹۲/۲)

# مسجد میں جماعت ثانیہ سے پہلے دوبارہ تکبیر کہنی جا ہیے یانہیں؟

سوال: (۱۸۹) جومسجد لب سڑک ہو، اس میں پہلی جماعت ہوچکی ہو، اگر دوسری جماعت کرائی جائے تو کیااس دوسری جماعت کے لیے بھی تکبیر ثانی کہنی چاہیے یانہیں؟ (۱۱۰/۱۳۳۷ھ) الجواب: اگرامام ومؤذن اس مسجد کا مقرر نہ ہوتو جماعت ثانیہ اس مسجد میں درست ہے، اور اقامت یعنی تکبیر ثانی کہی جاوے (۲) فقط واللہ تعالی اعلم (۱۸/۲)

# کونسی صف میں کھڑ ہے ہوکرا قامت کہنی جا ہے؟

سوال:(۱۹۰)مؤذن ا قامت اوّل صف میں پڑھے یا جس صف میں چاہے؟ مستحب کیا ہے؟(۱۳۲۰/۷۹۲ھ)

(۱) ويكره أداء المكتوبة بالجماعة في المسجد بغير أذان وإقامة كذا في فتاوى قاضي خان . (الفتاوى الهندية : ٥٣/١، كتاب الصّلاة، الباب الثّاني في الأذان، الفصل الأوّل في صفته وأحوال المؤذّن)

والإقامةُ كالأذان فيما مرّ (الدّرّ المختار) وأراد بما مرّ أحكام الأذان العشرة المذكورة في المتن ، وهي أنّه سنّة للفرائض. (الدّرّ المختار وردّ المحتار: ٢٠٠/٢، كتاب الصّلاة ، باب الأذان ، مطلب في أوّل من بني المنائر للأذان) ظفير "

(۲) بل يكره فعلهما وتكرار الجماعة إلّا في مسجد على طريق فلا بأس بذلك (الدّرّالمختار) قوله: (إلّا في مسجد) على طريق هو ما ليس له إمامٌ ومؤذّنٌ راتبٌ فلا يكره التّكرارُ فيه بأذان وإقامةٍ بل هو الأفضل خانيّة (الدّرّالمختار وردّالمحتار: ٢/ ٥٨-٥٩، كتاب الصّلاة، باب الأذان مطلب في كراهة تكرار الجماعة في المسجد) ظفيرٌ

الجواب: جس صف میں ہواسی میں اقامت پڑھ سکتا ہے، اس میں کچھ قیرنہیں ہے، اور صف اوّل میں ہونا ضروری نہیں ہے اور صف اوّل اللہ تعالی اعلم (۱۰۲/۲)

# ا قامت میں حیعلتین کے وقت تحویل وجہ کا کیا حکم ہے؟

سوال: (۱۹۱) اقامت کے اندر بھی مثل اذان کے حیّ علی الصّلاۃ وحیّ علی الفلاح کہنے کے وقت داہنے اور بائیں مُنہ پھیرنا جاہیے یانہیں؟ (۳۹۸–۱۳۳۷ھ)

الجواب: روایاتِ کتب فقہ سے ظاہر ہے کہ اقامت مثل اذان کے ہے، اور جومواقع اختلاف کے ہیں ان میں فقہاء و محققین نے تحویل وجہ کوئیں لکھا، بلکہ تحویل وجہ میں اقامت کوشل اذان کے میں ان میں فقہاء و محققین نے تحویل وجہ اقامت میں بھی ہو، مگر چونکہ بعض علاء نے اس علت قرار دیا ہے۔ لہذا رائح یہی ہے کہ تحویل وجہ اقامت میں بھی ہو، مگر چونکہ بعض علاء نے اس علت سے کہ اقامت اعلان حاضرین کے لیے ہے؛ تحویل وجہ کو چھلتین میں سنت نہیں سمجھا، اس لیے اس میں گنجائش ہے، لیکن جو علاء اس تحویل کوسنت نہیں فرماتے وہ بھی اس کو منح نہیں کرتے، بلکہ غایت یہ کہ ضروری نہیں فرماتے ، تو اس اعتبار سے بھی فعل اس کا اولی ہے ترک سے، لہذا معمول بہ بنا نا اس کو مناسب ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم (۸۹/۲)

وضاحت: اس مسله میں فقہاء اور مفتیان کرام کی رائیں مختلف ہیں ، بعض حضرات تحویل وجہ
کو راج اور اولی قرار دیتے ہیں ، اور محققین عدم تحویل کو ترجیج دیتے ہیں ، بہشتی زیور میں ہے: اور
اقامت میں حَیَّ عَلَی الصَّلاَ قاور حَیَّ عَلَی الفَلاَح کہتے وقت داہنے بائیں جانب مُنہ پھیرنا بھی
نہیں ہے، یعنی ضروز ہیں ورنہ بعض فقہاء نے لکھا ہے۔

(اخترى بهشتى زيور:۱۱/۲۲۱،اذان كابيان،مسئله نمبر:۲)

 شيخ الا دب والفقه حضرت مولا نااعز ازعلى صاحب نور الله مرقده محمود الروابير ميس لكصتي بين:

إِنَّ الإِقَامَةَ لَيْسَتْ كَالأَذَانِ فِي وُجُوهٍ مِنْهَا وَضُعُ الإِصْبَعَيْنِ فِي الْأَذُنَيْنِ ، وَلَيْسَ كَذَٰ لِكَ فِي الإِقَامَةِ عَلَى الْقُوْلِ الْمُعْتَمَدِ ، وَكَذَا لاَ تَحُوِيْلَ فِيْهَا ، وَكَذَا لاَ يُزَادُ فِيْهَا الصَّلاَةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ . (شرح نقاية: ١/١١)

ترجمہ: اقامت چند باتوں میں اذان کی طرح نہیں ہے، مثلاً دونوں کا نوں میں انگلیاں رکھنا، اقامت میں قابلِ اعتاد قول کے مطابق بیمسنون نہیں ہے، اسی طرح اقامت میں تحویل بھی نہیں ہے۔ اسی طرح اقامت میں الصَّلاةُ خَیْرٌ مِّنَ النَّوْم بھی نہیں بر صایا جائے گا۔

اورامدادالفتاویٰ کے حاشیہ میں ہے:

ا قامت کے علمین میں تحویلِ وجہ کے متعلق تین قول ہیں: اوّل: تحویل نہ کرے، اس لیے کہ اقامت حاضرین کے اعلام کے لیے ہے، برخلاف اذان کے کہ وہ غائبین کے اعلام کے لیے ہے۔ دوم: اگر جگہ وسیع ہو یا نہ ہو ہر دوم: اگر جگہ وسیع ہو یا نہ ہو ہر صورت میں تحویل کرے۔ سیم: خواہ جگہ وسیع ہو یا نہ ہو ہر صورت میں تحویل کرے سیم بیری: ص:۳۱۰ میں تحویل کوسنت متوارث کہا ہے۔

ليكن سراح وباح مين بهلاقول ب-علامه شامى في منحة المخالق حاشية البحر الرّائق (١/ ٢٥٨) مين النّهر الفائق شرح كنز الدّقائق ساسى كرّ بي نقل كى ب-قوله: في السّراج الوهّاج: لا يحوّل إلخ ، قال في النّهر: الثّاني أعدلُ الأقوال اهه ، مولانا عبر الحي كالصوى في النّهر: والحق الصّريح هو القول الأوّل اهد.

حضرت مولانا اعزازعلی صاحب نے محمود الروایہ حاشیہ شرح نقایہ میں اذان وا قامت کا فرق بیان کرتے ہوئے کھا ہے: وَکَذَا لاَ تَحْوِیْلَ فِیْهَا (شرح نقایة: ١/١١) لیمن ایک فرق بیان کرتے ہوئے کھا ہے: وَکَذَا لاَ تَحْوِیْلَ فِیْهَا (شرح نقایة: ١/١١) لیمن ایک فرق بیکھی ہے کہا قامت میں نہیں ہے ۔۔۔ اور گویہ بات صحیح ہے کہا قامت احدالاذا نین ہے، لیکن بیضروری نہیں کہاذان کی تمام سنتیں اقامت میں بھی ہوں، اذان میں انگیوں سے کان بند کرنا مسنون ہے، نیز ترسل لیمنی مشہر کھر کراذان وینا بھی مسنون ہے، انگیوں سے کان بند کرنا مسنون ہے، نیز ترسل لیمنی مشہر کراذان وینا بھی مسنون ہے،

کیکن اقامت میں بیدونوں چیزیں مسنون نہیں ہیں، لہذا صحیح بیہ ہے کہ اقامت میں تحویلِ وجہ مسنون نہیں ہے۔واللہ سبحانہ اعلم (امداد الفتاویٰ: ۱/۱۲۲ – ۱۲۷) محمد امین یالن پوری

# تكبير سے پہلے بسم اللہ برا هنا

سوال: (۱۹۲) ایک شخص دفت شروع کرنے تکبیر جماعت کے پہلے بسم اللہ پڑھ کرتکبیر شروع کرتا ہے، دوسرا شخص کہتا ہے بینا جائز ہے؟ (۱۳۳۸/۹۴۷ھ)

الجواب: اس میں کچھ حرج نہیں ہے، ہرایک کام کے اوّل میں بسم اللہ کہنا بہتر اور افضل ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم (۹۲/۲ - 92)

وضاحت: اذان واقامت سے پہلے بسم اللہ کہنا جائز ہے، گرسنت نہیں، علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے نسائی شریف کی شرح ذھو الوّبیٰ علی المجتبیٰ میں شیخ عز الدین بن عبدالسلام رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے کہ بندوں کے افعال کی تین قسمیں ہیں:

(۱) وہ افعال جن کے شروع میں بسم اللہ کہنا سنت ہے، جیسے وضوء بخسل، تیم ، ذیح مناسک اور قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے بسم اللہ کہنا سنت ہے، اور اسی قسم میں سے ہیں تمام مباح کام جیسے کھانا، پینا اور بیوی سے صحبت کرنا۔

(۲) وہ افعال جن کے شروع میں بسم اللہ کہنا سنت نہیں جیسے نماز ،اذان (وا قامت) جج ،عمرہ ، اذ کار اور دعا وَں سے پہلے بسم اللہ کہنا سنت نہیں ،اگر ان کاموں سے پہلے بسم اللہ کہنا سنت ہوتا تو رسول اللہ مِلاَيْقِيَّةِمُ اورسلف ِصالحين سے منقول ہوتا ،جس طرح ديگرسنن ونوافل منقول ہيں۔

(۳) وہ افعال جن کے شروع میں بسم اللہ کہنا مکروہ ہے، جیسے حرام اور مکروہ کا موں سے پہلے بسم اللہ کہنا مکروہ ہے، جیسے حرام اور مکروہ کا موں سے پہلے بسم اللہ کہنا مکروہ ہے؛ اس لیے کہ بسم اللہ پڑھنے کی غرض اس کام میں برکت و کثرت ہے۔ اور حرام و مکروہ کا موں کی برکت و کثرت کا ارادہ نہیں کیا جاتا۔

قال الشّيخ عزّ الدّين بن عبد السّلام: أفعال العباد على ثلاثة أقسام: ما سنت فيه التّسمية، وما لم تسن، وما يكره فيه، الأوّل كالوضوء والغسل والتّيمّم وذبح المناسك

وقراء ة القرآن ، ومنه أيضًا مباحات كالأكل والشّرب والجماع ، والنّاني كالصّلاة والأذان والحبّ والعمرة والأذكار والدّعوات ، والنّالث المحرمات لأنّ الغرض من البسملة التّبرك في العمل المشتمل عليه والحرام لايراد كثرته وبركته، وكذلك المكروه. آكروسري م كافعال كباربي فرمات بين: ولو بسمل على ذلك لجاز وإنّ ما الكلام في كونه سنّة ، ولو كانت سنّة لنقل عن الرّسول صلّى الله عليه وسلّم والسّلف الصّالح كما نقل غيره من السّنن والنّوافل . (نسائي شريف: ١/١١، باب التسمية

### كلمات تكبيركوابك ايك دفعه كهنا حنفيه كامذ هب نهيس

سوال: (۱۹۳)عموماً ہم تکبیر کودودودفعہ کہتے ہیں، کیاایک دفعہ تکبیر کو کہنا جائز ہے، اور قلہ قامت الصّلاة دودفعہ کہنا جائز ہے یانہیں؟ (۱۳۳۸/۲۲۷۵)

الجواب: عندالحفیه تکبیرمش اذان کے (ہے) (۱) یعنی الله اکبر اوّل چاردفعه اور باقی کلمات کلم

# چلتے ہوئے تكبير كہنا كيسا ہے؟

سوال: (۱۹۴) اگرمؤذن تکبیرکوچلتے ہوئے شروع کردے،اوراپی جگہ پر پہنچ کر پوری کرے تو بیخلاف سنت ہے یانہیں؟ (۱۳۴۱/۲۹۳۷ھ)

(١) قوسين كدرميان والالفظار جسر نقول فآوى سے اضافه كيا كيا ہے ١٢١

عند الوضوء مطبوعة دارالفكر، بيروت ممرامين يالن يورى

(٢) والإقامة مثل الأذان عندنا إلخ ولنا ما روى أبوداؤد عن ابن أبي ليلى عن معاذ إلخ وعن إبر اهيم النّخعي كانت الإقامة مثل الأذان حتى كان هؤلاء الملوك فجعلوها واحدةً واحدةً للسّرعة إذا خرجوا يعني بني أميّة كما قال أبو الفرج بن الجوزي كان الأذان والإقامة مثنى مثنى فلمّا قام بنو أميّة أفردوا الإقامة . (غنية المستملى: ٣٢٣٠، فصل في صفة الصّلاة)

الجواب: بيخلاف اولى وخلاف سنت ب، إلا أن يكون أحيانًا عن ضرورة. قال في الدّر السمختار: و يستقبل غير الرّاكب القبلة بهما ، و يكره تركه تنزيهًا إلخ (۱) ظاهر بكه على السّعة بوئ بحق استقبال قبل بحى تركه وجاتا ب- قوله: (غير الرّاكب) عبارة الإمداد: إلّا أن يكون راكبًا مسافرًا لضرورة السّير إلخ (۱) (شامى) فقط واللّه تعالى اعلم (۱۰۸/۲)

#### قد قامت الصّلاة بلندآ وازعے كهنا كيسا ع؟

سوال: (۱۹۵) درا قامت لفظ قد قامت الصّلاة رابلند کردن چهم دارد؟ (۱۲۲۰/۱۲۱۳هه) الجواب: حرج دران نیست فقط والله تعالی اعلم (۱۰۵/۲) ترجمه سوال: (۱۹۵) قامت میں لفظ قد قامت الصّلاة کوبلند آ دازے کہنے کا کیا تھم ہے؟ الجواب: اس میں کچھ حرج نہیں ہے۔ فقط والله تعالی اعلم

# غيرمقلد كى تكبير سے نماز ميں نقص نہيں ہوتا

سوال: (۱۹۲) ایک غیر مقلد نے بلا اجازت موذن کے تکبیر جمعہ اس طرح کہی کہ بجائے دو کلموں کے ایک کلمہ اور بجائے جو کلمہ کہے، پھر موذن نے دوبارہ تکبیر سیح طور پر پڑھی، اس پر غیر مقلد نے تیسری بار پھر تکبیر پڑھی، اس سے حنفیوں کی نماز میں تو کچھ نقصان نہیں ہوا؟

(DITT-TT/4TA)

الجواب: حنفیوں کی نماز میں اس سے پھر فرق نہیں آیا، باقی غیر مقلد نے جوضداً تیسری بار تکبیر کہی یہ برائے ، اس میں وہ گذگار ہوا کہ دین کے کاموں میں ضداور نفسانیت سے کام لیتا ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم (۱۲۱/۲-۱۲۲)

سوال: (۱۹۷) اگر حفیوں کی جماعت میں غیر مقلد تکبیر کہتو نماز میں نسادوا قع ہوگایا نہیں؟ (۱۳۳۸/۲۱۳۱)

(۱)الدّرّ المختار وردّ المحتار: ۵۱/۲، كتاب الصّلاة ، باب الأذان ، مطلب في أوّل من بنى المنائر للأذان .

الجواب: کچھفسادوا قع نه ہوگا۔فقط والله تعالیٰ اعلم (۳۷/۴)

#### فن میت کے بعداور قحط ووباء میں اذان کہنا کیسا ہے؟

سوال: (۱۹۸) زمانۂ قحط اور وباء میں اور دیگر حادثات میں اور دفن میت کے بعد اذان کہنا کیسا ہے؟ (۱۳۳۵/۲۲۵ھ)

الجواب: ان حوادثات میں اذان شارع الطین سے اور اقوال وافعال سلف صالحین سے ثابت نہیں ہے، الہذایہ برعت ہے (۱) فقط واللہ تعالی اعلم (۸۳/۲)

سوال: (۱۹۹) وباءاور قط اور خشک سالی طاعون وغیره کے موقعہ میں اذان بعد نماز کہنا شرعًا درست ہے یانہ؟ اگر جائز ہے تو شرعی دلیل کیا ہے؟ اور اگر ممنوع ہے تو ہم نے جوسا ہے کہ وباء میں غول بیابانی اور جنات کی کثرت ہوتی ہے، اور جنات کے دفع کے لیے جو صدیث: وَإِذَا تَعَوَّلَتُ لَكُمُ الغیلائ فَنَادُوْ ا بِاللَّذَانِ (۲) اور صدیث: أَطْفِئُوا الْحَریقَ بالتّکبیرِ (۳) سسندِجواز پکرنا صحح کے یانہیں؟ (۲۵۰/۱۳۳۷ھ)

(۱) في الاقتصار على ما ذُكر من الوارد إشارة إلى أنّه لا يُسنّ الأذانُ عند إدخال الميّت في قبره كما هو المعتاد الآن ، و قد صرّح ابن حجر في فتاويه بأنّه بدعة ، وقال: و من ظنّ أنّه سنّة قياسًا على ندبهما للمولود إلحاقًا لخاتمة الأمر بابتدائه فلم يُصِب اهر (ردّ المحتار: ١٣٢/٣) كتاب الصلاة ، باب صلاة الجنازة ، مطلب في دفن الميّت) ظفير "

(٢) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه و سلّم: إذا سرتم في الخصب، فأمكنوا الرّكاب أسنانها ..... وَ إذَا تَغَوَّلَتُ الحديث (مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله : ١٨/ ١٥٨ - ١٥٩)، مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه، رقم الحديث: ١٣٢٧، المطبوعة: مؤسسة الرسالة، بيروت)

(٣) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه و سلّم: أُطْفِتُوا الحَريقَ بالتّكبيرِ. (المعجم الأوسط للطبراني: ٢١٩/٦، باب من اسمه معاذ، رقم الحديث: ٩٥٦٩، المطبوعة: دار الكتب العلمية، بيروت)

الجواب: وباءاور قحط میں اذان کہنا منقول نہیں ہے، اور تغول غیلان کے وقت جواذان مستحب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر طور سے غیلان جن محسوس ہو، مثلاً جنگل وغیرہ میں کسی کو جنات کا احساس ہواس وقت اذان کہنے کا تھم ہے، امراض وبائیہ میں یہ وارد نہیں ہے، نہ اس کواس پر قیاس کر سکتے ہیں کہ قیاس اوّل تو مجہد کا معتبر ہے نہ ہم لوگوں کا، اور علاوہ بریں قیاس مع الفارق ہے کہ امراض وبائیہ میں تغول غیلان کومسوس نہیں کیا جاتا۔ فقط واللہ تعالی اعلم (۹۳/۲)

### مغموم کااذان کہلوا کرسننا کیساہے؟

سوال: (۲۰۰) ایک واعظ صاحب فرماتے سے کہ اگر کسی کورنج وغم لاحق ہوتو اس کو مناسب ہے کہ کسی سے اذان کہلا کر سے؟ (۱۲۱۳/۱۲۱۱ه) ہے کہ کسی سے اذان کہلا کر سے؟ (۱۲۱۴/۱۲۱۱ه) الجواب: اس میں کچھ حرج نہیں ہے، شامی میں نقل کیا ہے کہ مغموم ومہموم کے کان میں اذان کہنامستحب ہے (۱) فقط واللہ تعالی اعلم (۸۲/۲)

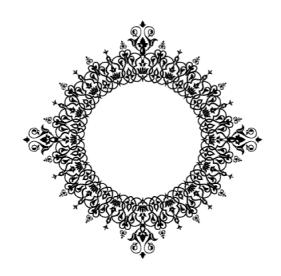

(۱) وفي حاشية البحر للخير الرّملي: رأيت في كتب الشّافعيّة أنّه قد يسنّ الأذان لغير الصّلاة كما في أذن المولود والمهموم والمصروع إلخ. (ردّ المحتار: ٣١/٢، كتاب الصّلاة ، باب الأذان ، مطلب في المواضع الّتي يندب لها الأذان في غير الصّلاة) ظفير مسلم المواضع الّتي يندب لها الأذان في غير الصّلاة) ظفير المواضع الّتي يندب لها الأذان في غير الصّلاة)

# نماز کی شرطوں کا بیان

# طہارت کےمسائل

مقدار درہم سے کم نایا کی کے ساتھ نماز درست ہے یانہیں؟

سوال: (۲۰۱)اگرتهه بند بعدوطی فی الفور با نده لیا جاوی تواس سے نماز درست ہے یانہیں؟ (۱۳۳۹/۲۷۷)

الجواب: اگرتہ بندکورطوبت زائد قدر درہم سے نہ گلے تو وہ پاک ہے، نماز اس سے جے ہے، لیکن دھونا قدر درہم کا بھی ضروری ہے کہ باقی رکھنا اس کا مکروہ ہے <sup>(۱)</sup> فقط واللہ تعالیٰ اعلم (۱۳۳/۲)

(۱) وعَفا الشّارعُ عن قدرِ درهم و إن كُرِهَ تحريمًا فيَجِبُ غَسلُهُ ، وما دونَهُ تنزيهًا فيُسَنّ ، وفوقَهُ مُبْطِلٌّ فيُفرض (الدّرّ المختار)قوله: (وإن كره تحريمًا) أشار إلى أنّ العفو عنه بالنسبة إلى صحّة الصّلاة به ، فلا ينافي الإثم إلخ لكنّه قال بعده: والأقرب أن غسل الدّرهم وما دونه مستحبّ مع العلم به والقدرة على غسله فتركه حينئذ خلاف الأولى نعم الدّرهم غسله أكد إلخ ، ففي المحيط يكره أن يصلّى ومعه قدر درهم أو دونه من النّجاسة عالمًا به إلخ .

(الدّر المختار و ردّ المحتار: ا/۲۵۱، كتاب الطّهارة ، باب الأنجاس) ظفير المُعْفير الله المناب الأنجاس) ظفير الفصيل كے ليے ملاحظ فرمائين: قاوى دارالعاق ديوبن ١٤/١٠ مي المن

# مقدار درہم سے زیادہ کیڑانا پاک ہے تو نماز نہیں ہوگی

سوال: (۲۰۲) شخصے بعداز چہل سال گاہ بگاہ در مرض تقطیرالبول مبتلا شد، پس او برائے دفع وہم بول یک پارچه خرد زیریں استعال (ی کند)<sup>(1)</sup> وآں پارچه ٔ زیریں گاہے از بول آلودہ می شود، پس از اں پرچه ٔ زیریں زیریته بند دیگر داشته نماز جائز است یا نه؟ (۳۲/۵۷۷–۱۳۴۵ه)

الجواب: اگرمعلوم و (متیقن) (۲) است که پارچه زیرین از قطرات بول زیاده از قدر در ہم نخس شده است، نماز درال صحیح نخوامد بود، وگرنه جائز است (۳) فقط والله تعالی اعلم (۱۴۲/۲)

تر جمہ سوال: (۲۰۲) ایک آدمی جالیس سال کے بعد بھی بییناب کے قطرات کی بیاری میں مبتلا ہوتا ہے، پس وہ بییناب کے وہم کو دور کرنے کے لیے ایک کیڑے کا مکڑا نیچ استعال کرتا ہے، اور نیچ کا کیڑا بھی بھی بییناب سے بھر جاتا ہے، پس اس کیڑے کے فکڑے کو دوسری لنگی کے نیچ رکھ کر کے نماز پڑھنے سے نماز جائز ہوگی یانہیں؟

الجواب: اگرمعلوم ومتیقن ہے کہ نیچ کے کپڑے کا ٹکڑا پبیثاب کے قطرات سے مقدار درہم سے زیادہ تر ہوگیا ہوتواس میں نماز صحیح نہیں ہوگی ورنہ جائز ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

# جس كيڑے پر مذى لگ جائے اس ميں نماز درست ہے يانہيں؟

سوال: (۲۰۳)جس کپڑے کوندی لگ جائے اس سے نماز درست ہے یا نہیں؟ (۲۰۳۱ھ) الجواب: مذی نجس ہے، جس کپڑے کو مذی لگے گی وہ نجس ہے، اس سے نماز پڑھنا درست نہیں ہے (۲۰) اور مقدار درہم اس میں بھی معاف ہے، کین دھونااس کا بھی ضروری ہے، در مختار میں ہے:

- (۱) مطبوعه فآویٰ میں (کند) کی جگه "کنند" تھا تھیجے رجسٹر نقول فآویٰ سے کی گئی ہے۔ ۱۲
- (۲) مطبوعه فآویٰ میں (متیتن) کی جگه ''متعین' تھاتھیجے رجسر نقول فآویٰ سے کی گئی ہے۔ ۱۲
  - (٣) حوالہ؛ سوال (٢٠١) کے جواب کے حاشیہ میں گزر چکا ہے۔ ١٢
- (٣) كلّ ما يخرج من بدن الإنسان ممّا يوجب خروجه الوضوء أو الغسل فهومغلّظ كالغائط والبول والمنيّ والمذيّ والوديّ والقيح والصّديد . (الفتاوى الهندية :٣٦/١، كتاب الطّهارة ، الباب السّابع في النّجاسة وأحكامها ، الفصل الّثاني في الأعيان النّجسة) ظفيرٌ

وعَف الشّارعُ عن قدرِ درهم وإن كُرِهَ تحريمًا فيَجِبُ غَسلُهُ ، وما دونَهُ تنزيهًا فيُسَنُّ (١) فقط والله تعالى اعلم (١٣٣/٢)

# جس گھاس پر ما کول اللحم جانور نے بول و براز

#### کیا ہو،اس پرنماز درست ہے یانہیں؟

سوال: (۲۰۴۷) اگر گاؤ خربه وقت خرمن کو بی برگیاه مقطوعه بول و براز کننده برآل گیاه نماز جائز باشدیانه؟ (اگرغله گاہتے وقت کئے ہوئے غله پر بیل وگدھا پیشاب وگو برکر دی تواس غلے پر نماز درست ہوگی یانہیں؟ محمدامین) (۵۲۵/۵۲۵ھ)

#### پُرال پرنماز جائز ہے یانہیں؟

سوال: (۲۰۵) ایام سرمامیس اکثر پیال (۳) کافرش بچهایاجا تا ہے،اس پرنماز جائز ہے یانہ؟ (۱۳۲۱/۱۵۲۰هـ)

<sup>(</sup>١) الدّرّ المختار مع ردّ المحتار: ١/ ٢٥١/ كتاب الطّهارة ، باب الأنجاس .

<sup>(</sup>٢) الدّر المختار مع ردّ المحتار: /٣٥٣/ كتاب الطّهارة، باب الأنجاس، مطلب العرقي الّذي يستقطر من دردي الخمر نجس حرام إلخ.

<sup>(</sup>٣) پيال : يُرال يعني دهان كاسُو كها وُثْقِل \_ (فيروز اللغات)

### نا یاک کپڑوں میں نماز نہیں ہوگی

سوال: (۲۰۲) ہندہ کی گود میں شیرخوار بچہ ہے، جس کی وجہ سے اس کا کپڑا ہروقت ناپاک رہتا ہے، توالیں حالت میں ہندہ ناپاک کپڑے سے نماز پڑھ سکتی ہے یا نہیں؟ (۱۳۲۸/۱۳۱۳ھ) الجواب: پاک کپڑا بدل کریاناپاک کودھوکر نماز پڑھنی چاہیے، ناپاک کپڑے سے نماز نہ ہوگی (۱) فقط واللہ تعالی اعلم (۱۳۷/ ۱۳۲۸)

جماع کے بعد ناپاک کیڑابدل دیا باقی کیڑے بیس بدلے تو کیا تھم ہے؟
سوال: (۲۰۷) اگر کسی نے جماع کے بعد شسل کر کے کپڑے بالکل بدل دیئے، یا صرف لنگی
ہی بدلی مگراورکوئی کپڑانہ بدلا، تو نماز درست ہے یا نہ؟ (۲۲/۱۲۸ – ۱۳۲۵ھ)
الجواب: جب کپڑانا یاک بدل دیا، اور شسل کرلیا تو نماز صحح ہے (۱) فقط واللہ اعلم (۱۳۱/۲)

# ہیبتال میں ملازمت کرنے والاجس کے کیڑے نایاک رہنے ہیں نماز کس طرح بڑھے؟

سوال: (۲۰۸) ایک آدمی میتال کا ملازم ہے، اور ہروقت ناپاک دوائیں اور آدمیوں کوچھوتا ہے، اور کروقت ناپاک دوائیں اور آدمیوں کوچھوتا ہے، اور کپڑوں پرچھینٹیں بھی ہروقت پڑتی رہتی ہیں، اور وہ خشک ہوجاتی ہیں، اور بعض دوائیں ایس ہوتی ہیں کہ ان کا چھونا ند ہبًا حرام ہے، تو نماز کیسے ادا کرے؟ شسل کرکے کپڑا بالکل بدلنا ہوگا یا اس صورت میں ادا کرے؟ (۱۲۸/۱۲۸ – ۱۳۴۵ھ)

الجواب: ناپاک کپڑابدل کردوسرایاک کپڑا پہن کرنماز پڑھنی چاہیے(۱) فقط (۱۳۱/۲)

(۱) ثمّ الشّرط ......... هي ستّة : طهارة بدنه إلخ وثوبه إلخ ومكانه إلخ . (الدّرّ المختار مع ردّ المحتار :ا/ ۲۷–۲۸، كتاب الصّلاة ، باب شروط الصّلاة) ظفيرٌ

# بھول کرنا پاک کپڑوں میں نماز پڑھ لی تو کیا تھم ہے؟

سوال: (۲۰۹) اگرامام کے کپڑوں پرشیرخوار نے خوب پیشاب کیا ہو، اور (اس نے) (۱) بھول کرنماز پڑھ کی ہو،تو نماز ہوئی یانہیں؟ (۳۰/۱۰۵۰–۱۳۳۳ھ)

الجواب: ال صورت مين نمازلوثاني جا ہيے(٢) (يعني دوباره پڑھے) (٣) فقط (١٢١/٢)

### کیا کوٹ پتلون میں نماز ہوجاتی ہے؟

سوال: (۲۱۰) کیا کوٹ پتلون سے نماز ہوجاتی ہے؟ (۱۳۳۵/۸۶۲ه) الجواب: اگریہ کپڑے پاک ہوں نماز ہوجاتی ہے (۴) اور پہنناان کپڑوں کاممنوع ہے بہ وجہ تشبّه کے (۵) فقط واللہ تعالی اعلم (۱۳۳/۲)

(۱) مطبوعه فآوی میں (اس نے) کی جگه'' اُن سے' تھا بھیجے رجسٹر نقول فآوی سے کی گئی ہے۔۱۲

(٢) النّجاسة إن كانت غليظة وهي أكثر من قدر الدّرهم فغسلها فريضة ، والصّلاة فيها باطلة و إن كانت مقدار درهم فغسلها واجب إلخ. (الفتاوى الهندية: ٥٨/١، كتاب الصّلاة ، الباب الثّالث في شروط الصّلاة ، الفصل الأوّل في الطّهارة و ستر العورة)

وإذا ظهر حدث إمامه وكذا كلّ مفسد في رائ مقتد بطلت فيلزم إعادتها إلخ كما يلزم الإمام إخبار القوم إذا أمّهم وهو محدث أو جنب أو فاقد شرط أو ركن. (الدّر المختار مع ردّ المحتار: ٢٩٣٠-٢٩٣٠، كتاب الصّلاة ، باب الإمامة ، مطلب المواضع الّتي تفسد صلاة الإمام دون المؤتم) طفير

(٣) قوسين كے درميان والالفظ رجمر نقول فقاوى سے اضافه كيا كيا ہے ١٢١

(٣) طهارة بدنه إلخ وثوبه (الدّرّ المختار) أراد ما لابسَ البدنَ فدخل القلنسوةُ والخُفُّ و النّعلُ . (الدّرّ المختار وردّ المحتار: ا/ ٢٧- ٢٨، كتاب الصّلاة ، باب شروط الصّلاة ) ظفيرٌ

(۵) فناوی دارانعه و بویبند: ۱۸۳/۱۱ ، سوال نمبر: • ۲۸ مین حضرت مجیب علیه الرحمة ارقام فرماتے ہیں: .

اس کا استعال صلحائے امت کا شعار نہیں ہے، مسلمانوں کی برشمتی ہے کہ انہوں نے اپنے اسلامی لباس کو چھوڑ کر دوسری قوموں کی وضع قطع اختیار کرلی ==

پا جامہ پر دھبہ دیکھااور کپڑے بدلے ہیں اور نماز پڑھتار ہاتو کیا حکم ہے؟

سوال: (۲۱۱) اگر پاجامہ پر دھبہ معلوم ہواورخواب یا ذہیں، اور میری دکان تمباکو کی ہے، شاید تمباکو کا دھبہ لگ گیا ہو، غرض کہ اسی دھبہ سے برابرایک ہفتہ تک نماز پڑھتار ہا، وقت بدلنے کپڑے کے قبل از جمعہ مجھکومعلوم ہوا، بعدہ نہا کر کپڑے بدل لیے، تواس ہفتہ کی نماز ہوئی یا نہیں؟

(DITTZ/IZA)

الجواب: اگریہ یقین ہوکہ بیدھبہ منی کا ہے تواس سے پہلے جوآ خرم رتبہ ویا ہواس کے بعد کی نماز وں کولوٹانا ہوگا، مثلاً رات کوسویا تھا اور دن کو قبل از ظہر دھبہ دیکھا تو صبح کی نماز کا اعادہ کرے، اور اگر بعد ظہر کے دیکھا تو ظہر کا بھی اعادہ کرے (۱) اور اگر منی ہونا اس کا یقینی نہیں ہے بلکہ یہ بھی شبہ ہے کہ شاید اور کسی چیز کا دھبہ ہوتو پھر کسی ایک نماز کا بھی اعادہ لازم نہیں ہے۔ فقط (۲/ ۱۳۷)

# نا پاک اُونی کیڑے میں نماز پڑھنا جائز ہے یانہیں؟

سوال: (۲۱۲) اونی کپڑے پراگر گوہر وغیرہ لگ جائے اور خشک ہوکر خود بہ خود جھڑ جائے،

== اور من تشبّه بقوم فهومنهم (ابوداؤ د: ص:۵۵۹ کتاب اللّباس) کے مصداق بن گئے ،اس کا استعال کرنا کراہت سے خالی نہیں ، مسلمانوں کواپنے شعار پر پوری قوت اور استقامت کے ساتھ قائم رہنا چاہید۔ مرقا قالمفاتے میں ہے: قوله: (قال: قال رسول اللّه صلّی الله علیه وسلّم: من تشبّه بقوم) أي من شبّه نفسه بالكفار مثلاً في اللّباس وغيره أو بالفسّاق أو الفجّار أو بأهل التّصوف والصّلحاء الأبرار (فهومنهم) أي في الإثم والخير. (مرقاة المفاتيح شرح مشكاة السمصابيح: ۸/۲۵۵ کتاب اللّباس، الفصل النّاني، المطبوعة: مكتبة إمدادية ، ملتان ، باكستان) محرامين يالن يوري

(۱) الأصل: إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته ، منها: ما قدّمناه فيما لو رأى في ثوبه نجاسة وقد صلّى فيه ، ولا يدري متى أصابته يعيدها من آخر حدث أحدثه ، والمني من آخر رقدة . (الأشباه والنّظائر: ١/٣٠٣، الفنّ الأوّل في القواعد الكلّية ، رقم القاعدة: ٣٢١)

یا پیشاب وغیرہ سے تر ہوکرخشک ہوجائے ،تواس کپڑے پر بلا پاک کیے نماز جائز ہے یانہیں؟ (۱۳۳۵/۱۷۳۳ھ)

الجواب: وہ کپڑ ابدون دھونے کے پاک نہ ہوگا ،اس کو تین بار دھونا چاہیے<sup>(۱)</sup> فقط (اور جب تک وہ پاک نہ ہواس پرنماز جائز نہیں ہے۔ظفیر ؓ) فقط واللہ تعالیٰ اعلم (۱۳۸/۱۳–۱۳۹)

# ننگے پاؤں چلنے والا بغیر پاؤں دھوئے نماز پڑھ سکتا ہے

سوال: (۲۱۳) اگروضوکر کے کوئی شخص میل دو میل (۲) نظے پیر چلے،اور پھر پانی پیردھونے کے لیے نہ طے، تو پیروں کوجھاڑ کرنماز پڑھنے سے نماز ہوجائے گی یانہیں؟ (۱۷۱۱/۱۲۹–۱۳۴۷ھ)

الجواب: اس صورت میں پیروں کوجھاڑ کراورصاف کر کے نماز پڑھے،نماز ہوجائے گی (۳)
فقط واللّٰد تعالیٰ اعلم (۱۳۹/۲)

### استنجاء كي بغيرنماز بره لي توكياتكم بع؟

سوال: (۲۱۲) ایک شخص نے پاخانہ یا پیٹاب کرنے کے بعد استنجاء نہیں کیا، وضو کر کے نماز پڑھ لی، بعد میں یاد آیا، اس کی نماز ہوئی یانہیں؟ یاوضو کے بعد یاد آیا تو اس کووضو کرنا چاہیے یانہیں؟ (۱۳۳۷/۱۲۳۰ھ)

(۱) و إزالتها إن كانت مرئية بإزالة عينها وأثرها إن كانت شيئًا يزول أثره إلخ و إن كانت غير مرئية يغسلها ثلث مرّات ...... ويشترط العصر في كلّ مرّة فيما ينعصر إلخ. (الفتاوى الهندية: ١/١١-٣٣، كتاب الطّهارة ، الباب السّابع في النّجاسة وأحكامها ، الفصل الأوّل في تطهير الأنجاس) طفير "

(۲) مطبوعہ فقاوی میں 'میل' کے بعد' تک ہے، کین رجسر نقول فقاوی میں لفظ' تک نہیں ہے؛ اس لیے ہم نے اس کو صدف کر دیا ہے۔ ۱۲

(٣) وطين شارع إلخ عفو (الدّرّ المختار) وفي الفيض: طين الشّوارع عفو وإن ملاً الثّوب للضّرورة ولومختلط بالعذرات وتجوز الصّلاة معه. (الدّرّ المختاروردّ المحتار:١٠٠١-٣٦٨ الضّرورة ولومختلط بالعذرات مطلب في العفو عن طين الشّارع) ظفيرٌ

الجواب: اگر ڈھلے سے استنجاء کرلیا تھا اور نجاست مخرج سے بہ قدر درہم متجاوز نہ تھی ، تو بدون یانی سے استنجاء کرنے کے اس کی نماز ہوگئ (۱) فقط واللہ تعالی اعلم (۱۳۹/۲)

# کچھوے کی ہڈی کا طلاء لگا کرنماز پڑھنا

سو ال: (۲۱۵) اگراستخوان با خه یعنی پچموا بربدن طلانموده نمازخوا ند،نماز می شودیانه؟ (۱۳۳۸/۱۸۸)

الجواب: جواب صاف این است که استخوانِ با نهه را بربدن طلا کرده نماز گزاردن جائز است، نماز فاسد وکروه نمی شود، زیرا که استخوان او پاک است، اگر چه خوردن اوحلال نباشد (۲) فقط والله تعالی اعلم (۱۳۱/۲)

ترجمہ سوال: (۲۱۵) اگر پھوے کی ہڈی کا طلابدن پرلگا کرنماز پڑھے تو نماز ہوگی یانہیں؟ الجواب: صاف جواب میہ ہے کہ پھوے کی ہڈی کا طلابدن پرلگا کرنماز پڑھنا جائز ہے، نماز فاسداور مکروہ نہیں ہوگی؛ کیوں کہ اس کی ہڈی پاک ہے، اگر چہ اس کو کھانا حلال نہیں ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

(۱) وعَف الشّارعُ عن قدرِ درهم و إن كُرِهَ تحريمًا فيَجِبُ غَسلُهُ ، و ما دونَهُ تنزيهًا فيُسَنّ ، و فوقَهُ مُبْطِلٌّ فيُفرض . (الدّر المختار مع ردّ المحتار: ۱/۱۵۱/۱ كتاب الطّهارة ، باب الأنجاس)

ذكر في الذّخيرة:إذا كانت النّجاسة في موضع الاستنجاء أكثر من قدر الدّرهم فاستجمر أي استنجى بشلالة أحجار وأنقاه أي موضع الاستنجاء ولم يغسله بالماء ، قال الفقيه أبو اللّيث في فتاواه: يجزيه يعني من غير كراهة، وإن كان الغسل أفضل، قال صاحب الذّخيرة: وبه أي بما قال أبو اللّيث نأخذ ، وفي هذا إشارة إلى أنّ البعض يخالف في ذلك ولا أعلم فيه مخالفًا إلخ وهذا إذا كانت تلك النّجاسة ما خرج من الحدث المعتاد ولم تصبه من الخارج. (غنية المستملى، ص:١٦٨)، فصل في الآسار) ظفير المستملى، ص:١٦٨، فصل في الآسار) ظفير المستملى، ص

(٢) شعر الميتة إلخ وعظمها إلخ وكذا كلّ ما لا تحلّه الحياة إلخ طاهر . (الدّرّ المختار مع ردّ المحتار : ٣٢٠-٣٢٠) كتاب الطّهارة ، باب المياه ، مطلب في أحكام الدّباغة) طَفيرٌ

# نا پاک تیل کی مالش کر کے نماز بڑھنا

سوال: (۲۱۲) زید دس ماہ سے مالش روغن بیر بہوٹی (۱) کی تقویت باہ کے لیے کرتا ہے،
اور بغیر دھوئے نماز ن گا ندادا کرتا ہے، آیا نمازاس کی جائز ہے یا نہیں؟ اور بر تقدیر عدم جواز دس ماہ کی
نماز کی قضاوا جب ہے یا نہیں؟ اور تداوی بالمحرم جائز ہے یا نہیں؟ اور حشرات الارض بھی اس
میں داخل ہیں یا نہیں؟ (۲۵۸/۵۷۱ه)

الجواب: تداوی بالمحرم عندالضرورت برشرائط جائز ہے۔ کے ما فی الشّامی: یجوز للعلیل شرب البول و الدّم و المیتة للتّداوی إذا أخبره طبیب مسلم أنّ فیه شفاء ه و لم یجد من المباح ما یقوم مقامه إلخ (۲) اور تداوی بالمحرم میں حشرات الارض بھی داخل ہیں لقوله تعالیٰ: ﴿ وَ یُحَرِّمُ عَلَیْهِمُ الْخَبَآئِتُ ﴾ (سورهٔ اعراف، آیت: ۱۵۷) اور یہی وجرحمت ان حشرات کی ہے اور جس ہونانہ ہونادم سائل ہونے پرموقوف ہے، پس اگر بیر بہوئی میں دم سائل ہو تو مرف تو مرف کے بعدوہ نجس ہے، اور جونمازیں بلادھوئے بیعدوہ نجس ہے، اور جونمازیں بلادھوئے بیعی نظر میں ان کا اعادہ لازم ہے، اور بیامور کشب فقہ میں مفصلاً فرکور ہیں۔ فقط (۱۳۲/۲)

#### حشرات الارض كاتيل لگا كرنماز جائز ہے يانہيں؟

سوال: (۲۱۷) مندرجہ ذیل جانوروں کا تیل نجس ہے یانہیں؟ اگرنجس ہے تو مغلظہ یا خفیفہ؟
اگر کوئی شخص ان روغنوں کو بہ غرض علاج جسم کے کسی حصہ پر مالش کرے تو شرعًا جائز ہے یانہیں؟ اور
نماز کو مانع ہے یانہیں؟ بغیر دھوئے جسم کے نماز پڑھ سکتا ہے یانہیں؟ روغن جو نک جہلی (؟)، روغن
مور چہ صحرائی، روغن خراطین برساتی روغن ہیر بہوئی۔ (۱۳۵۲/۱۳۵۲ھ)

<sup>(</sup>۱) ہیر بہوٹی: ایک سرخ رنگ کا کیڑا جو برسات میں پیدا ہوتا ہے، اس کا تیل اکثر دواؤں میں استعمال ہوتا ہے۔ (فیروز اللغات)

<sup>(</sup>٢) ردّ المحتار: ١/ ٣٤٠، كتاب البيوع ، باب المتفرّقات ، مطلب في التّداوي بالمحرم .

الجواب: ان جانوروں حشرات الارض کا تیل نجس مغلظہ ہے، استعال اس کا درست نہیں ہے(۱) البتہ بہضرورت تداوی اگر طبیب حاذق مسلمان تجویز کرے اور کوئی دوا پاک وحلال اس کا قائم مقام نہ ہو سکے تو اس کا استعال درست ہے(۲) اور جب کہ وہ نجاست غلیظہ ہے تو ایک درہم کی مقدار تک معاف ہے، نماز ہوجاتی ہے اگر چہ بہتر دھونا ہے اور مقدار درہم سے زیادہ ہوتو دھونا اور پاک کرنا ضروری ہے ور نہ نماز نہ ہوگی۔ در مختار میں ہے: وعف الشادع عن قدر در هم (۳) فقط واللہ تعالی اعلم (۱۳۳/۲۔۱۳۵)

بازار سے خریدے ہوئے کٹھے اور مکمل پہن کرنماز پڑھنا درست ہے سوال: (۲۱۸) مکمل اور ٹھا جوہم بازار سے خرید کر پہنتے ہیں،ان سے نماز درست ہے یانہیں؟ ۱۳۳۹/۵۸۹)

الجواب: ان كيرُوں سے نماز پرُ هنادرست ہے <sup>(۴)</sup> فقط والله تعالی اعلم (۱۳۲/۲)

جیل خانہ سے خرید کردہ جائے نماز پر نماز پڑھنا درست ہے

سوال: (۲۱۹) جیل خانہ سے خرید کردہ جائے نماز پرنماز ہوسکتی ہے یانہیں؛ جس کوقیدی

<sup>(</sup>۱) ولا يحلّ ذوناب إلخ ولا الحشرات هي صغار دواب الأرض. (الدّر المختار مع ردّ المحتار: ٣٢٨-٣١٩، كتاب الذّبائح) ظفير "

<sup>(</sup>٢) وقيل: يرخّص إذا علم فيه الشّفاء ولم يعلم دواء آخر كما رخّص الخمر للعطشان وعليه الفتوى. (اللّر المختار مع ردّ المحتار: ٣٢٥/١-٣٢٦، كتاب الطهارة، باب المياه، مطلب في التّداوي بالمحرم)

<sup>(</sup>٣) الدّر المختار و ردّ المحتار: ١/١٥٦م، كتاب الطّهارة ، باب الأنجاس .

بنتے ہیں؟ (۱۲۱۵/۱۳۲۸)

الجواب: جائز ہے(۱) فقط واللہ تعالی اعلم (۱۳۸/۲)

#### کورے کیڑے میں نماز درست ہے

سوال: (۲۲۰) کورے کپڑے سے نماز جائز ہے یانہیں؟ (۲۲۰–۱۳۲۵ھ) الجواب: کورے کپڑے سے بدون دھوئے نماز درست ہے <sup>(۲)</sup> فقط واللّٰد تعالیٰ اعلم (۱۳۸/۲)

غیرمسلم کی تیار کردہ صف، بور بیاور چٹائی پرنماز بڑھنا درست ہے

سوال: (۲۲۱) فی زمانہ جوصف، بوریہ وچٹائی وغیرہ یہاں کے چماران تیار کرتے ہیں، بلا پاک کیےان پرنماز جائز ہے یانہیں؟ (۱۹/۱۳۳۵ھ)

الجواب: وه بوريه اورصف پاک بين، نمازان پر درست ہے، کچھ وہم نہ کرنا چاہيے۔ لأنّ اليقين لايزول بالشّكّ (٣) فقط واللّه تعالی اعلم (١٣٣/٢)

# عنسل خانه میں نماز مکروہ ہے

سوال: (۲۲۲) درجمام نماز جائز است یانه؟ (۳۵/۱۹۶۷–۱۳۳۹ه)

(۱) اس لي كه غير مسلم يا جائل مسلمان كائبنا به واكبر ااور دوسرى چيز پاك ہے، پھر يه اصول ميں ہے كه كى چيز كنا پاك بونے ميں شك بوتواس كا اعتبار نہيں ہے۔ ولو شك في نجاسة ماء أو ثوبٍ أو طلاق أو عِتقٍ لم يُعتبر (الدّر المختار) في التتار خانية من شك في إنائه أو ثوبه أو بدنه أصابته نجاسة أو لا ، فهو طاهر ما لم يَستيقن إلخ وكذا ما يتخذه أهلُ الشّركِ أو الجَهلَة من المسلمين كالسّمنِ والخبزِ والأطعمة والثيابِ اهم ملخصًا . (الدّر المختار وردّ المحتار: ١٣٥٣/١ كتاب الطّهارة ، قبيل مطلب في أبحاث الغسل) ظفير "

(٢) اس ليے كديد پاك ہے، اس سلسله يس شك كاكوئى اعتبار نہيں در مختار يس ہے: ولو شك في نجاسة ماء أو ثوب إلخ لم يعتبر. شامي: ٢٥٣/١ ظفير "

(٣) ردّ المحتار: ١/١٥١/ كتاب الطّهارة ، مطلب في ندب مراعاة الخلاف إلخ .

الجواب: نماز درجمام مروه است (۱) بددوج: يكآ نكدجمام جائ عساله است وديكرآ نكه آل خانه شياطين است و قال العلامة نجم الدّين الطّرَسُوسِيُّ في منظومة الفوائد فقال: نهَى الرّسولُ أحمدُ خيرُ البشرُ ﴿ عنِ الصّلاةِ فِي بِقاعٍ تُعتبرُ مَعاطنُ الجمالِ ثمّ المقبرهُ ﴿ مَن الصّلاةِ فِي بِقاعٍ تُعتبرُ مَعاطنُ الجمالِ ثمّ المقبرهُ ﴿ مَن الصّلاةِ طريقُهُم و مَجزَرَهُ و فوق بيتِ اللّهِ و الحمّام ﴿ وَالحمدُ للهِ على التّمامُ (٢) و فوق بيتِ اللّهِ و الحمّام ﴿ وَالحمدُ للهِ على التّمامُ (٢)

ترجمه سوال: (۲۲۲) جمام میں نماز جائز ہے یانہیں؟

الجواب: جمام میں نماز دو وجہ سے مکروہ ہے: ایک یہ کہ جمام استعال شدہ پانی کی جگہ ہے، اور دوسری یہ ہے کہ وہ شیاطین کا گھر ہے۔ علامہ نجم الدین طرسوی نے اپنی منظومہ 'الفوائد' میں کہا ہے:
انسانوں میں سب سے افضل، رسول احمر مِیالیٰ اِیکِیم نے فرمایا، چند جگہوں میں نماز پڑھنے سے جن کا شریعت میں اعتبار کیا جاتا ہے، اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہوں پر اور قبرستان میں، گوبر اور کوڑا وغیرہ ڈالنے کی جگہ میں اور کوئی کے داستہ میں اور جانور ذری کرنے کی جگہ میں اور کعبۃ اللہ کے اوپر اور حمام میں، اور بات پوری ہونے پر اللہ کی حمہ ہے۔

ایک شخص نے امام ابو پوسف کے قول پڑمل کرتے ہوئے منی

نکلنے کے بعد عنسل نہیں کیا اور نمازیں پڑھتار ہاتو کیا حکم ہے؟

سوال: (۲۲۳) عرصہ سے ایک مسئلہ در پیش ہے اور کسی طرح حل نہیں ہوسکا، میں امید کرتا ہوں کہ جناب ضرور بالضرور حل کرلیں گے میں تھوڑی سی عبارت فآوی عالم گیری: ۱۸/۱، کی نقل کرتا ہوں جس سے صورت مسئولہ بہ خوبی روش ہوجائے گی، عبارت فآوی عالم گیری مندر جہذیل ہے:

<sup>(</sup>۱) وكذا تكره في أماكن كفوق كعبة وفي طريق إلخ ومغتسل وحمام . (الدّر المختار مع ردّ المحتار: ٣٩/٢، كتاب الصّلاة ، مطلب في إعراب كائن ما كان )ظفير

<sup>(</sup>٢) ردّ المحتار: ١٥٦/٣، كتاب الصّلاة ، باب : الصّلاة في الكعبة ، قبل كتاب الزّكاة.

''ایک شخص کواحتلام ہوایا کسی عورت کی طرف دیکھا اور منی اپنی جگہ سے بہ شہوت جدا ہوئی، پھر اللہ عنی خرکو دبالیا یہاں تک کہ شہوت اس کی ساکن ہوگئ، پھر منی بہی تو اس پرامام ابو حنیف دحمہ اللہ اللہ کے نزدیک خسل واجب ہوگا اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک واجب نہ ہوگا ؛ یہ امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک خسل واجب ہوگا اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک واجب نہ ہوگا ؛ یہ فلاصہ میں ہے''(ا) اب صورت حال ہے ہے کہ ایک شخص کواحتلام ہوا اور منی اپنی جگہ سے شہوت منی کی اجد ہوئی اور پھر (سے) (۲) جدا ہوئی، (پھر) (۳) اس نے اپنے ذکر کو دبالیا، یہاں تک کہ شہوت ساکن ہوگئی اور پھر منی بہی شخص فہ کورکو چوں کہ پہلے سے یعلم تھا کہ ایسی صورت میں خسل واجب نہیں ہوتا؛ اس لیے اس نے خسل نہیں کیا اور بھی شال ہوں کی فاحب سے امر ہے کہ آیا شخص فہ کور نے جس قدر نمازیں اس صورت میں بڑھی ہیں وہ ادا ہوگئی یا نہیں؟ اور اگر نہیں ہوئیں تو اب ان کی ادائیگی کی کیا صورت ہوسکتی ہے؟ اور شخص موصوف اس فعل کے کرنے سے گنہ گار ہوا یا نہیں؟ اور اگر گنہ گار ہوا تو کس درجہ کا؟

(p177-70/11.4)

الجواب: چوں کہ اس مسلم میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا اختلاف ہے، اور بہت سے مشاکخ حفیہ رحمہ اللہ تعالی نے اس قول کو مفتی بہ کھا ہے ۔۔۔ اگر چہ تحقین کی رائے بہیں ۔۔۔ تاہم جو فعل محض مذکور نے قول محتار سے نا واقف ہونے کی وجہ سے کیا اور اس پروہ اب نادم بھی ہے اور نفس مسلم میں کچھ گنجائش بھی ہے؛ اس لیے حق تعالی شاخ کی رحمت سے امید مسامحت کی ہے، باقی جو نمازیں اس نے اس حالت میں پڑھی ہیں ان کے متعلق اختلاف ائمہ اور اختلاف مشاکخ مرجّحین مازیں اس نے اس حالت میں پڑھی ہیں ان کے متعلق اختلاف ائمہ اور اختلاف مشاکخ مرجّحین ایا اذا احتلم او نظر إلی امر آۃ، فزال المنیّ عن مکانه بشہوۃ، فامسك ذكرہ حتّی سکنت شہوته، ثم سال المنیّ، علیه الغسل عندهما، وعند أبی یوسف لا یجب، هکذا فی المعلاصة (الفتاوی الهندیۃ: ۱/۱۰، کتاب الطّهارۃ، الباب الثّانی فی الغسل، الفصل الّثالث فی المعانی الموجبة للغسل)

(۲) (سے) کی جگہ'' کے ساتھ' تھا،اس کی تھی رجسٹر نقول فقاوی سے کی گئی ہے۔ا۔ (۳) دپھڑ کی جگہ'یں' تھا تھی رجسٹر نقول فقاوی سے کی گئی ہے۔ پرنظر کر کے امام قاضی خال رحمة الله علیه کا بی تول ہے: یؤخذ بقول أب پی یوسف فی صلوات ماضیة فلا تعاد وفی مستقبلة لا یصلی ما لم یغتسل اهد (۱) (ردّ المحتار: ۱۱۹۱۱) لیکن پھر بھی احتیاط یہی ہے کہ ان نمازوں کی قضا کرے، کیوں کم محقین کے نزدیک قول مختار امام ابوحنیفه اور امام محمد حمیما الله کا ہے (۲) والله سجائه وتعالی اعلم بالصواب فقط (۱۳۹/۲ ۱۳۵ – ۱۳۷)

### رنڈی کے بالا خانہ کے نیچے جومکان ہے اس میں نماز درست ہے یانہیں؟

سوال: (۲۲۳) ایک مکان سرکار جنید کا ہے، اس نے کسی وجہ سے ایک رنڈی کو دے دیا، جب چاہے ضبط کر لیتا ہے، اس کے نیچے دکا نیں ہیں، ان کوکرایہ پر لے رکھا ہے، اس میں نماز پڑھنا درست ہے یانہیں؟ (۳۲۸–۱۳۳۲ھ)

الجواب: اس مکان مذکور میں نماز پڑھنا سیج ہے، نماز ہوجاتی ہے (۳)لیکن اولی ہیہے کہ سید میں نماز پڑھیں (۴) فقط واللہ تعالی اعلم (۱۴۰/۲)



(١) ردّ المحتار: ٢٦٢/١، كتاب الطّهارة ، مطلب في تحرير الصّاع والمدّ والرّطل .

(٢) وفرض الغسل عند خروج مني من العضو وإلا فلا يفرض اتفاقًا إلخ منفصل عن مقره إلخ بشهوة إلخ ولأنه ليس بشرط عندهما خلافًا للثّاني وبقوله يفتى إلخ (الدّر المختار) ولكن أكثر الكتب على خلافه حتى البحر والنّهر و لا سيّما قد ذكروا أنّ قوله قياس، و قولهما استحسان، وأنّه الأحوط، فينبغي الافتاء بقوله في مواضع الضّرورة فقط. (الدّر المختار وردّ المحتار: المحتار الطّهارة، مطلب في تحرير الصّاع والمدّ والرّطل) ظفير "

(٣) اس مكان ميس كوئي شرعى قباحث نبيس ب، والله اعلم في طفيراً

( $\gamma$ ) فرض نماز مرجد ميل جماعت -1 والمنت موكده -1 والجماعة سنة مؤكّدة للرّجال إلخ و لو فاتته ندب طلبها في مسجد آخر إلّا المسجد الحرام . (الدّرّ المختار مع ردّ المحتار : -177 كتاب الصّلاة ، باب الإمامة ، مطلب في تكرار الجماعة في المسجد) ظفير -177

# سترعورت کےمسائل

#### كيرے كى غلظت ميں شرط كيا ہے؟

سوال: (۲۲۵) کپڑے کی غلظت میں شرط کیا ہے؟ اگر صورت بدن دیکھا جاوے اور لون بشرہ نہ دیکھا جاوے تو نماز درست ہے یا نہیں؟ اگر رنگت کی وجہ سے نہ دیکھا جاوے یا پا جامہ بنانے کی وجہ سے نہ دیکھا جاوے تو کیا تھم ہے؟ (۱۳۲۰/۴۰هـ)

الجواب: جب كدرنگ بشره كامعلوم نه موتوستر ثابت ب، اورنماز سيح ب(١) فقط (١٣٣/٢)

ہنود کی طرح دھوتی باندھ کرنماز پڑھنا درست ہے یانہیں؟

سوال:(۲۲۷)دھوتی مثل اہل ہنود کے باندھ کرنماز پڑھنا جائز ہے یانہیں؟

( mrs-rr/1+Ar)

الجواب: اگر کشف عورت نه ہوتو نماز ہوجاتی ہے (۲) مگر پیطریقه اچھانہیں ہے (۳) فقط (۱۲۳/۲)

(۱) وعادم ساتر لا يصِف ما تحته (الدّرّ المختار) بأن لا يُرى منه لون البَشَرَةِ احترازًا عن الرّقيق ونحو الزُّجاج. (الدّرّ المختاروردّ المحتار: ٢/٢١-١٥٠ كتاب الصّلاة، باب شروط الصّلاة) ظفيرٌ

(٢) ومنها: ستر العورة لقوله تعالى: ﴿ يَا بَنِي آدَمَ خُذُوْا زِيْنَتُكُمْ عِنْدَ كُلَّ مَسْجِدٍ ﴾، قيل في التأويل: "الزينة "ما يواري العورة ، و" المسجد "الصّلاة ، فقد أُمر بمواراة العورة في الصّلاة ...... وإذا كان السّتر فرضًا كان الانكشاف مانعًا جواز الصّلاة ضرورة . (بدائع الصّنائع: ١/٢٠٠ ، كتاب الصّلاة ، فصل في شرائط أركان الصّلاة ) محمائين

(٣) كيول كرلباس وغيره مين بنودكى مشابهت اختيار كرناممنوع ب، مديث مين به عن تشبّه بقوم فهو منهم . (سنن أبي داؤد: ٨٥٩/٢، كتاب اللّباس، باب في لبس الشّهرة ) محمدامين

#### عورتوں کی نمازساڑی میں جائز ہے یانہیں؟

سوال: (۲۲۷)عورتوں کی نمازساڑی یعنی اہنگا پہن کر درست ہوجاتی ہے یانہیں؟

(DITTZ/10TA)

الجواب: اگر وہاں کا رواج عورتوں کے لباس کا یہی ہے تو اس میں کچھ حرج نہیں ہے، نماز ہوجاتی ہے، البتہ بی شروری ہے کہ ستر پورا ہونا چا ہے (۱) فقط واللہ تعالی اعلم (۱۳۳/۲)

# جا نگیا پرلنگی با ندھ کرنماز پڑھنا درست ہے

سوال: (۲۲۸) اگر کوئی شخص رومالی یا جانگیا با نده کراس کے اوپر دھوتی یا پا جامہ وغیرہ پہن کر نماز پڑھے تو نماز ہوگی یا نہیں؟ اوراگر رومالی وجانگیا با ندھ کراس کے اوپر گھٹنا یعنی نصف پا جامہ پہن کے اوپر تبیند باندھ کرنماز پڑھے، تو نماز جائز ہوگی یا نہ؟ (۲۰۱ /۲۰۱۱ھ)

الجواب: ان صور توں میں جب کہ سرعورت ہوجائے نماز صحیح ہے (۱) فقط (۱۳۳/۲ –۱۳۴)

# عورت کے قدم کھلے ہوں تو نماز ہوگی یانہیں؟

سوال: (۲۲۹) کتاب صلاة الوّحمٰن میں کھا ہے کہ نماز کے اندرا گرعورت کے قدم کی چوتھائی
کھل جاو بے تو نماز نہ ہوگی، تو عورتوں کوموز ہے پہن کر نماز پڑھنا چا ہیے؟ (۲۲۳–۱۳۳۰ھ)
الجواب: در مختار میں کھا (ہے)(۲) کہ معتمد ہے ہے کہ قد مین عورت کے عورت نہیں، اس کے
کھلنے سے نماز میں خلل نہیں آتا، اور بیجو صلاة الوّحمٰن میں کھا ہے بیجھی ایک قول ہے، اور مراد
اس سے باطن قدم ہے نہ ظہر قدم ۔ کذا فی الشّامی (۳) فقط واللہ تعالی اعلم (۱۳۲/۲)

<sup>(</sup>۱) حوالهُ سابقه ۱۲

<sup>(</sup>٢) قوسين كے درميان والالفظ رجم نقول فقاوى سے اضافه كيا گيا ہے۔١٢

<sup>(</sup>٣) و للحرّة و لوخنشى جميع بدنها إلخ خلا الوجه والكفّين إلخ والقدمين على المعتمد (الدّرّ المختار) أي من أقوال ثلاثة مصحّحة ، ثانيها عورة مطلقًا ، ثالثها عورة ==

# عورت کونماز میں دونوں پاؤں ڈھانکناضروری نہیں

سوال: (۲۳۰) عورت کو سارا بدن ڈھانکنا فرض ہے سوائے منہ اور دونوں ہھیلی کے اور دونوں کھیلی کے اور دونوں پاؤں کے، تو نماز میں ظہرید وبطن رجل بھی ڈھانکنا چا ہیے، اس کے لیے موزے و دستانے کی ضرورت ہے یا کہ نہیں؟ (۲۰/۲۰–۱۳۳۰ھ)

الجواب: دونوں پاؤں کے اور دونوں ہاتھوں کے ظہر وبطن نماز میں ڈھانکنا ضروری نہیں ہے(۱) فقط واللہ تعالی اعلم (۱۴۳/۲)



== خارج الصّلاة لا فيها، أقول: ولم يتعرض لظهر القدم وفي القهستانيّ عن الخلاصة اختلفت الرّوايات في بطن القدم اه وظاهره أنّه لا خلاف في ظاهره. ثمّ رأيت في مقدّمة المحقّق ابن الهمام المسمّاة بزاد الفقير قال بعد تصحيح: إن انكشاف ربع القدم مانع، ولوانكشف ظهر قدمها لم تفسد إلخ، فاستفيد من كلام الخلاصة أنّ الخلاف إنّما هوفي باطن القدم وأمّا ظاهره فليس بعورة بلا خلاف. (الدّرّ المختار و ردّ المحتار: ٢/١١٢-٢٥، كتاب الصّلاة، باب شروط الصّلاة، مطلب في ستر العورة) ظفير "

(١) حوالة سابقه-١٢

# استقبال قبله کے مسائل

#### سمت قبله میں شرعًا بہت وسعت ہے

سوال: (۲۳۱).....(الف) خورجہ سے کعبہ کی عین سمت کیا ہے؟ آیاعلم ہیئت اورعلم ہندسہ شریعت میں قابل لحاظ ہے؟

- (ب) كياقطبكوبه جانب يمين د كيهة موئ قبله خورجه سعين مغرب كسامنه ع؟
- (ج) کیاذر بعد قطب مندرجه بالاایک عام اور (کلی) (۱) اصول ہندوستان کے لیے ہے؟
- (د) خورجه میں اگرا کثر مساجد مندرجه بالاطریقه پریاکسی اور غلط طریقه پرتغیر ہوئی ہیں، تو کیا دیگر جدید مساجد اس غلط طریقه پر آئنده بھی بنائی جائیں؟ اطلاعًا عرض خدمت ہے کہ چند مساجد مندرجہ ذیل طریقه پریعن علم ہیئت اور علم ہندسہ کے مطابق بن ہوئی ہیں، خورجہ علم ہیئت کے مطابق مندرجہ ذیل طریقه پریعن علم ہیئت اور علم ہندسہ کے مطابق بن ہوئی ہیں، خورجہ علم ہیئت کے مطابق ۲۸ درجہ شال عرض البلد پرواقع ہے، اور مکہ معظمہ ۲۱ درجہ ۴۷ لمحرض البلد پرواقع ہے، الہذا اس طریقہ پرتقریبًا کے درجہ کا فرق ہے، اور ہریں اصول سات درجہ بہ جانب مغرب وجنوب نماز پراھنی چاہیے، جیسا کہ چند علائے کرام نے اس پرفتو کی دیا ہے؟
- (ھ) ہمیں عین قبلہ معلوم کرنا ضروری ہے یا تحض جہت قبلہ کافی ہے؟ (۱۳۲۱/۲۳۲ھ) الجواب: (الف-ھ) سمت قبلہ اور جہت قبلہ میں شرعًا بہت وسعت ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ عین کعبہ کی طرف استقبال ہو، بلکہ جہت قبلہ کافی ہے، اور اس میں بھی تھوڑ ہے سے انحراف سے (۱) (کلی ) کی جگہ' کل تھا، اس کی تھیج رجسڑ نقول فتاوی ہے گا گئی ہے۔ ۱۲

ليخي كسى قدروا كيل باكيل بموجائے سے استقبال كعبہ على خلل نبيل آتا، جبيا كه درمختار على ہے:
ولغيره أي غير معاينها إصابة جهتها بأن يبقى شيء من سطح الوجه مسامتًا للكعبة أو
لهوائها إلخ (۱) اور شاكى على تستانى سيمنقول ہے: ولا بأس بالإنحراف إنحرافًا لا تزول به
المقابلة بالكليّة ، بأن يبقى شيء من سطح الوجه مسامتًا للكعبة (إلى أن قال) وسيأتي في
الممتن في مفسدات الصّلاة أنّها تفسد بتحويل صدره عن القبلة بغير عذر، فعلم أنّ الانحراف
اليسير لا يضر وهو الّذي يبقى معه الوجه أوشيء من جو انبه مسامتًا لعين الكعبة أو لهوائها
بأن يخرج الخطّ من الوجه أو من بعض جو انبه و يمرّ على الكعبة أو هوائها مستقيمًا
ولايلزم أن يكون الخطّ الخارج على استقامةٍ خارجًا من جهة المصلّى بل منها أو من
جو انبها إلخ (۱)

الحاصل جب که (۲) محقق ہوا کہ انحراف یسیر سے استقبال کعبہ میں فرق نہیں آتا، تو اس سے واضح ہے کہ قطب ثال کو جانب ثال رکھ کرنماز پڑھنے میں استقبال قبلہ ہوجاتا ہے، اور مساجد جواس طریق سے بنی ہوئی ہیں وہ صحیح رخ پر ہیں، اس میں زیادہ کنج وکا وکی ضرورت نہیں ہے، کیوں کہ آلات سمت قبلہ کے دریافت کرنے (کے) (۳) مہیا ومیسر نہیں ہیں، اور پھروہ بھی ظنی ہیں، اور عام لوگوں کواس کی تکلیف دینا دشوار ہے، اور مساجد قدیمہ خوداس بارے میں جمت صحیحہ ہے، اور تغیر کرنا ان میں تھوڑے سے انحراف مظنون کی وجہ سے مناسب نہیں ہے، اور قطب ثمال کو جمت سمجھنا اس بارے میں اکا برعلاء کا دلیل واضح اس کی صحت کی ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم (۱۲۲/۱۲۲)

<sup>(</sup>۱) الدّر المختار ورد المحتار: ٢/ ٩٥-٩٩، كتاب الصّلاة ، باب شروط الصّلاة ، مبحث في استقبال القبلة.

<sup>(</sup>۲) مطبوعہ فقاولی میں جب کہ کے بعد سیامز ہے، کیکن رجسٹر نقول فقاوی میں لفظ سیامز نہیں ہے؛ اس لیے ہم نے اس کو حذف کر دیا ہے۔ ۱۲

<sup>(</sup>٣) مطبوعہ فقاویٰ میں 'کرنے کے بعد کیئے ہے، کیکن رجسٹر نقول فقاویٰ میں لفظ ' لیے نہیں ہے؛ اس لیے ہم نے اس کو حذف کر دیا ہے۔ ۱۲

#### ریل میں بھی استقبال قبلہ اور قیام وغیرہ ضروری ہے

سوال: (۲۳۲) شخصرا کبریل است، کیکن از باعث تحویل الواح ریل عن القبله اگر مستقبل قبله بوده نمازی خواند، پس ارکان صلاة مثل قیام و قعود ورکوع و تجود بروی متعتبر و متعدّر رمی شوند، واگر به قیام ورکوع و تجود نمازی گزارد، تا استقبال قبله از وی فوت می شود، پس درین صورت کدام فرض را ترک نموده؟ بکدام طریق تعیل درز دیعن محول عن القبله بوده، بدیگر طرف مستقبل شده برکوع و تجود (صلاة) (۱) ادانماید یا مستقبل قبله گردیده بایماء نماز نخواند - (۱۳۲۸/۸۴)

الجواب: اگر کے درریل نماز فرض خواند پس استقبال قبله وقیام ورکوع وجود وغیره جمله ارکان صلاة اداکردن ضروری است، ومحض از سواری ریل استقبال ساقط نمی شود، چرا که با وجود تحویل الواح به قدرے دفت و تکلف استقبال ممکن است، اگر بلامجبوری ترک استقبال کردنماز جائز وادانمی شود، واگر مستقبل قبله بوده نماز نثر وع کردو در حالت صلاة سمت قبله مبدل گردد، پس مصلی را ضروری است که آل جم متوجه قبله بوده نمازتمام کند که جمله ارکان صلاة ادا شوند، و مصلی ریل را در نماز فرض قعود قطعًا جائز نیست، و در صلاة از خارج ریل قادر نیست بلااستقبال و بلاقیام اداکند، وایس صورت بجود ممکن نیست و نیز بر صلاة از خارج ریل قادر نیست بلااستقبال و بلاقیام اداکند، وایس صورت نادر است (۲) فقط و الله تعالی اعلم (۱۲۷/۲)

(۱) توسین کے درمیان والالفظ رجسر نقول فناوی سے اضافہ کیا گیا ہے۔۱۲

(٢) وَالْمَرْبُوْطَةُ بِلُجَّةِ الْبَحْرِ إِنْ كَانَ الرِّيْحُ يُحَرِّكُهَا شَدِيْدًا فَكَالسَّائِرَةِ وَإِلَّا فَكَالُوَاقِفَةِ وَيَلْزَمُ استِقبَالُ الْقِبْلَةِ عِنْدَ الافْتِتَاحِ وَكُلَّمَا دَارَتْ (الدَّرِ المختار)أي في قولهم جميعًا، بحر. وإن عجز عنه يمسك عن الصّلاة، إمداد عن مجمع الرّوايات. ولعلّه يمسك ما لم يخف خروج الوقت لما تقرّر من أنّ قبلة العاجز جهة قدرته وهذا كذلك وإلّا فما الفرق. (الدّرّ المختار وردّ المحتار: ٥٠٠/٢) كتاب الصّلاة ، باب صلاة المريض ، مطلب في الصّلاة في السّفينة)

من تعذّر عليه القيام أي كلّه لمرض حقيقي إلخ ، أو حكميّ بأن خاف زيادته ==

ترجمہ سوال: (۲۳۲) ایک آدمی ریل پر سوار ہے، لیکن ریل کے ڈبوں کے قبلہ کی طرف سے پھر جانے کی وجہ سے اگر قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے تو نماز کے ارکان مثلاً قیام وقعود و روع اور سجدہ اس پر دشوار اور مشکل ہوجاتے ہیں، اور اگر قیام اور رکوع و سجدہ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا اُس سے فوت ہوجا تا ہے، پس اس صورت میں کس فرض کو ترک کر کے سمار یقے پڑمل کرے؟ لیمی قبلہ سے پھر کر کے دوسری طرف رخ کر کے رکوع و سجدہ کے ساتھ نماز اداکرے ما قبلہ کی طرف رخ کر کے اشارہ سے نماز اداکرے ا

الجواب: اگرکوئی آدمی ریل کے اندر فرض نماز پڑھے تواس کے لیے تبلہ کی طرف رخ کرنا و قیام ورکوع اور سجدہ وغیرہ نماز کے تمام ارکان کی ادائیگی ضروری ہے، اور صرف ریل کی سواری کی وجہ سے استقبال قبلہ ساقط نہیں ہوگا؛ کیوں کہ ڈیوں کے پھر جانے کے باوجود تھوڑی ہی دقت اور تکلیف کے ساتھ استقبال ممکن ہے، اگر بغیر مجبوری کے استقبال ترک کردے تو نماز جائز اورادا نہیں ہوگی اور اگر قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز شروع کی ہواور نماز کی حالت میں قبلہ کی جہت بدل جائے تو مصلی اگر قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز شروع کی ہواور نماز کی حالت میں قبلہ کی جہت بدل جائے تو مصلی کے لیے ضروری ہے کہ وہ بھی قبلہ کی طرف متوجہ ہو کر نماز پوری کرے کہ نماز کے تمام ارکان ادا ہوجا نمیں، اور ریل میں نماز پڑھنے والے کے لیے فرض نماز بیٹھ کر کے پڑھنا قطاع ائز نہیں ہے، اور نفل نماز بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے، البتہ اگر حقیقت میں آئی بھیٹر ہو کہ رکوع اور سجدہ کے لیے حرکت کرنا ممکن نہیں ہے اور ریل سے باہر بھی نماز پڑھنے پرقادر نہیں ہے تواستقبال قبلہ اور قیام کے بغیر نماز ادا کرے، اور بیصورت شاذ ونا در ہے۔

 ضروری ہے(۱)اورجگہ کا وہم نہ کرنا چاہیے، غایت بید کہ کوئی پاک کیڑا بچھالیا جاوے۔فقط (۱۵۰/۲)



(۱) والسّادس استقبال القبلة حقيقة أو حكمًا كعاجز والشّرط حصوله لا طلبه إلخ . (الدّرّ مع الشّامي: ٢/٩٦-٩٠، كتاب الصّلاة ، باب شروط الصّلاة ، مبحث في استقبال القبلة) والفرائض الباقية من السّتّ هي القيام إلخ لقوله تعالى: ﴿ وَقُوْمُو اللّهِ قَبْتِيْنَ ﴾ . (غنية المستملى، ص: ٢٢٣، فرائض الصّلاة)

ومنها القيام ..... في فرض إلخ لقادر عليه (الدّرّ المختار) فلو عجز عنه حقيقة وهو ظاهر أو حكمًا كما لو حصل له به ألمّ شديد أو خاف زيادة المرض إلخ فإنّه يسقط إلخ. (الدّرّ المختار والشّامي: ١١٦/٢-١١) كتاب الصّلاة، باب صفة الصّلاة، بحث القيام) ظفيرٌ

# نیت کے مسائل

#### صحت نماز کے لیے صرف دل سے نیت کرنا کافی ہے

سوال: (۲۳۳) زبان سے نیت کرنا نماز کی صحت کے لیے ضروری ہے یا صرف دل میں نیت کرلینا کافی ہے؟ (رجٹر میں نہیں ملا)

الجواب: نیت قلبی صحت نماز کے لیے کافی ہے (۱) فقط واللہ تعالی اعلم (۱۴۷/)

سوال: (۲۳۵)منیة المصلی میں لکھا ہے کہ نماز کی نیت کے الفاظ زبان سے کہنے مستحب ہیں، اوردل سے نیت کرنی برعت ہے؟ بینوا تو جروا اوردل سے نیت کرنی برعت ہے؟ بینوا تو جروا (۱۳۳۵/۹۰۲) ھ

الجواب: صحیح بیہ کرزبان سے الفاظ نیت کہنے میں پچھ حرج نہیں بلکہ مستحب ہے، کین ضرور ہے کہ دل میں نیت کرے، حفیہ کامحقق مذہب یہی ہے (۱) فقط واللہ تعالی اعلم (۱۴۸/۲)

#### زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں

سوال: (۲۳۲) ميں نے ايک كتاب فقه ميں ديكھا تھا كه برنماز كى نيت اوّل دل ميں كرنى والے ہے، اور بعدہ اس كوزبان سے اداكرنا والے ہے، مجھے الفاظ نيت زبان سے اداكر نے ميں سخت (۱) والمستحبّ في النيّة أن ينوي ويقصد بالقلب ويتكلّم باللّسان بأن يقول: أصلّي صلاة كذا إلخ ولو نوى بالقلب ولم يتكلّم باللّسان جاز بلا خلاف بين الأئمّة لأنّ النيّة عمل القلب لا عمل اللّسان، واستحباب ضمّه إليه لما ذكرنا. (غنية المستملي، ص٢٢٢-٢٢٣) ظفيرٌ

دقت ہوتی ہے،اس صورت میں کیا کرنا جا ہے؟ (۱۹۲/۱۹۲ه)

الجواب: اس صورت میں دل میں صرف بیہ خیال کرلینا کافی ہے کہ مثلاً بینماز ظہر کی ہے، اور زبان سے الفاظ نیت ادا کرلینا بھی بہتر ہے، اور اگر اس میں کچھ دفت ہوتو اس کو چھوڑ دیجیے(۱) فقط واللہ تعالی اعلم (۲/ ۱۴۷ – ۱۲۸)

#### کیازبان سے نیت کرنا بدعت ہے؟

سوال: (۲۳۷) آیا تلفظ به نبیت نماز بدعت است؟ وبسم الله درمیان فاتحه وسوره خواندن ممنوع است؟ بیان فرمایند\_(رجشر مین نبیس ملا)

الجواب: تلفظ به نیت نماز بدعت نیست (۱) وبسم الله ما بین فاتحه وسوره ممنوع نیست (۲) فقط (۱۲۷/۲)

ترجمہ سوال: (۲۳۷) کیا نماز کی نیت کا تلفظ کرنا بدعت ہے؟ اور فاتحہ اور سورت کے درمیان بسم اللہ یرد هناممنوع ہے؟ بیان فرمائیں۔

الجواب: نماز کی نیت کا تلفظ کرنا بدعت نہیں ہے، اور فاتحہ اور سورت کے درمیان بسم اللہ پڑھناممنوع نہیں ہے (<sup>۳)</sup> فقط واللہ تعالی اعلم

(۱) والخامس النيّة بالاجماع وهي الإرادة لا العلم والمعتبر فيها عمل القلب اللّازم للإرادة الله والمعتبر فيها عمل القلب اللّازم للإرادة الله والنه والتلفّظ بها مستحبّ وهو المختار إلخ، وقيل: سنّة يعني أحبّه السّلف أو سنّه علماء نا إذ لم ينقل عن المصطفى ولا الصّحابة ولا التّابعين بل قيل: بدعة (الدّر المختار) نقله في الفتح وقال في الحلية: ولعلّ الأشبه أنّه بدعة حسنة عند قصد جمع العزيمة. (الدّر المختار وردّ المحتار: ٨٢/٢-٨٥، كتاب الصّلاة، باب شروط الصّلاة، بحث النيّة)

(٢) و ..... سمّى إلخ سرًّا في أوّل كلّ ركعة ولو جهريّة ، لا تسنّ بين الفاتحة والسّورة مطلقًا ولو سرّيّة ولا تكره اتّفاقًا. (الـدّرّ المختار مع ردّ المحتار: ١٢٩/٢-١٤٠ كتاب الصّلاة ، باب صفة الصّلاة ، مطلب : قراءة البسملة بين الفاتحة والسّورة حسن ) ظفيرٌ

(٣) بلكه متحب بي تفصيل آ م كتاب الصلاة كيسوال نمبر: (١٤٥-١٤٨) مين آربي بـ١١ محمد امين

سوال: (۲۳۸)زیدکہتا ہے کہ زبان سے نیت نماز کرنا بدعت ہے، عمر کہتا ہے کہ سنت ہے؟ (۱۳۳۸/۱۲۵۰)

الجواب: اصل نيت دل سے ہے، اور زبان سے كہنے كو بھى فقهاء كرام نے مستحب كها ہے، در مختار ميں ہے: والسمعتبر فيها عمل القلب اللازم للإرادة إلى ، والتلفظ ..... بها مستحب هو المختار إلىخ (١) فقط والله تعالى اعلم (١٣٨/٢ -١٣٩)

# نماز کی نیت کے الفاظ خواہ کسی زبان میں کہے جائز ہے

سوال: (۲۳۹) نماز کی نیت عربی زبان میں کرنا ضروری ہے یا اردو فارسی وغیرہ میں بھی کرسکتا ہے؟ <sup>(۲)</sup>(۱۰۰۱/۱۰۰۱ھ)

الجواب: نیت دل کے اراد ہے کو کہتے ہیں، زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں، اگر کے بہتر ہے (س) اور زبان سے کسی زبان میں اردو وفارسی وغیرہ میں کہہ لیوے تو پچھ حرج نہیں۔ فقط واللّٰد تعالیٰ اعلم (۱۴۹/۲)

# کسی کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے امام کی اجازت ضروری نہیں

سوال: (۲۲۰) زیدامام سجد ہے، بکر سے کہتا ہے کہتم ہمارے پیچھے نماز نہ پڑھنا، آیا بکر زید کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے؟ (۲۲۳هها) کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے بانہیں؟ یا جب زید تھم دیوے اس وقت پڑھ سکتا ہے اور نماز سکتا ہے نماز سکتا ہے تک سکت

(١) الدّرّالمختار مع ردّالمحتار ٨٢/٢-٨٣، كتاب الصّلاة ، باب شروط الصّلاة ، بحث النّية .

(۲) اس سوال کی عبارت رجسٹر میں نہیں ہے۔۱۲

(٣) النّيّةُ إرادة الدّخول في الصّلاة ، والشّرط أن يعلم بقلبه أيّ صلاة يصلّي إلخ ، ولا عبر ة للذِّكر باللّسان ، فإن فعله لتجتمع عزيمة قلبه فهو حسن ،كذا في الكافي. (الفتاوى الهندية: ١٨٤ كتاب الصّلاة ،الباب الثّالث في شروط الصّلاة ، الفصل الرّابع في النّيّة) ظفيرٌ

نہیں ہے، بکر ہر حال میں اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے (۱) اور زید کا بیہ کہنا بیجا اور خلاف شریعت تھا۔ فقط واللّٰد تعالیٰ اعلم (۱۴۸/۲)

# کیاا مام کوعورتوں کی امامت کی نیت کرنا ضروری ہے؟

سوال: (۲۴۱) ایک عورت جماعت میں شریک ہوکر نماز پڑھے، تو امام کونیت امامت عورت ضرور ہے یانہیں؟ (۲۲۹/۱۷۲۱ھ)

الجواب: اگرمحاذی مرد کے نہ کھڑی ہوتو امام کواس کی امامت کی نیت ضروری نہیں ہے(۲) فقط واللّٰد تعالیٰ اعلم (۱۴۹/۲)



(۱) والإمام ينوي صلاته فقط ، ولا يشترط لصحّة الاقتداء نيّة إمامة المقتدي . (الدّرّ المختار مع ردّ المحتار : ٩٣/٢، كتاب الصّلاة ، باب شروط الصّلاة ، بحث النيّة ، مطلب : مضى عليه سنوات وهو يصلّي الظّهر قبل وقتها ) ظفير "

#### (٢) امداد الفتاوي ميس ب:

اگرامات کی نیت نہ کرے گا تو امات کا تو اب نہ ملے گا، پس حصول تو اب امات کے لیے تو امات کی نیت ضرور ہے۔ رہاصحت صلاق مقتری کے لیے پس اگر مقتری مرد ہے تو ضرور نہیں اورا گرعود ت ہوتوا گروہ کسی مرد کے محاذی ہے۔ اس کی صحت نماز کے لیے نیت امامت ضروری ہے، اورا گرمحاذی نہیں تو اس میں اختلاف ہے اور جنازہ میں بالا جماع اور جمعہ اور عیدین میں بناء برقول صحح نیت اس کے اقتراء کی شرط نہیں۔ والإمام ینوی صلات فقط و لایشتر طلصحة الاقتداء نیة إمامة المقتدی بل لنیل النو اب سسسلو اُمّ رجالاً سسسلو اُمّ رجالاً سسسلو اُمّ نساء فإن اقتدت به المرأة محاذیة لرجل فی غیر صلاة جنازة فلا بدّ لصحة صلاتها من نیة إمامتها سسسلو و إن لم تقتد محاذیة اختلف فیه ، فقیل : یشترط ، وقیل : لا کجنازة إجماعًا و کجمعة و عید علی الأصحّ . (الدّر المختار : ۲۳/۲ میں۔ مضی علیه سنوات و هو یصلّی کتاب الصّلاء ، باب شروط الصّلاة ، بحث النّیة ، مطلب : مضی علیه سنوات و هو یصلّی الظّهر قبل و قتها ) والله أعلم . (امدادالفتاد کی: ۲/۲۰ نیت امامت ) محمد این پائن پوری

# نماز کے فرائض کا بیان

### تكبيرتح يمهم داورعورت سبكوكهنا فرض ہے

سوال: (۲۴۲) تكبير تحريمه عورت كوبه ونت نماز كهنا فرض بي يانبيس؟ (۱۱۳۹/۲۱۱ه) الجواب: تكبير تحريمه عورت اور مردسب كوكهنا جابية اس ميس مردول كى كچھ تخصيص نهيں ہے، كما في عامّة كتب الفقه (۱) فقط والله تعالى اعلم (۱۵۰/۲)

### گھاس پرنماز درست ہے یانہیں؟

سوال: (۲۴۳)اگر گیاه وغیره بدین نوع که فربهش به قدر شبر یا زاید باشد، و بوقت سجده صعود و مبوط می کند، نماز بران جائز است یانه؟ (۵۲۵/۵۲۵ه)

تر جمہ سوال: (۲۴۳) اگر گھاس وغیرہ اس طریقے پر ہوکہ اس کی موٹائی ایک بالشت کے بہ قدریا اس سے زائد ہوا در سجدہ کے وقت دَبی اُنجرتی ہے، اس برنماز جائز ہے یانہیں؟

الجواب: درمخاريل شروط جواز مجده سے يكي كلها ہے: وأن يجد حجم الأرض اوراس كى تشرت علام شاكى نے يفرمائى ہے: أنّ السّاجد لوبالغ لا يتسفّل رأسه أبلغ من ذلك إلخ (٢)(١/٣٣٧) علام شاكى نے يفرمائى ہے: أنّ السّاجد لوبالغ لا يتسفّل رأسه أبلغ من ذلك إلخ (١/٣٤١) التّحريمة (١) من فرائضها الّتي لا تصحّ بدونها التّحريمة قائمًا وهي شرط (الدّر المختار) التّحريمة المراد بها جملة ذكر خالص مثل الله أكبر. (الدّر المختار و ردّ المحتار: ١١٢/٢ اساء، كتاب الصّلاة، باب صفة الصّلاة، مطلب: قد يطلق الفرض على ما يقابل الرّكن إلخ ) ظفير (١) الدّر المختار و ردّ المحتار: ١٨٢/٢، كتاب الصّلاة، باب صفة الصّلاة.

پس اگر وہ گھاس وغیرہ اس قدر ہواورایسے ہوں کہ سجدہ میں سرر کھنے سے دب جائے اور تھہر جائے تو سجدہ اور نماز صحیح ہے۔فقط واللہ تعالی اعلم (۱۵۲/۲)

# تندرست آدمی کوچار پائی پرنماز پڑھنا جائز ہے یانہیں؟

سوال: (۲۲۴) تندرست آدمی کوچار پائی پرنماز پڑھنا جائز ہے یانہیں؟ اور نماز ہوجاتی ہے یانہیں؟ زید کہتا ہے کہ جیسے تخت پرنماز پڑھنا جائز ہے چار پائی پڑھی جائز ہے، بکر کہتا ہے کہ آج تک نہ کسی کتاب میں دیکھا اور نہ علماء کے اقوال سے ثابت ہے، اور نہ بہ جز معذور کے کسی کوچار پائی پر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اس صورت میں شرعًا کیا تھم ہے؟ (۲۹۱/۲۹۱ھ)

الجواب: چار پائی پرنماز سی ہے، اور چار پائی مثل تخت کے ہے، کونکہ جب گھنے اول چار پائی مثل تخت کے ہے، کیونکہ جب گھنے اول چار پائی پرر کھے جائیں گے تو آگے سے بحدہ کی جگہ سیجے کر سخت ہوجائے گ، اور مثل تخت کے ہوجائے گ، کیر سجدہ میں کچھ حرج نہ ہوگا (۱) اور عادت چار پائی پرنماز پڑھنے کی اس وجہ سے بھی نہیں ہے کہ چار پائیوں کا اعتبار نہیں ہوتا، اکثر نا پاک ہوتی ہیں، لیکن جب کہ چار پائی پاک ہوتو پھر پچھ حرج نہیں ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم (۱۳/۲)

سوال: (۲۴۵) چار پائی پرنمازاس وقت درست ہے کہ جب چار پائی سخت ہو یا ڈھیلی ہوتب بھی؟ بیّنوا تو جو وا (۱۲۲۴/۱۳۳۵ھ)

الجواب: چار پائی پرنماز ہر حالت میں درست ہے (۱) اگر چہوہ بہت سخت نہ ہو؛ کیوں کہ اگر ڈھیلی بھی ہے تو جس وفت گھٹنے چار پائی پرتھہریں گے اور زور پڑے گا تو سجدہ کی جگہ سخت ہوجادے گی۔ فقط واللہ تعالی اعلم (۱۵۲/۲)

سوال: (۲۳۲) اگرکوئی بہ حالت صحت نماز فرض یانفل چار پائی پر پڑھے تو جائز ہے یا نہ؟ (۱۳۲۵-۴۳/۳۲۳)

(۱) لو سجد على الحشيشِ أو التِّبن إلخ إن استقرّت جَبهته وأَنفُه ، ويجد حَجْمَهُ يجوز وإن لم يستقرّ لا . (الفتاوى الهندية : ا/٠٠، كتاب الصّلاة ، الباب الرّابع في صفة الصّلاة ، الفصل الأوّل في فرائض الصّلاة) ظفيرٌ

الجواب: نماز صحیح ہے (۱) فقط واللہ تعالی اعلم (۱۲۳/۴)

#### عورتوں کا بلا عذر بیٹھ کرنماز بڑھنا درست نہیں

سوال: (۲۲۷) یہاں رواج ہے کہ تورتیں بیٹھ کرنماز پڑھتی ہیں،نماز ہوجاتی ہے یانہیں؟ (۱۳۴۱/۹۵۸)

الجواب: جب تک کھڑے ہونے کی طاقت ہو بیٹھ کرنماز پڑھنا درست نہیں ہے، پس بلاعذر قوی عورتوں کا بیٹھ کرنماز پڑھنا کسی طرح درست نہیں ہےاورنما زنہیں ہوتی (۲) فقط (۱۵۲/۲)

کیااس شخص کے لیے بیٹھ کرنماز جائز ہے جو چلتا پھرتا ہے؟

سوال: (۲۲۸) جو شخص چل پھر کراچھی طرح اپنی ضرورت پوری کر سکے اور وہ بیٹھ کرنماز پڑھے تو درست ہے یانہیں؟ (۱۹۵۲/۹۵۲ھ)

الجواب: اگروہ کھڑا ہوکرنماز پڑھ سکتا ہے تو بیٹھ کرنماز فرض پڑھنا درست نہیں ہے (۳) فقط واللّٰد تعالیٰ اعلم (۱۵۳/۲)

(۱) وإن صحّ عندنا بشرط كونه على جبهته الخ وبشرط طهارة المكان وأن يجد حجم الأرض (الدّرّ المختار) تفسيره أنّ السّاجد لو بالغ لا يتسفّل رأسه أبلغ من ذلك فصحّ على طنفسة وحصير وحنطة وشعير وسرير وعجلة إن كانت على الأرض. (الدّرّ المختار و ردّ المحتار: ۱۸۲/۲، كتاب الصّلاة ، باب صفة الصّلاة، مطلب في إطالة الرّكوع للجائي) ظفير (۲) من فرائضها الّتي لا تصحّ بدونها التّحريمة إلخ ومنها القيام إلخ في فرض وملحق به إلخ لقادر عليه. (الدّرّ المختار مع الشّامي: ۱۱/۱۱ – ۱۱۱ كتاب الصّلاة ، باب صفة الصّلاة) ظفير (۳) ومنها القيام إلى في فرض وملحق به كندر وسنّة فجر في الأصحّ لقادر عليه ، وعلى السّجود فلو قدر عليه دون السّجود ندب إيماؤه قاعدًا ، وكذا من يسيل جرحه لو سجد (الدّرّ المختار) قوله : (لقادر عليه) فلو عجز عنه حقيقة وهو ظاهر أوحكمًا كما لو حصل له به ألم شديد أوخاف زيادة المرض إلخ فإنّه يسقط. (الدّرّ المختار والشّامي: ١١٢/١١ – ١١١)

# قعدہ اخیرہ میں سوجائے اور امام کے ساتھ سلام پھیرے تو نماز ہوگی یانہیں؟

سوال: (۲۲۹) زید نے جماعت سے نماز پڑھی، قعدہ اخیرہ میں سوگیا، اور امام کے ساتھ سلام پھیرا، کین مقدار تشہد بعد بیدار ہونے کے نہیں بیٹھا، زید کی نماز ہوئی یا نہیں؟ (۱۳۵۹/۱۳۵۹ھ)

الجواب: احوط یہ ہے کہ اعادہ قعدہ کا کیا جادے، ورنہ نماز نہ ہوگی، اور شخ ابن ہمام کی تحقیق سے جواز مفہوم ہوتا ہے، اور قواعد فقہ یہ سے عدم جواز ظاہر ہوتا ہے، لہذا احوط ثانی ہے۔ والسف صیل فی الشّامی (۱) فقط واللہ تعالی اعلم (۱۵۳/۲)

# سجدے میں دونوں یا وں اٹھ جائیں تو کیا تھم ہے؟

سوال: (۲۵۰)سجدہ میں اگر دونوں پیرزمین سے اٹھ جائیں تو نماز ہوگی یانہیں؟ اگر تھوڑی دیر تک اٹھے رہیں تو کچھ خلل تونہیں؟ (۲۱۸۸ / ۱۳۳۷ھ)

الجواب: قد مین کا زمین پر رکھنا مجدہ میں ضروری ہے؛ لیکن اگر زمین پر رکھنے کے بعد پھر دونوں قدم زمین سے اٹھ گئے یا اٹھنے کے بعد پھر زمین پر رکھ لیے تو نماز ہوگئی۔ فقط (۱۵۳/۱۵۳۰)

وضاحت: سجدہ میں دونوں پیروں کی انگیوں کا؛ یا ایک پیر کی انگیوں کا؛ یا ایک انگی کا ایک رکن کے بقتر لیخی تین مرتبہ بان اللہ کہا تی دیرز مین پر لگنافرض ہے (۲) پس اگر پور سے بحدہ میں دونوں رکن کے بقتر رفتی تین مرتبہ بان اللہ کہا تا اللہ شرط لأنه شرع للخروج (الدّر المختار) وبین فی الإمداد القمرة بانه لو أتبی بالقعدة نائمًا تعتبر علی القول بشرطیتها لا رکنیتها وعزاہ إلی السّحقیق، والأصح عدم اعتبارها کما فی شرح المنیة. (الدّر المختار والشّامی: ۲/۱۰-۱۲۱)

(٢) وفيه (أي في شرح الملتقى) يُفترض وضع أصابع القدم ولو واحدة نحو القبلة وإلّا لم تجز والنّاس عنه غافلون (الدّرّ) وفي ردّ المحتار:قال في البزّازية: والمراد بوضع القدم هنا وضع الأصابع أو جزء من القدم وإن وضع إصبعا واحدة. (الدّرّ المختار و ردّ المحتار: 1/4-1/1 الصّلاة،باب صفة الصّلاة ، مطلب في إطالة الرّكوع للجائي) مُمارُين

كتاب الصّلاة ، باب صفة الصّلاة ، بحث القعو د الأخير) ظفر "

پیرز مین سے اٹھائے رکھے، ایک رکن کے بقد ربھی زمین سے کوئی انگی نہ گی تو نماز نہ ہوگی ۔۔۔ اور دونوں پیروں کی ساری انگلیاں زمین سے لگانا، پھران کوڈ ھیلا کر کے قبلہ کی طرف متوجہ کرنا اور پیرد با کرز مین پررکھ نامسنون ہے ۔۔ اور ایک رکن کے بقدر انگلیاں زمین پررکھ کردونوں پیرزمین سے اٹھالینا مکروہ تحریمی ہے۔

اس مسئلہ میں عام طور پرغلط نہی پائی جاتی ہے،لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ دونوں پیرز مین سے اُٹھ گئے تو نماز باطل ہوگئ، میسیح نہیں ہے، پورے سجدہ میں ایک رکن کے بقدر بھی پیروں کی کوئی انگلی زمین سے نہ گلی تو نماز باطل ہوگی، ورنہ نہیں۔سعیدا حمدیالن پوری

# نماز میں داہنے پیرکا انگوٹھا ہل جائے تو کیا تھم ہے؟

سوال: (۲۵۱) جس شخص کے داہنے (پاؤں) (۱) کا انگوٹھا نماز میں ہل جائے اپنی جگہ ہے، تو نماز میں بل جائے اپنی جگہ ہے، تو نماز میں کچھ فرق آتا ہے یانہیں؟ اگرامام سے اسی طرح کی حرکت (صادر) ہوجاوے تو مقتدیوں کی نماز ہوجاتی ہے یانہیں؟ (۱۷۵/۱۷۹۱ھ)

الجواب: اس سے نماز میں کچھ خلل اور نقصان نہیں آتا، اور امام (سے) اگر ایسا ہوتو مقتریوں کی نماز میں اور خود امام کی نماز میں کچھ (نقص) نہیں آتا (۲) فقط واللہ تعالی اعلم (۱۵۱/۲)



#### (۱) توسین کے درمیان والے الفاظ کی رجسٹر نقول فناوی سے تھیج کی گئی ہے۔ ۱۲

(۲) حرّرناه في شرح الملتقى وفيه يفترض وضع أصابع القدم ولو واحدة نحو القبلة وإلاّ لم تجز (أى السّجدة) والنّاس عنه غافلون (الدّرّ المختار) والحاصل أنّ المشهور في كتب السمدهب اعتماد الفرضيّة والأرجح من حيث الدّليل والقواعد عدم الفرضيّة إلخ ، ثمّ الأوجه حمل عدم الفرضيّة على الوجوب ، والله أعلم. (الدّرّ المختار و ردّ المحتار: ١٨٠/١-١٨١، كتاب الصّلاة ، باب صفة الصّلاة ، مطلب في إطالة الرّكوع للجائي ) ظفير "

# نماز کے واجبات کا بیان

#### سورت ملانا واجب ہے

سوال: (۲۵۲) ضم سورت فرض ہے یا واجب؟ اور کس قدر؟ (۲۵۱/ ۲۰۸ – ۱۳۴۷ هـ) الجواب: واجب ہے بہقدرتین آیت کے (۱) فقط واللہ تعالی اعلم (۲۰۸/۲)

#### نوافل میں قعد ہُ اولی واجب ہے فرض نہیں

سوال: (۲۵۳) نوافل رباع مين قعده اولى واجب بي يافرض؟ (۱۳۳۳/۲۳۳۴) و الحواب: واجب بي المرابع مين قعده الأوّل ولو الحواب: واجب بي كما في الدّرّ المختار: ولها واجباب إلخ والقعود الأوّل ولو في نفل في الأصحّ إلخ (۲) فقط والتّرتعالى اعلم (۱۵۳/۲)

سوال: (۲۵۴) چارركعت والى سنت اورنقل مين قعدة اولى فرض بي يا واجب؟ (۱۳۰۵/۱۳۰۱هـ) المختار المختار المختار المختار المختار المختار في اللرّ المختار في بيان الو اجبات: والقعود الأوّل ولوفي نفل على الأصحّ (۲) فقط (اضافه از رجر نقول قاوى)

(۱) ولها واجبات إلخ وضم أقصر سورة كالكوثر أو ما قام مقامها وهو ثلاث آيات قصار . (الدّر المختار مع ردّ المحتار: ١٣٢-١٣٦، كتاب الصّلاة ، باب صفة الصّلاة ) ظفير (٢) الدّر المختار مع ردّ المحتار: ١٢٩/١-١٢٠، كتاب الصّلاة ، باب صفة الصّلاة ، مطلب واجبات الصّلاة .

قوله: (ولو في نفل) لأنه وإن كان كلّ شفع منه صلاة على حدة حتّى افترضت القراءة في جميعه، لكن القعدة إنّما فرضت للخروج من الصّلاة، فإذا قام إلى الثّالثة تبيّن أنّ ما قبلها لم يكن أوان الخروج من الصّلاة فلم تبق القعدة فريضة. (ردّ المحتار: ١/٠٠/٢) ظفيرٌ

#### تشهد؛ نماز میں واجب ہے

سوال: (۲۵۵) تشهدنماز میں افضل ہے یانہیں؟ (۱۳۳۸/۱۲۳۳ه) الجواب: تشهدیعنی التحیات پڑھنانماز میں واجب اور ضروری ہے (۱) فقط (۱۵۵/۲)

#### فرضوں کی دورکعت خالی اور سنتوں کی سب بھری

## روهی جاتی ہیں اس میں کیا حکمت ہے؟

سوال: (۲۵۲) فرضوں میں (جو)<sup>(۲)</sup> دورکعت خالی پڑھی جاتی ہیں، اور سنتوں میں بھری، اس میں حکمت کیا ہے؟ (۳۵/۵۲-۱۳۳۷ھ)

الجواب: فرضوں میں دور کعت کا خالی رکھنا یا صرف سور کہ فاتحہ پڑھنا وار دہوا (ہے) (۲) اس وجہ سے ان کو خالی رکھتے ہیں (۳) اور سنتوں اور نفلوں میں ہرایک شفعہ نماز کا علیحدہ ہے، اس واسطے سب رکعتوں کو بھری پڑھنا چاہیے (۲) فقط واللہ تعالیٰ اعلم (۱۵۵/۲)

(١) ومنها قراء ة التشهد، فإنها واجبة في القعدتين الأولى والأخيرة إلخ فأوجب السّجود بترك التّشهد في القعدة الأولى كما في القعدة الأخيرة وهو ظاهر الرّواية.

(غنية المستملي، ص: ٢٥٨، قبل فصل في صفة الصّلاة) *ظفيرٌ*ّ

(٢) قوسين كدرميان جوالفاظ مين ان كي تفيح رجش نقول فاولى سے كى كئى بـ ١٢

(٣) عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقرأ في الظّهر في الظّهر في الأوليين بأمّ الكتاب وسورتين، وفي الرّكعتين الأخريين بأمّ الكتاب وهكذا في العصر الحديث، متّفق عليه. (مشكاة المصابيح، ص:٥٩، كتاب الصّلاة، باب القراءة في الصّلاة، الفصل الأوّل) ظفيرٌ

(٣) وضم ..... سورة إلخ في الأوليين من الفرض إلخ ، وفي جميع ركعات النّفل لأنّ كلّ شفع منه صلاة . (الدّر المختار مع ردّ المحتار: ١٣٢/٢-١٣٣١، كتاب الصّلاة ، باب صفة الصّلاة ، مطلب : واجبات الصّلاة) ظفير "

#### چاررکعت فرض میں دوخالی اور دو *بھری کیوں ہیں*؟

سو ال: (۲۵۷) چاررکعت فرض میں دوخالی اور دو بھری ( کس وجہ سے )(۱) مقرر ہوئی ہیں؟ (۱۳۳۳-۲9/۲۰۸)

الجواب: نماز فرض میں دورکعت بھری اور دو خالی احادیث سے ثابت ہیں، اور جناب رسول الله مِتَّالِیْتَا کِیْمُ نیا ہے کہ ایسانی کرنا چاہیے، چوں و چرااس میں مناسب منہیں ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم (۲/۸۲)

سوال: (۲۵۸) دورکعت خالی اور دورکعت بھری کیوں پڑھی جاتی ہیں؟ (۲۱/۱۳۳۵ھ)
الجواب: احادیث اور آثار صحابہ سے ایبا ثابت ہے کہ آنخضرت مِلاَثْ اَلِیَّا اِلْمَانِ وَرکعت میں
الحمد اور سورت پڑھی اور آخر کی دورکعت میں صرف الحمد پڑھی، اس واسطے حنفیہ نے اس کو اختیار کیا ہے (۳) فقط واللہ تعالی اعلم (۱۷۵/۲)

## کیا ہر مکروہ تحریمی سے نماز کا اعادہ واجب ہے؟ سوال: (۲۵۹) ہر مکروہ تحریمی فعل ہے نماز کا اعادہ واجب ہے یانہیں؟ (۲۵۶/۱۳۳۷ھ)

(۱) مطبوعة فآوى ميس (كسوجه سے) كى جگه "كيول" تها، اس كى تشج رجس نقول فآوى سے كى گئ ہے۔ ۱۱ (۲) عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله تعالىٰ عنه أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم كان يقرأ في الرّكعتين الأوليين من الظّهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة و يسمعنا الآية أحيانًا ، ويقرأ في الرّكعتين الأخريين بفاتحة الكتاب. (الصّحيح لمسلم: ١٨٥/١، كتاب الصّلاة ، باب القراءة في الظّهر والعصر)

(٣)عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان النبيّ صلّى الله عليه وسلّم يقرأ في الظّهرفي الأوليين بأمّ الكتاب الحديث ، متّفق عليه. (مشكاة المصابيح، ص: ٩ ٤) كتاب الصّلاة ، باب القراءة في الصّلاة ، الفصل الأوّل)

و اكتفى المفترض فيما بعد الأوليين بالفاتحة فإنّها سنّة على الظّاهر ولو زاد لا بأس به . (الدّرّ المختار مع ردّ المحتار: ١٩٥/٢، كتاب الصّلاة ، باب صفة الصّلاة ) طَفيرٌ

الجواب: مکروہ تحریمی فعل سے بے شک اعادہ نماز کا واجب ہوتا ہے(۱) اور تفصیل کا اس وقت موقع نہیں ہے۔فقط واللہ تعالی اعلم (۱۵۲/۲)

## بغیرتعدیل ارکان جونمازیں پڑھی گئیں ان کا کیا حکم ہے؟

سوال: (۲۲۰) ایک شخص کی عمر بیس (برس) (۲) کی ہے، اس عرصہ (تک) (۲) اس نے کوئی نماز درست نہیں پڑھی، صرف دوٹکر مار کرنمازختم کردیتا ہے، بینمازیں ہوئیں یانہیں؟ اگراعادہ کرے تو صرف فرض ہی اداکر ہے یاسنت بھی؟ (۲۵۲/۲۵۳) ھ

الجواب: جونمازیں تعدیل ارکان کے ساتھ ادانہیں ہوئیں اگر چہ وہ ہوگئ ہیں، لیکن ان کا (۳) دہرالینا اچھاہے (۳) فرض اور ور کا اعادہ کر لے سنتوں کا اعادہ نہ کرے۔ فقط (۱۵۲/۲)



(۱) وكذا كلّ صلاة أدّيت مع كراهة التّحريم تجب إعادتها (الدّرّ المختار) وفي الشّامي: تنبيه: قيّد في البحر في باب قضاء الفوائت وجوب الإعادة في أداء الصّلاة مع كراهة التّحريم بما قبل خروج الوقت ، أمّا بعده فتستحب. (الـدّرّ الـمختار و ردّ المحتار: ١٣٠/٣-١٣١١، كتاب الصّلاة ، باب صفة الصّلاة ، مطلب : كلّ صلاة أدّيت مع كر اهة التّحريم تجب إعادتها)

(۲) قوسین کے درمیان جوالفاظ ہیں ان کا تھیج رجٹر نقول فقاوی سے کی گئی ہے۔ ۱۲

(۳) مطبوعہ فقاوی میں لیکن ان کا 'کے بعد اعادہ 'ہے، مگر رجٹر نقول فقاوی میں لفظ اعادہ 'نہیں ہے؛ اس لیے ہم نے اس کو حذف کر دیا ہے۔ ۱۲

(٣) ولها واجبات لا تفسد بتركها وتعاد وجوبًا في العمد والسّهو إن لم يسجد له ، وإن لم يعدها يكون فاسقًا آثمًا إلخ وهي قرأة فاتحة إلخ وتعديل الأركان . (الدّرّ المختار مع ردّ المحتار: ١٢٩/-١٣٨ كتاب الصّلاة ، باب صفة الصّلاة ، مطلب: واجبات الصّلاة) ظفيرٌ

# سنن وكيفيت نماز كابيان

فرض سے پہلے إنّی وَجّهٰتُ يرّ هنا كساہے؟

سوال: (٢٦١) فرض كِ قِبل إنِّي وَجَهْتُ وَجُهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ إلى پرُ صنا حابي؟ (٢٠١٩-٣٣/١٠٦٩هـ)

الجواب: کچھ حرج نہیں، نیت سے پہلے کہہ لے(۱) فقط واللہ تعالیٰ اعلم (۲۰۹/۲)

الله اكبركي راءكواس طرح اداكرناكه لوگ دال محسوس كريس كيسا بع؟

سوال: (۲۲۲) زیدکابه خیال اس کے کہ عام لوگ تکبیر انقالی نماز میں اللہ اکبر کی رکواس قدر کھینچتے ہیں کہ اس کی وجہ سے نماز میں نقصان واقع ہوتا ہے، اللہ اکبر کی رکواس طرح خارج کرنا کہ بجائے راکے عام لوگ دال محسوس کریں شرعًا کیسا ہے؟ (۱۲۵۳/۱۲۵۳ھ)

الجواب: ایسانه کرناچاہیے، تبدیل حروف جائز نہیں ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم (۱۹۳/۲)

## الله اكبرك بهمزه كوهينجنا مفسرصلاة ب

سوال: (۲۲۳) ایک امام (صاحب) (۲) رکوع وغیره میں جاتے وقت آلله اکبر کہتے ہیں،

(٢) قوسين كے درميان والالفظ رجمر نقول فقاولى سے اضافه كيا كيا ہے۔١٢

نماز ہوگی یانہیں؟ (۱۳۵/۹۶هـ)

الجواب: الله کے ہمزہ پراوراسی طرح اکبر کے ہمزہ پر مدکرنا خطا مفسد صلاۃ ہے، اس سے احر از لازم ہے (۱) فقط واللہ تعالیٰ اعلم (۱/۲۷)

نماز میں بجائے اللہ اکبرکے یا اللہ کہنا جائز ہے یانہیں؟

سوال: (۲۲۴) نماز میں بجائے الله اکبر ، تکبیرات انتقال کے اگر کوئی شخص سہواً یا الله ایک دومرتبہ کہددے، توجائز ہے یانہیں؟ (۱۳۳۲/۱۲۱۷ھ)

الجواب: بيجائز ب،اوراس صورت مين نماز بوجاتي ب(٢) فقط (٢٠١-٢٠١)

## نیت کے بعد ہاتھ باندھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟

سوال:(۲۲۵) نماز کی نیت کرکے ہاتھ نیچے کوچھوڑ کرزیر ناف باندھے یا کانوں تک ہاتھ اٹھا کرزیرناف باندھ لے؟(۱۳۲۸/۱۹۸ھ)

الجواب: كانون تك ماتها لها كرنيت باندهين، اور ماته زيرناف باندهين (٣) فقط (١٥٩/٢)

(۱) إذا أراد الشّروع في الصّلاة كبّر إلخ بالحذف إذ مدُّ إحدى الهمزتين مفسد ، وتعمُّده كفر. (الدّرّ المختار مع ردّ المحتار: ٢/ ١٥٨- ١٥٨، كتاب الصّلاة ، باب صفة الصّلاة) طفير

(۲) وصحّ شروعه ...... بتسبيح و تهليل و تحميد و سائر كلم التّعظيم الخالصة له تعالى إلخ (۲) وصحّ شروعه الصّلاة ) ظفير (الدّر المختار مع ردّالمحتار: ١٦٠/٢ - ١٦١ كتاب الصّلاة ، باب صفة الصّلاة ) ظفير (٣) فأوى رحميه من ب:

سوال: تکبیرتر پر ہے دفت دونوں ہاتھ کا نوں تک اٹھا کر باندھے یا چھوڑ کر پھر باندھے تھے طریقہ کیا ہے؟
الجواب: تکبیرتح بہہ کے بعداور وتر میں دعائے قنوت کے وفت اسی طرح نماز عید کی پہلی رکعت میں تیسری تکبیر کے وفت ہاتھ اٹھا کر باندھ لیے جائیں۔ ہاتھ چھوڑ کر پھر باندھ ناکسی سے ثابت نہیں۔ اختلاف اس بات میں ہاتھ باندھ یا چھوڑ سے دکھے۔امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف میں ہے کہ ثناء اور قراءت پڑھنے کی حالت میں ہاتھ باندھ یا چھوڑ سے رکھے۔امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف

رحمهما الله کے نزدیک باندھنے کا حکم ہے (کیوں کہ وہ ہاتھ باندھنے کو قیام کی سنت قرار دیتے ہیں ) ==

سوال: (۲۲۲) بعد تکبیر تحریمه قبل ثناء پڑھنے کے کسی قدر ارسال جائز ہے یا نہیں؟ مولوی عبدالحی صاحب نے جائز لکھا ہے۔ (۱۳۳۵/۱۷۴۱ھ)

الجواب: درمخار مل ہے: ووضع الرّجل يمينه على يسار ۾ تحت سرته اخذًا رسغها بخنصر ۾ و إبهامه إلخ كما فوغ من التّكبير بلا إرسال في الأصحّ إلخ ، قوله: (بلا إرسال) هو ظاهر الرّواية إلخ (۱) الروايت معلوم ہوا كه ارسال مي نيس ہے (اور خلاف ظاہر الروايہ كے ہے)(۲) فقط والله تعالى اعلم (۱۸۳/۲)

== اورام محرر حماللہ کے نزدیک ثناء کے وقت چھوڑنے کا تھم ہے (ان کے نزدیک ہاتھ بائد ہنا قراءت کے آداب میں سے ہے) إذا أراد الرّ جل الدّخول في الصّلاة أخرج کفّيه من کميه ثمّ رفعهما حذاء أذنيه ثمّ کبّر بلا مدّ ناويًا ..... ثمّ وضع يمينه على يساره تحت سرّته عقيب التّحريمة بلا مهلة مستفتحًا . ليخي جب مردنماز شروع کرنے کا ارداه کرنے واپی تقليال آستين سن نکالے، پھر ان کوکانوں کے مقابل الله انے ، پھر تکبیر کے بلامد کے نیت کرتے ہوئے ، پھر داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پرناف کے نیجر کھے تجریح بعد بلاتا خیر کے ثناء بڑھتے ہوئے (نورالا ایضاح، ص:۲) کتاب الصّلاة)

اورمراقى الفلاح يسب : (تحت سرّته عقيب التّحريمة بلا مهلة ) لأنّه سنة القيام في ظاهر السمندهب ، وعند محمّد سنة القراء ة فيرسل حال الثّناء ، وعندهما يعتمد في كلّ قيام فيه ذكر مسنون كحالة الثّناء والقنوت وصلاة الجنازة ، ويرسل بين تكبيرات العيدين إذ ليس فيه ذكر مسنون . (مراقي الفلاح ص: ٢٨٠، كتاب الصّلاة ، باب شروط الصّلاة و أركانها ، فصل في كيفية ترتيب أفعال الصّلاة)

فالاعتماد سنة القيام عندهماحتى لايرسل حالة الثناء وعند محمّد سنة القراء ة حتى أنه يرسل حالة قراء ة الفناء . (الجوهرة النيرة: ١/١١، كتاب الصّلاة ،باب صفة الصّلاة ) فقط والله تعالى اعلم بالصواب (فما وى رحيمه كامل ٢٠/ ٢٢٧ – ٢٢٧ كتاب الصلاة ، باب شروط الصلاة ، سوال نمبر: ٢٧٧٠ مطبوعه: مكتبة الاحمان ديوبند) محمدا من يالن يورى

(1) الدّر المختار مع رد المحتار: ١٦٥/٢-١٢١، كتاب الصّلاة ، باب صفة الصّلاة ، مطلب في بيان المتواتر والشّاذ .

ر مین کے درمیان والی عبارت رجمر نقول فآوی سے اضافہ کی گئی ہے۔ ۱۲

# فرض نماز میں تکبیرتحریمہ کے بعد ثناء کے علاوہ دیگر دعائیں پڑھنا کیساہے؟

سوال: (۲۲۷) بعد تكبير تحريمه نماز فرض ميں جو بجائے سبحانك اللهم دوسرى دعائيں كتب صحاح ميں وراد بيں، ان كاپڑ هنانماز فرض ميں منفر دكوكيسا ہے؟ (۱۰۳۸/۱۰۳۸هـ) الجواب: حنيفه نے ان ادعيه كونوافل برمحمول كيا ہے، لہذا نوافل ميں ہى ان كو پڑھے(۱) فقط واللہ تعالى اعلم (۱۷/۲)

ثناء،تشہداور دعائے قنوت وغیرہ سے پہلے بسم اللہ بڑھنی چاہیے یانہیں؟ سوال: (۲۲۸) نماز میں ثناءاورتشہداور دروداور دعااور دعائے قنوت کے پہلے بسم اللّه پڑھنی چاہیے یانہیں؟ (۱۳۲/۱۲۷۰ھ)

الجواب: بسم الله روهناسورهٔ فاتحه كاوّل اورسورت سے بہلے ب (٢) تشهد وغيره سے

(۱) وقرأ كما كبر سبحانك اللهم الخ مقتصرًا عليه فلا يضم وجهت وجهي إلّا في النّافلة إلخ (الدّرّ المختار)لحمل ما ورد في الأخبار عليها فيقرأ ه فيها إجماعًا إلخ وفي الخزائن وما ورد محمول على النّافلة بعد الثّناء في الأصحّ (الدّرّ المختار و ردّ المحتار: ١٢٨/٢، كتاب الصّلاة باب صفة الصّلاة ، مطلب في بيان المتواتر والشّاذ) ظفي "

(٢) ثمّ يقول: سبحانك اللهمّ ..... إمامًا كان مقتديًا أو منفردًا ..... ثمّ التّعوّ ذ تبع للقراء ة دون الشّناء عند أبي حنيفة ومحمّد رحمهما الله تعالى ..... ثمّ يأتي بالتّسمية. (الفتاوى الهندية: ١/٣٥-٣٥، كتاب الصّلاة، الباب الرّابع في صفة الصّلاة، الفصل الثّالث في سنن الصّلاة وآدابها وكيفيتها)

ولا تسنّ بين الفاتحة والسّورة مطلقًا ولو سرّية ولا تكره اتّفاقًا (الدّرّ المختار) ولهذا صرّح في الذّخيرة والمجتبى بأنّه إن سمّى بين الفاتحة والسّورة المقروء ة سرًّا أو جهرًا كان حسنًا عند أبي حنيفة ، ورجّحه المحقّق ابن الهمام وتلميذه الحلبي بشبهة الاختلاف في كونها آية من كلّ سورة. (الدّرّ المختار وردّ المحتار: ١٢٩/١-١٥٠ كتاب الصّلاة، باب صفة الصّلاة ، مطلب : قراءة البسملة بين الفاتحة والسّورة حسن)

بہلے بسم الله پڑھنے کا حکم نہیں ہے، لیکن بعض روایات میں تشہداور دعائے قنوت میں بسم الله وارد ہے الله علم (۱۹۹/۲)

#### نمازمیں ہاتھ باندھنے کا ثبوت

سوال: (۲۲۹) نماز کے اندر ہاتھ باندھنا کہاں سے ثابت ہے؟ دلائل نقلیہ روانہ فرمائیے۔ (۱۳۳۵/۵۲)

الجواب: عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنّه راى النّبي صلّى الله عليه وسلّم رفع يديه حين دخل في الصّلاة كبّر، ثمّ التحف بثوبه ثمّ وضع يده اليمنى على اليسرى المحديث رواه مسلم. وعن سهل بن سعد قال: كان النّاس يؤمرون أن يضع الرّجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصّلاة رواه البخاري (٢) ان دونول حديثول عنماز ميل باتم باندهنا معلوم بوا فقط والله تعالى الحم (١٤٦/٢)

#### ناف سے نیچے ہاتھ باندھنامسنون ہے

سوال:(۲۷۰)سینہ پر ہاتھ باندھنادرست ہے یانہیں؟(۱۸۲۰/۱۳۳۹ھ) مل میں بری کرد در در در نام نام نام نام کا درست ہے انہیں

الجواب: عند الحفيه سنت ناف سے بنچ ہاتھ باندھنا ہے (۳) فقط والله تعالی اعلم (۱۷۲/۲) (۱۷۲/۲) عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يعلّمنا التّشهّد كما

يعلّمنا السّورة من القرآن: بسم الله وبالله التّحيّات لِله والصّلوات الحديث. (سنن النّسائي: ١٣٢/١، كتاب الصّلاة ، باب نوع آخر من التّشهّد )

وعبد الرّزاق عن ابن جريج قال: يقول آخرون في القنوت: بسم الله الرّحمن الرّحيم اللهم لك نصلّي ولك نسجد وإيّاك نعبد ولك نصلّي ونسجد وإليك نسعى ونحفد الحديث. (المصنّف للحافظ عبد الرّزّاق: ١١٩/٣٠ كتاب الصّلاة، باب القنوت، رقم الحديث: ٢٨٩، المطبوعة: دارالقلم، بيروت، لبنان)

(٢) مشكاة المصابيح، ص: 20، كتاب الصّلاة ، باب القراء ة في الصّلاة ، الفصل الأوّل .

رس) وضع الرّجل يمينه على يساره تحت سرّته إلخ . (الدّرّ المختار مع ردّ المحتار: ١٢٥/٢، كتاب الصّلاة ، باب صفة الصّلاة ، مطلب في بيان المتواتر والشّاذ ) ظفير مسلم الصّلاة ، معلن المتواتر والسّاذ ) ظفير مسلم الصّلاة ، معلن المتواتر والسّاذ ) طفير مسلم السّاد المتواتر والسّاد والسّاد والسّاد المتواتر والسّاد المتواتر والسّاد و

سوال: (۲۷۱) حفیه نماز میں ہاتھ کہاں باندھتے ہیں؟ فوق السرہ یا تحت السرہ؟ مفتی ابداور معمول بدروایت کیا ہے؟ اولویت کس میں ہے؟ (۱۳۳۵/۳۳۷ھ)

الجواب: حنفیہ کے نز دیک تحت السرہ والی حدیث ماخوذ بداور معمول بہ ہے، فوق السرہ والی حدیث معمول بہیں ہے، اور خلاف اولویت میں نماز ہر طرح ہوجاتی ہے (۱) فقط (۱۷۹/۲)

#### ناف کے اوپر ہاتھ باندھنا

سوال: (۲۷۲)نماز میں تحریمہ باندھناناف کے اوپر حدیث سے ثابت ہے یانہیں؟ (۱۳۲۰/۱۳۲۰ھ)

الجواب: ناف کے اوپر اور نیچے ہاتھ باندھنا دونوں صدیث سے ثابت ہیں، حفیہ نے صدیث زیرناف کومعمول بہ بنایا ہے (۲) فقط واللہ تعالی اعلم (۱۸۳/۲)

(۱) ووضع الرّجل يمينه على يساره تحت سرّته آخذًا رُسغها بخنصر ه و إبهامه وهو المختار. (الدّرّ المختار مع ردّ المحتار: ١٦٥/٢، كتاب الصّلاة ، باب صفة الصّلاة ، مطلب في بيان المتواتر والشّاذ) طفير

نوٹ: مطبوعہ فقاوی میں درج ذیل عبارت جواب کے بعد متن میں ہے، مگر رجٹر نقول فقاولی میں یہ عبارت نہیں ہے۔ عبارت نہیں ہے، اس کیے اس کو حاشیہ میں رکھا ہے:

ويضعهما أي الرّجل تحت السّرة إلخ، قال الشّيخ كمال الدّين بن الهمام: كون الوضع تحت السّرة أو الصّدر لم يثبت فيه حديث يوجب العمل فيحال على المعهود من وضعهما حال كون قصد التّعظيم في القيام و المعهود في الشّاهد منه تحت السّرة و ذكر عن على من السّنة في الصّلاة وضع الكفّ على الكفّ ..... تحت السّرة ، رواه أبو داؤد وأحمد واللّفظ له إلخ . (غنية المستملى، ص:٢٧٢، فصل في صفة الصّلاة)

(٢) يضع يمينه على يساره بعد التكبير إلخ و يضعهما أي الرّجل تحت السّرّة إلخ ، و ذكر عن على من السّنّة في الصّلاة وضع الكفّ على الكفّ ..... تحت السّرّة رواه أبو داؤد و أحمد واللّفظ له إلخ . (غنية المستملي، ص:٢٦٢، فصل في صفة الصّلاة)

### امام کابعض تکبیرات کونهایت بلندآ واز سے

#### اوربعض كونهايت بيت آواز سے كهنا

سوال: (۲۷۳) نماز پڑھانے میں امام کا قراءت کرنا اور بعض تکبیرات کواس طرح جہرسے بولنا کہ مسجد سے باہر سڑک تک سنائی دے، اور بعض تکبیرات کواس طرح آہت ہولنا کہ دوسری تیسری صف والے بھی نہ تیں مثلاً تکبیر رکوع آہت آ واز سے اور تکبیر قومہ بہت زور سے اور تکبیر جود آہت اور تکبیر جلسہ پکار کے، ایسا کرنا سنت ہے یا بدعت (ہے)(ا) یا کیا ہے؟ کیا اسی طرح سے کوئی تکبیر اونچی اور کوئی نیچی قرون ثلاثہ سے ثابت ہے یا اختراعی ہے؟ بینوا تو جروا (۲۰۵/۱۳۳۵ھ)

الجواب: امام کوقراءت اورتگبیرات کے جہر میں طریق اوسط کو اختیار کرناچا ہیے، اور قدر حاجت کے موافق جہر کرناچا ہیے، اور بیفر قاور تفاوت ما بین التّکبیرات کے کہ بعض کو جہر مفرط سے اداکرنا اور بعض میں قدر حاجت سے بھی کم کر دینا فدموم اور بے اصل ہے، شریعت میں اس کی کچھاصل نہیں ہے (۲) صرف سلام میں تو فقہاء نے بیکھا ہے کہ دوسرے سلام کو پہلے سلام سے کچھ

(۱) توسین کے درمیان والالفظ رجسر نقول فتاوی سے اضافہ کیا گیا ہے۔ ۱۲

(٢) ويجهر الإمام وجوبًا بحسب الجماعة فإن زاد عليه أساء (الدّر المختار) وفي الزّاهديّ عن أبي جعفر لو زاد على الحاجة فهو أفضل إلّا إذا أجهد نفسه أو آذى غيره قهستانيّ. (الدّرّ المختار وردّ المحتار: ٢٢١/٢، كتاب الصّلاة، باب صفة الصّلاة، فصل في القراءة)

وجهر الإمام بالتّكبير بقدر حاجته للإعلام بالدّخول و الانتقال و كذا بالتّسميع والسّلام وأمّا المؤتمّ والمنفرد فيُسمِع نفسه (الدّرّ المختار) قوله: (بقدر حاجته للإعلام إلخ) وإن زاد كره، ط. قلت: هذا إذا لم يفحش إلخ والزّائد على قدرالحاجة كما هومكروه للمبلغ. (الدّرّ المختار و ردّ المحتار: ١٥١/٢-١٥٢، كتاب الصّلاة، باب صفة الصّلاة، مطلب في التبليغ خلف الإمام) ظفيرٌ

پت آواز سے کے۔ کسما فی الدّر المختار: وسنّ جعل الثّاني أخفض من الأوّل إلخ (۱) پس آواز سے کے اور کسی جگہ جمر میں تفاوت درجات نہیں ہے۔ فقط واللّد تعالیٰ اعلم (۱/۹/۲ ۱۸۰–۱۸۰)

#### جہری نمازوں میں اکیلا آ دمی بھی جہر کرسکتا ہے

سوال: (۲۷۳) مغرب وعشاء وفجر میں اکیلا آدی بھی نماز میں جہر کرسکتا ہے یا نہ؟ اور اکیلا آدی بھی نماز میں جہر کرسکتا ہے یا نہ؟ اور اکیلا آدی رہنا لك الحمد بعد سمع الله كآ ہتہ كہے يا پكارك؟ (۱۰۳۱/۱۰۳۱هـ)

الحمد آہتہ يڑھے (۳) فقط واللہ تعالی اعلم (۱۸۳/۲)

#### سورہ فاتحہ اور سورت کے درمیان بسم اللہ بڑھنامستحب ہے

سوال: (۲۷۵) نماز میں الحمد شریف کے بعد سورت ملانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ کر سورت ملانی جائز ہے یانہیں؟ (۱۳۳۸/۱۰۸۹ھ)

الجواب: الحمد شریف کے بعد سورت سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنا جائز بلکہ بہتر ہے (۳) فقط واللہ تعالیٰ اعلم (۱۲۱/۲)

- (۱) الدّر المختار مع ردّ المحتار: ۲/۲۱۳/۲ كتاب الصّلاة ، باب صفة الصّلاة ، مطلب في وقت إدراك فضيلة تكبيرة الافتتاح.
- (٢) ويخيّر المنفرد في الجهر وهو فضل ويكتفى بأدناه إن أدّى (الدّرّ المختار و ردّ المحتار: ٢/٢٢/٢ كتاب الصّلاة ، باب صفة الصّلاة ، فصل في القراء ة ، مطلب في الكلام على الجهر والمخافتة) ظفيرٌ
- (٣) جهر الإمام بالتّكبير إلخ وكذا بالتّسميع إلخ و أمّا المؤتمّ والمنفرد فيُسمع نفسه. (الدّرّ المختار وردّ المحتار: ١٥١/٢، كتاب الصّلاة ، باب صفة الصّلاة ، مطلب في التّبليغ خلف الإمام) ظفيرٌ
- (٣) لا تسنّ (أي التّسميّة)بين الفاتحة والسّورة مطلقًا ولوسرّية، ولا تكره اتّفاقًا وما صحّحه الزّاهديّ من وجوبها ضعّفه في البحر (الدّرّ المختار) وقال محمّد:

سوال: (۲۷۷) نماز میں سور ہ فاتھ کے بعداور سورت کے قبل (بسسم الملّبہ )(۱) پڑھنی جائز ہے یانہیں؟اگر پڑھی جاو بے تو سراً یا جہراً؟ (۱۳۳۵/۳۰۹ھ)

الجواب: عبارت ورمخار ملى بيه: لا تسنّ بين الفاتحة والسّورة مطلقًا ولو سرية ، ولا تكره اتّفاقًا إلخ (٢) اس كا حاصل بيها بتذائ سورت من بسم الله پر هنانه مسنون بهاور خمروه به ، اور مخققين ني اس كوران فر مايا به كه پر هنا بهتر اور مستحب به مثامى من به و لهذا صرّح في الذّخيرة و المجتبى بأنّه إن سمّى بين الفاتحة والسّورة المقروءة سرًّا أو جهرًا كان حسنًا عند أبى حنيفة ، و رجّحه المحقّق ابن الهمام إلخ (٢) فقط (١٤٨/٢)

سوال: (۲۷۷) امام پر ہررکعت میں ضم بسم الله ؛ الحمد اورسورت کے ساتھ واجب ہے! (۲۷۱/۱۳۳۵ھ)

الجواب: وذكر في المحيط: المختار: قول محمّد، وهو أن يسمّى قبل الفاتحة وقبل كلّ سورة في كلّ ركعة (ردّ المحتار)وفي الدّرّ المختار: وكما تعوّذ سمّى إلخ سرًّا في أوّل كلّ ركعة إلخ، لا تسنّ بين الفاتحة والسّورة مطلقًا ولوسرّية، ولا تكره اتّفاقًا إلخ، قال في الشّامي: ولهذا صرّح في الذّخيرة والمجتبى بأنّه إن سمّى بين الفاتحة والسّورة

== تسنّ إن خافت لا إن جهر إلخ و ذكر في المصفّى أنّ الفتوى على قول أبي يوسف أنّه يسمّى في أوّل كلّ ركعة و يخفيها و ذكر في المحيط المختار قول محمّد وهو أن يسمّي قبل الفاتحة وقبل كلّ سورة في كلّ ركعة إلخ ، قوله: (ولا تكره اتفاقًا) ولهذا صرّح في الدّخيرة والمجتبى بأنّه إن سمّى بين الفاتحة والسّورة المقروء قسرًّا أوجهرًا كان حسنًا عند أبي حنيفة و رجّحه المحقق ابن الهمام وتلميذه الحلبيّ. (الدّر المختار و ردّ المحتار: ٢٩/٢-١٠٥٠ كتاب الصّلاة ، باب صفة الصّلاة ، مطلب : قراءة البسملة بين الفاتحة والسّورة حسن ) ظفير مسن الفاتحة والسّورة حسن ) طفير السملة بين الفاتحة والسّورة حسن ) طفير السملة بين الفاتحة والسّورة حسن ) طفير المناب السملة بين الفاتحة والسّورة حسن ) طفير المسملة بين الفاتحة والسّورة حسن ) طفير المسملة بين الفاتحة والسّورة حسن الفريد المسملة بين الفريد المسرود المسرود

(۱) قوسین کے درمیان والی عبارت کی تھیج رجسٹر نقول فاولی سے کی گئی ہے۔

(٢) الدّر المختار وردّ المحتار: ١٢٩/٢-١٤٠ كتاب الصّلاة ، بـاب صفة الصّلاة ، مطلب : قراءة البسملة بين الفاتحة والسّورة حسن .

السمقروءة سرًّا أوجهرًا كان حسنًا عند أبي حنيفة ورجّحه المحقّق ابن الهمام إلخ (١) ان سب عبارات سے واضح مواكه امام كو الحد مدسے پہلے بسم الله پڑھناسنت ہے، اور بعض وجوب كے قائل بين، اور سورت سے پہلے اگر چمسنون نہيں ہے كيكن مكروہ بھى نہيں ہے، بلكم ستحب اور بہتر ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم (١٨٣/٢)

سوال: (٢٥٨) خلاصة الفتاوئ جلداوّل، ص: ٥٢ من التسمية على وجوه، منها: ..... ومنها: أنّه يأتي بها في أوّل الصّلاة لا غير في رواية الحسن عن أبي حنيفة وفي رواية أبي يوسفّ عن أبي حنيفة تأتي بها في أوّل كلّ ركعة. وعن محمّد يأتي بها في أوّل كلّ ركعة وعند افتتاح كلّ سورة إلّا إذا كانت صلاة يجهر فيها بالقراء ة لا يأتي الإمام بالتسميّة بين الفاتحة والسّورة عندنا (٢) ابان اقوال من عسكس قول برفتوئ وياجاوك اور عمل كياجاوك (١٣٣١/٣٣٠هـ)

الجواب: اس كافيمله صاحب در مختار نے اس طرح كيا ہے۔ و كما تعوّذ سمّى إلى سرّا في أوّل كلّ ركعة ولو جهرية ، لا تسنّ بين الفاتحة والسّورة مطلقًا ولو سرّية ولا تكره اتّفاقًا . قوله: (ولا تكره اتّفاقًا) ولهذا صرّح في الذّخيرة والمجتبى بأنّه إن سمّى بين الفاتحة والسّورة المقروءة سرًّا أو جهرًا كان حسنًا عند أبي حنيفةٌ ورجّحه المحقّق ابن الفاتحة والسّورة المقروءة سرًّا أو جهرًا كان حسنًا عند أبي حنيفةٌ ورجّحه المحقّق ابن الهمام إلى (شامي) پيم معلوم بواكه ما بين فاتحا ورسورت كريمي بهم الله برُحنا بهتر به الكرچ سنت موكدة بين به جهيا كما قل برركعت مين بهدفظ واللّذتعالى اعلم (١٩٣/١ -١٩٥)

<sup>(1)</sup> الدّرّ المختار وردّ المحتار: ١٢٩/٢-١٤٠٠ كتاب الصّلاة ، بـاب صفة الصّلاة ، مطلب: قراءة البسملة بين الفاتحة والسّورة حسن.

<sup>(</sup>٢) خلاصة الفتاوى مع مجموعة الفتاوى ، ا/٥٢-٥٣ ، كتاب الصّلاة ، سنن الصّلاة ، الصّلاة ، المطبوعة : نول كشور لكهنؤ .

<sup>(</sup>٣) الدّرّ المختار وردّ المحتار: ١٢٩/٢-١٤٠ كتاب الصّلاة ، باب صفة الصّلاة ، مطلب : قراء ة البسملة بين الفاتحة والسّورة حسن .

### سورۂ فاتحہ اور سورت کے درمیان بسم اللہ آہستہ پڑھی جائے گی

سوال: (۲۷۹) نماز میں سورہ فاتحہ کے بعداور سورت کے شروع میں بسم اللہ پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ اگر پڑھی جاوے تو سرایا جہڑا؟ صاحب ہدایہ تسمیہ کو ابتدائے سورت میں منع کرتے ہیں، اور صاحب در مختار مستحب کہتے ہیں، ان دونوں میں سے کون سیح اور قابل عمل ہے؟ اور دوسرے کا کیا جواب؟ اور نیز فاتحہ کے ابتداء میں تسمیہ کا تھم اس کے موافق ہے یا مخالف ہے تو کیوں؟ جواب؟ اور نیز فاتحہ کے ابتداء میں تسمیہ کا تھم اس کے موافق ہے یا مخالف؟ مخالف ہے تو کیوں؟

الجواب: عبارت درمخاريه به: لا تسنّ بين الفاتحة والسّورة مطلقًا ولو سرّية ، ولا تكره اتفاقًا إلخ (۱) اس كا حاصل بيه به كه ابتدائ سورت مين بهم الله پر هنانه مسنون به اورنه مروه به اورخققين في بيران فرمايا به كه پر هنا بهتراور مستحب به شاى مين به وله فدا صوّح في الدّخيرة والمجتبى بأنه إن سمّى بين الفاتحة والسّورة المقروء قسرًّا أوجهرًا كان حسنًا عند أبي حنيفة و رجّحه المحقق ابن الهمام إلغ (۱) (بهم الله آسته پرهي جائك و أمّا المموضع الرّابع فإنها تخفي عندنا الخ عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم كان يسرّ ببسم الله الرّحمٰن الرّحيم. (غنية المستملي، ص ٢٦٨-٢٦٩، فصل على صفة الصّلاة وظفير من (منه السّرة عنه السّرة الله عنه السّرة عنه السّرة عنه السّرة عنه السّرة المستملي، ص ٢١٨٠-٢٦٩، فصل على صفة الصّلاة وظفير (١٨/٢١)

#### سورۂ فاتحہ کے بعد کچھ دریا موش رہنا

سوال: (۲۸۰) امام نے نماز کی نیت باندھی، اور بعد فاتحہ کے پچھے خاموثی کے بعد قراءت شروع کی، نماز میں کیانقص ہوا؟ (۱۲۲۷/۱۲۲۷ھ)

الجواب: اگربہقدرآ مین کہنے کے اور بسم الله سرأ کہنے کے سکوت کیا ، اور قراءت میں تاخیر کی ،

(۱) الدّر المختار و ردّ المحتار: ۲/۱۲۹-۱۵، كتاب الصّلاة ، بـاب صفة الصّلاة ، مطلب : قراءة البسملة بين الفاتحة والسّورة حسن . تو نماز میں کچھ فض نہیں ہوا(۱) فقط واللہ تعالی اعلم (۱۸۳/۲)

## رکوع اور سجدے میں کتنی مرتبہ بیج پڑھنی جا ہیے؟

سوال: (۲۸۱) نماز میں تبیجات رکوع و تجود دس مرتبہ اور تین مرتبہ سے زیادہ کہنے سے نماز مروہ ہوتی ہے یا نمین عرب کے بعد ستحن مروہ ہوتی ہے یا نہیں؟ جلسمیں ربّ اغفر لی و ارحمنی وعافنی واهدنی وارزقنی کہنا ستحن ہے یا نہیں؟ جلسمیں ربّ اغفر لی و ارحمنی وعافنی واهدنی وارزقنی کہنا ستحن ہے یا نہیں؟ (۱۸۸۱/ ۱۳۳۷ھ)

(٣) و يقول في ركوعه: "سبحان ربّي العظيم" ثلاثًا ، و ذلك أدناه فلو ترك التسبيح أصلاً أو أتى به مرّةً واحدةً يجوز و يكره ........ ويقول في سجوده: "سبحان ربّي الأعلى" ثلاثًا ، وذلك أدناه كذا في المحيط. و يستحبّ أن يزيد على الثلاث في الرّكوع و السّجود بعد أن ينيد على الثلاث مرّات ، والأوسط خمس مرّات ، يختم بالوتر كذا في الهداية. فالأدنى فيهما ثلاث مرّات ، والأوسط خمس مرّات ، والأكمل سبع مرّات كذا في الزّاد ، و إن كان إمامًا لا يزيد على وجه يمل القوم كذا في الهداية. (الفتاوى الهندية: ١/٣٥ ـ ٥٥) كتاب الصّلاة ، الباب الرّابع في صفة الصّلاة ، الفصل الثالث في سنن الصّلاة و آدابها وكيفيتها) ظفير "

لك المحمد كهنا بهى مستحب ب (۱) اس طرح جلسه مين ربّ اغفرلي إلغ كهنا جائز ومستحن ب، لك المحمد كهنا بهم مستحب به الكور (۲) اس طرح جلسه مين النفيف ركه (۲) جيساكه امر فليخفّف المحديث (۳) اس كوفقتنى ب وإذا أداد الله بعبد خيرًا يفقّهه في الدّين (۴) فقط والله تعالى اعلم (۱۵۲/۲)

(۱) فإن كان إمامًا يقول: "سمع الله لمن حمده" بالإجماع ، وإن كان مقتديًا يأتي بالتّحميد ولا يأتي بالتّسميع بلاخلاف ، وإن كان منفردًا الأصحّ أنّه يأتي بهما كذا في المحيط . وعليه الاعتماد كذا في التّتارخانيّة. وهو الأصحّ هكذا في الهداية ، ثمّ في الرّواية الّتي تجمع يأتي بالتّسميع حال الارتفاع ، و إذا استولى قائمًا قال: "ربّنا لك الحمد" كذا في الزّاهديّ ، وهو الصّحيح كذا في القنية. (الفتاوى الهندية: ١/١/١) كتاب الصّلاة ، الباب الرّابع في صفة الصّلاة، الفصل الثّالث في سنن الصّلاة وآدابها وكيفيتها) ظفير

(٢) والسّنة فيه أن يرفع رأسه حتى يستوي جالسًا، وليس في هذا الجلوس ذكرمسنون عندنا هكذا في الجوهرة النّيّرة. (الفتاوى الهندية: ٥/١/١/ كتاب الصّلاة، الباب الرّابع في صفة الصّلاة، الفصل الّثالث في سنن الصّلاة و آدابها و كيفيتها) ظفير

قال أبو يوسف: سألت الإمام أ يقول الرّجل إذا رفع رأسه من الرّكوع و السّجود اللهم اغفرلي ؟ قال: يقول: "ربّنا لك الحمد" وسكت إلخ، أقول: بل فيه إشارة إلى أنّه غير مكروه إذ لو كان مكروهًا لنهى عنه كما ينهى عن القراء ة في الرّكوع والسّجود وعدم كونه مسنونًا لا ينافي الجواز كالتّسميّة بين الفاتحة والسّورة، بل ينبغي أن يندب الدّعاء بالمغفرة بين السّجدتين خروجًا من خلاف الإمام أحمد لابطاله الصّلاة بتركه عامدًا، ولم أر من صرّح بذلك عندنا لكن صرّحوا باستحباب مراعاة الخلاف والله أعلم. (ردّ المحتار: ١٨٨/١٠ كتاب الصّلاة، باب صفة الصّلاة، مطلب في إطالة الرّكوع للجائي ) ظفير "

(٣)عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم:إذا صلّى أحدكم للفسه فليطوّل للنّاس فليخفّف ، فإنّ فيهم السّقيم والضّعيف والكبير ، وإذا صلّى أحدكم لنفسه فليطوّل ما شاء ، متّفق عليه . (مشكاة المصابيح، ص:١٠١، كتاب الصّلاة ، باب ما على الإمام ، الفصل الأوّل) ظفرةً

(٣) عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: من يرد الله به خيرًا الحديث. (مشكاة المصابيح، ص:٣٢، كتاب العلم، الفصل الأوّل)

### رکوع اور سجدے کی شبیج میں وبحمدہ کا اضافہ درست ہے یانہیں؟

سوال: (۲۸۲) زیر (اپنی نماز) (۱) فرض و نفلوں میں رکوع کے اندر سبحان ربّی العظیم و بحمدہ پڑھتا ہے، خالد کہتا ہے: و بحمدہ پڑھتا ہے، خالد کہتا ہے: و بحمدہ پڑھتا ہے، خالد کہتا ہے، اور نہ فقہاء نے کھا ہے، اور نہ حدیث سے ثابت ہے، آیا خالد حق پر ہے یازید؟ (۱۵/۱۵۳ه)

الجواب: احادیث میں شیخ رکوع وجود میں ایبا ہی وارد ہوا ہے جیسا کہ خالد کہتا ہے، اور فقہائے حفیہ نے بھی اسی کواختیار کیا ہے (۲) باتی اگروبحمدہ کی زیادتی کردی جائے؛ پچھمضا نقہ نہیں ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم (۲/ ۱۲۵–۱۲۸)

## رکوع کی شبیج میں عظیم کے بجائے کریم کہنا درست ہے یانہیں؟

سوال: (۲۸۳) جو تخص سبحان ربّی العظیم کالفاظ کوادانه کرسکے، بلکہ کوعیں بجائے سبحان ربّی العجیم پڑھے، اس کو بجائے عظیم کے سبحان ربّی العجیم پڑھے، اس کو بجائے عظیم کے سبحان ربی الکریم کی تعلیم ویناورست ہے یانہیں؟ (۱۳۳۹/۳۸۵ھ)

الجواب: اس صورت میں بجائے سبحان ربّی العظیم کے سبحان ربّی الکریم کی تعلیم ورست ہے، تا وقتیکہ وعظیم کا (تلفظ) (۳) ورست کرے (۲) فقط والله تعالی اعلم (۲/۱۵۱-۱۵۱)

(۱)مطبوعہ فنا ویٰ میں ( اپنی نماز ) کی جگہ''اینے''تھاہتیجے رجسر نقول فناویٰ سے کی گئی ہے۔۱۲

(٢) ويضع يديه معتمِدًا بهما على ركبتيه إلخ ، و يسبّح فيه و أقلّه ثلاثًا (الدّر المختار) السّنّة في تسبيح الرّكوع "سبحان ربّي العظيم" . (الدّر المختار و ردّ المحتار : ٢/٣/١-٥١٥، كتاب الصّلاة ، باب صفة الصّلاة ، قبيل مطلب في إطالة الرّكوع للجائي) ظفير

(٣) مطبوعة قاوى ميس (تلفظ) كى جكه الفظ على تعالقي رجسر نقول فقاوى سے كى كئ بـ ١٢١

(٣) السّنة في تسبيح الرّكوع "سبحان ربّي العظيم" إلّا إن كان لا يحسن الطّاء فيُبدِّلُ به الكريمَ لئلا يجري على لسانه "العزيمُ " فتفسد به الصّلاة ؛ كذا في شرح درر البحار فليحفظ . (الدّر المختار و ردّ المحتار: ٢/٥٤١، كتاب الصّلاة ، باب صفة الصّلاة ، قبيل مطلب في إطالة الرّكوع للجائي) ظفيرٌ

### قیام میں دونوں قدم کے درمیان کتنا فاصلہ رکھنا چا ہیے؟

سوال: (۲۸۴)نماز میں قیام کی حالت میں درمیان دونوں پیروں کے جارانگشت فرق رکھنا کیسا ہے؟اگر کم وبیش ہوجائے تو نماز میں کچھ خلل تو نہ ہوگا؟ (۳۳/۱۳۱۰–۱۳۳۴ھ)

الجواب: فقها نے لکھا ہے کہ چار انگشت کا فاصلہ پیروں میں بہ حالت قیام رکھنا بہتر ہے، اگر کھی مہیں ہوگیا تو نماز سے مرکز اہت نہیں ہے، (شامی: جلداوّل) وینبغی أن یکون بینهما مقدار أربع أصابع اليد إلى لأنه أقرب إلى الخشوع (۱) (شامی) فقط (۱۵۳/۲)

## رکوع میں مرد دونوں شخنے ملائے یا جدار کھے؟

سوال: (۲۸۵)رکوع میں دونوں ٹخنوں کا ملانا سنت ہے یانہیں؟ اگر کو کی شخص اس پر عامل ہوتو اس کو منع کرنا جائز ہے یانہ؟ (۱۳۳۳/۲۸۷۸هه)

الجواب: أقول وبالله التوفيق: شاى شيء: ويكره القيام على أحد القدمين في الصّلاة بلا عذر، وينبغي أن يكون بينهما مقدار أربع أصابع اليد، لأنّه أقرب إلى الخشوع، هلكذا روى عن أبي نصر الدّبوسي أنّه كان يفعله، كذا في الكبرى، و ما روى أنّهم "الصقوا الكعاب بالكعاب "أريد به الجماعة أي قام كلّ واحدِ بجانب الآخر، كذا في فتاوى سمرقند إلخ (۱) (شامي: ۱/ ۲۹۹) السروايت سے يام معلوم بواكمالتِ قيام شي بردو قدم كورميان ميں چاراً گشت كا فاصله بونا چا بي اور يه كه الصاق كعاب بالكعاب كمعنى محاذاة قدم كورميان ميں چاراً گشت كا فاصله بونا چا بي اور يه كه الصاق كعاب بالكعاب كمعنى محاذاة كي بين جوكه احاديث: سوّوا صفو فكم و تراصّوا و سدّوا الخلل وغيرها (۲) سے متفاد ہے،

<sup>(</sup>I) ردّ المحتار :۱۱۲/۲، كتاب الصّلاة ، باب صفة الصّلاة ، بحث القيام .

<sup>(</sup>٢) عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه و سلّم: سوّوا صفوفكم الحديث، و عنه رضي الله عنه ..... فقال: أقيموا صفوفكم و تراصُّوا الحديث.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: توسطوا الإمام وسدّوا الخلل، رواه أبوداؤد. (مشكاة المصابيح، ص: ٩٥-٩٩، كتاب الصّلاة، باب تسوية الصّف)

پس جب کہ حالت قیام میں چارانگشت کا فاصلہ قد مین میں رکھنا چاہیے تورکوع میں بھی اس حالت پر رہنا چاہیے، بہر حال معلوم ہوتا ہے کہ اصل سنت الصاق ، محاذاة وتسویہ صف سے حاصل ہوجاتی ہے، اور تجربہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ رکوع اور بچود میں الصاق تعبین حقیقہ متعذر ہے، یا بہت تکلف اور حرکات) (۱) سے ہوتا ہے، ایر یوں کو ملایا جاسکتا ہے، مگر تجربہ سے معلوم ہوا کہ ایر یوں کے ملانے سے تعبین نہیں ملتے، البتہ محاذاة تعبین پوری طرح اس میں حاصل ہوجاتی ہے اور یہی مقصودِ شارع التحلیٰ معلوم ہوتا ہے، جبیبا کہ احادیث سے ثابت ہے، اور اس کی زیادہ تحقیق اور تفصیل معنقل عبارات مولانا میرک شاہ صاحب، مدرس مدرسہ ہذا نے دوسرے پر چہ پر کمھی ہے اس کو ملاحظہ کیا جائے۔فقط واللہ تعالی اعلم

الجواب: أقول وبالله التوفيق: يرمئله الصاق تعين كااگر چه متأخرين حفيد ك تب يل (فركور) (۲) هم الكين ائمه فرب اور متقد مين حفيد ك نزديد اس كى كوئى اصل نهيل پائى جاتى، چنانچه متقد مين ك كتب معتبره ميں اس كا كوئى ذكر نهيں، بلكه حق يد هم كه اس مسئله كوسب سے پہلے داله دى كتب ميں ذكركيا هم، پھراس سے قهتانى نے جامع الرموز اور شرح كيدانى ميں اور حلى نے شرح مديد ميں اور ابن نجيم نے بحراس سے قهتانى نے جامع الرموز اور شرح كيدانى ميں اور حلى نے شرح مديد ميں اور ابن نجيم نے بحراور ترتاثى سے تلميذ صاحب بحر سے نبهجا اللي الله على اور چونكه كى تر ديد بھى نقل كرتے ہوئے نه كى اس وجہ سے اس كومعمول به تمجها كيا؛ چنانچ صاحب بحروصاحب در محتار نے صيغه جزم سے اسے قل كيا، ادھر سے بعض فقهاء كى كلام سے دیانچ صاحب بحروصاحب در محتار نے صيغه جزم سے اسے قل كيا، ادھر سے بعض فقهاء كى كلام سے اور تو ارث و تعامل سے معلوم ہوتا ہے كہ تفريح ہى سنت ہونا چاہيے؛ چنانچ سعايہ ميں فركور ہے: ورأيت كى لامًا للشيخ محمد حيات السّندي يقتضي إثبات سنية التفريح و نفي سنية الإلصاق اھ (۳) ان حالات كود كي كرفقها ئے متاخرين كى عبارت يامؤول ہوگى يام جوح، طوالمع الأنوار شرح المدرّ المختار ميں شخ محمد حيات السّندي تا مول كرائي كرتے ہوئے الصاق كعبين سے الأنوار شرح المدرّ المختار ميں شخ محمد حيات السّندي تا معرائی تاویل كرتے ہوئے الصاق كعبين سے الأنوار شرح المدرّ المختار ميں شخ محمد عيات السّندي تا تو بل كرتے ہوئے الصاق كعبين سے الأنوار شرح المدرّ المختار ميں شخ محمد عيات السّندي تاري كی تاویل كرتے ہوئے الصاق كعبين سے المحدر المختار ميں شخص معرائی میں تاویل كرتے ہوئے الصاق کھیں سے المحدر المحدر اللہ محتار ميں شخص معلوم ہوتا ہے معرائی میں تاویل كرتے ہوئے الصاق کی تاویل كرتے ہوئے الصاف کی تاویل كرتے ہوئے الصاف کی تاویل كرتے ہوئے الصافی کورنے المحدر اللہ معرائی کی تاویل كرتے ہوئے الصاف کی کار میں کیا کی تاویل كرتے ہوئے الصافی کے المحدر المحدر اللہ کی تاویل كرتے ہوئے الصافی کی تاویل کرتے ہوئے الصافی کی تاویل کرتے ہوئے الصافی کی تاویل کی کیا کرتے ہوئے الصافی کی تاویل کی تاویل کی کرنے اللہ کی تاویل کی تاویل کی تاویل کرتے ہوئے السان کی تاویل کی تاویل کے تاریک کی تاویل کی تاویل کرنے کی تاویل کی تاویل

<sup>(</sup>۱) مطبوعه فناوی میں (حرکات) کی جگه' دقت' تھاتھیچ رجٹر نقول فناوی سے کی گئی ہے۔۱۲

<sup>(</sup>٢) قوسين كدرميان والالفظ رجشر نفول فقاوى ساضافه كيا كياب ١٢

<sup>(</sup>٣) السّعاية في كشف ما في شرح الوقاية: ٢/١٨٠-١٨١، كتاب الصّلاة ، باب صفة الصّلاة الصّلاة ، باب صفة الصّلاة المطبوعة : مكتبة شيخ الهند ديوبند .

سوال: (۲۸۲): إلصاق الكعبين ليخي ايك پيركا تخنه دوسر بير ك تخنه سے ملانا مراد بيا محاذات ميں ركھنا؟ غرض إلصاق الكعبين كاكيا مطلب اوركيا مراد ہے؟ (١٣٢١/٢٥٢٥ هـ)

الجواب: شامی باب صفة الصلاة میں بی عبارت بھی موجود ہے جس سے مطلب الصاق کعیبن کا مل (۲) ہوجا تا ہے: وینب غی أن یکون بینهما مقدار أربع أصابع اليد، لأنّه أقرب إلى المخشوع، هلكذا روى عن أبي نصر الدّبوسي أنّه كان يفعله ، كذا في الكبرى ، وما روى

<sup>(</sup>۱) حوالهُ سابقهه

<sup>(</sup>۲) مطبوعة فآوي مين (حل) کي جگه "حاصل" تها، اس کي تقييج رجيز نقول فقاوي سے کي گئي ہے۔ ١٢

أنهم "ألصقوا الكعاب بالكعاب" أريد به الجماعة أي قام كلّ واحدِ بجانب الآخر كذا في فتاوى سمر قند إلى النهوسكتا كهم ادالصاق كعبين سي كاذات مين ركهنا ايك كعب كا دوسر كعب سع موجيها كه الصاق كعب مقتديون كه بارك مين آثار صحابه مين وارد بي - فقط (٣٥٨ - ٣٥٨)

سوال: (۲۸۷) المصاق كعبين ركوع كى حالت مين مسنون ہے يانہيں؟ اور در مختار باب المسنن مين جوروايت اور بحث اس كے متعلق ہے وہ روايت قابل عمل ہے يانہيں؟ (۱۳۲۲/۱۷۲۱ھ) المسنن مين جوروايت اس پر عمل كرنا درست ہے كيونكہ علامہ شامى كوكلام صرف اس ميں ہے كہ بيسنت ہے يانہيں؟ باقی جواز بلكہ استخباب ميں پچھ شبہ معلوم نہيں ہوتا ، اور چونكہ سنت ہونا اس كا ثابت نہيں ہے، اس ليے اگر كوئى المصاق كعبين نہ كرے تو اس پر پچھ ملامت نہيں ہے۔ فقط (۲۰۰/۲۰۱۷)

سوال: (۲۸۸) الصاق تعبین در رکوع و جودسنت است یا چه آیا الصاق قد مین خود مراداست یا الصاق کعب به کعب غیر مراداست؟ (۱۳۳۵/۴۷۲)

الجواب: في الدّر المختار: ويسنّ أن يلصق كعبيه ، قال في الشّامي: قال السّيّد أبو السّعود: وكذا في السّجود أيضًا إلخ (٢) پن ظاهراي ست كعبين (خود) (٣) رابا مم ملصق كند، ومكن است كمرادماذات كعبين باشدوازار جاع ضمير در كعبيه بسوئ مصلى احمّال ثالث ساقط شديعن ضم كعب خود بكعب غير مراد خوا بدشد - (٣٣١-٣٣٧)

تر جمہ: سوال: (۲۸۸) الصاق کعبین رکوع اور سجدہ میں سنت ہے یا کیا؟ آیا اپنے دونوں پیروں کوملانا مراد ہے؟ پیروں کوملانا مراد ہے یا ایک (مقتری) کے شخنے کو دوسرے (مقتری) کے شخنے سے ملانا مراد ہے؟ الجواب: درمختار میں ہے: اور مسنون ہے رکوع میں اپنے دونوں ٹخنوں کا ملانا، شامی میں ہے:

<sup>(</sup>١) ردّ المحتار: ١١٢/٢، كتاب الصّلاة، باب صفة الصّلاة، بحث القيام.

<sup>(</sup>٢) الدّر المختار و ردّ المحتار: ١٤٣/٢، كتاب الصّلاة ، باب صفة الصّلاة ، قبل مطلب في إطالة الرّكوع للجائي .

<sup>(</sup>۳) 'خود' کا اضافه مفتی ظفیر الدین صاحب نے کیا ہے، رجٹر میں نہیں ہے۔ ۱۲

سیدابوالسعو د نے فرمایا: اوراسی طرح سجدے میں بھی الخ ۔ پس ظاہر یہ ہے کہ اپنے دونوں مخنوں کو آپس میں ملاوے، اور ممکن ہے کہ مراد (الصاق کعبین سے) محاذات میں رکھنا ہو، اور تحصیه میں ضمیر کونمازی کی طرف لوٹا نے سے تیسرااحمال ساقط ہوگیا، لینی خود کے مخنوں کو دوسرے کے مخنوں کے ساتھ ملانا مراد نہیں ہوسکتا۔

رکوع ، پیجود اور قیام میں دونوں پیروں کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چا ہیے؟
اور فرائض کے بعد سر پر ہاتھ رکھ کر دعا پڑھنا ثابت ہے یا نہیں؟
سوال: (۲۸۹) فرائض کے بعد سر پر ہاتھ رکھ کرکسی دعا کا پڑھنا ثابت ہے؟ رکوع ہجود اور
قیام میں دونوں پیروں میں کتنا فاصلہ رہنا چاہیے؟ (۱) (۳۲/۱۳۰۱ھ)

الجواب: فرائض كے بعدس پر ہاتھ دکھ كريد دعا پڑھنا: بسم الله الّذي لآ إله إلاّ هو الرّحمٰن الرّحيم، الله ما أذهب عنى الهم والحزن حصن صين ميں حديث اس بارے ميں منقول ہے (٢) اور دونوں پاؤں كے شخنے ملانا ركوع اور سجدہ ميں كتب فقه ميں مسنون لكھا ہے (٣): ويسن أن يلصق كعبيه (الدّر المختار) قال السّيّد أبو السّعود: وكذا في السّجود أيضًا (٣) (شامي) باقى

(۱) اس سوال کی عبارت رجسر میں نہیں ہے۔۱۲

(٢) وكان صلّى الله عليه وسلّم إذا صلّى و فرغ من صلاته مسح يمينه على رأسه وقال بِسْم الله الّـذي لاّ إله إلاّ هو الرّحمٰن الرّحيم اللهمّ أذهب عنّى الهَمّ و الحُزن ر ، طس ، ى. (الحصن الحصين ، ص: ١٠٠٠ الـمنزل الثّالث ، بيان أدعية دبر الصّلاة ، المطبوعة : المطبع اليوسفى ، فرنكى محلى ) ظفيرٌ

(۳) بہ قتی زیور کے حاشیہ میں ہے: گودر مخار میں بیتکم مطلق ہے، گر قواعد سے بیتکم عور توں کے لیے مخصوص معلوم ہوتا ہے لکو نہ استر لھن و ورود امر الضّم و مثله لھن ، باقی مردوں کے لیے بیتکم نہیں ، وہ شخنے جدار کھیں۔ کما یظھر من کلام الطّحاوی فی معانی الآثار ،صفحہ: ۱۳۱ ،سطر: ا،ج: ا\_( بہتی زیور: ۲/ ۱۷ فرض نماز پڑھنے کے طریقہ کا بیان ) محمد این بالن بوری

( $\alpha$ ) الدّرّ المختار و ردّ المحتار : $\alpha / 1 > 1$ ، كتاب الصّلاة ، باب صفة الصّلاة ، قبل مطلب في إطالة الرّكوع للجائي .

حالت قيام مين شامى مين (يه) لكها م كه قد مين مين جارانگشت كافاصله بونا جا جيه، وينبغي أن يكون بينهما مقدار أربع أصابع اليد (۱) فقط والله تعالى اعلم (۲۱۱/۲)

#### بیره کرنمازیر صنے میں رکوع کس طرح کیا جائے؟

سوال: (۲۹۰) اگربینه کرنمازیر هے تورکوع کرنے کی کیا حدہے؟ (۱۳۲۰/۹۹۲ه)

الجواب:قال في الشّامي: ولو كان يصلّى قاعدًا ينبغي أن يحاذي جبهته قدام ركبتيه ليحصل الرّكوع اهد قلت: ولعلّه محمول على تمام الرّكوع وإلّا فقد علمت حصوله بأصل طأطأة الرّأس أي مع إنحناء الظّهر (إلخ) (٢) السيمعلوم مواكه بير كماز يرُص من ممال ركوع بير المرتبين كمقابل موجاوك فقط (١٢/٢)

سوال: (۲۹۱) بیرهٔ کرنماز پڑھنے سے رکوع کی حالت میں سرین کوایڑی سے اوپراٹھانا جا ہے۔ یانہیں؟ یاسرکوخوب جھکادینا کافی ہے؟ (۱۳۸۲/۸۴۷ھ)

الجواب: سركوخوب جهكادينا كافى هے، اور كمال ركوع كا الى حالت ميں لينى بيٹے ہوئے نماز پڑھنے ميں بيہ كدركوع ميں پيشانى گھٹنوں كے مقابل ہوجائے، ليكن اگر تھوڑا سا بھى سركو جهكا ديووے كا كمركى انحناء كے ساتھ توبيكى كافى ہے، شامى ميں برجندى سے منقول ہے: ولسو كان يصلى قاعدًا ينبغي أن يحاذي جبهته قدّام ركبتيه ليحصل الرّكوع اه. قلت: ولعله محمول على تمام الرّكوع و إلّا فقد علمت حصوله بأصل طأطأة الرّأس أي مع انحناء الظّهر (٣) (شامى) فقط والله تعالى اعلى (١٩٨/٢)

سوال: (۲۹۲) اگرنشسة نماز می خواند بحالت رکوع برداشتن سرین ضروراست یاند؟ (۳۳۳–۳۳۳/۱۳۱۹)

<sup>(</sup>١) ردّ المحتار:٢/٢١، كتاب الصّلاة ، باب صفة الصّلاة ، بحث القيام .

<sup>(</sup>۲) ردّ المحتار: ۱۱۹/۲، كتاب الصّلاة ، باب صفة الصّلاة، بحث الرّكوع والسّجود . نوٹ مطبوعة أوى سے كى كئ ہے۔ ١١ـ نوٹ : مطبوعة أوى سے كى كئ ہے۔ ١١ـ

<sup>(</sup>٣) ردّ المحتاره ٢/١١٩، كتاب الصّلاة ، باب صفة الصّلاة ، بحث الرّكوع والسّجود .

الجواب: ضرورى نيست قال في ردّ المحتار: ولوكان يصلّي قاعدًا ينبغي أن يحاذي جبهته قدام ركبتيه ليحصل الرّكوع أه ، قلتُ: ولعلّه محمول على تمام الرّكوع وإلّا فقد علمت حصوله بأصل طأطأة الرّأس أي مع انحناء الظّهر إلخ (١) (شامي) فقط واللّه تعالى اعلم (١٥١/١٥)

ترجمہ سوال: (۲۹۲) اگر بیٹھ کرنماز پڑھ رہا ہوتو رکوع کی حالت میں سرین کا رکھنا ضروری ہے۔ پانہیں؟

الجواب: ضروري بيس إقلى في ردّ المحتار: ولوكان يصلّي قاعدًا إلخ .

#### بیر کرنماز پڑھنا کب درست ہے؟ اوراس کا کیا طریقہ ہے؟

سوال: (۲۹۳).....(الف) بیٹھ کرنماز پڑھنے کی کیا شرطیں ہیں؟ ہارے مدرسہ کے مدرس مولوی (علی حیدر) (۲) کہتے ہیں کہ جولوگ بیٹھ کرنماز پڑھتے ہیں اور چوتڑا ٹھا کرسجدہ کرتے ہیں، ان کی نماز نہیں ہوتی، بلکہ عور توں کی طرح سجدہ کرنا چاہیے۔

(ب) بیرهٔ کرنماز پڑھنے کی کیا کیا شرطیں ہیں؟ (۲۱۸/۲۷۸ه)

الجواب: (الف) يه تول ان كا غلط ہے، مردوں كوعورتوں كى طرح نماز نه پڑھنى چاہيے، مردوں كوسجدہ ميں پچھلاحصه اٹھانا چاہيے۔

<sup>(</sup>١) الشَّامي: ٢/١١٩، كتاب الصَّلاة ، باب صفة الصَّلاة ، بحث الرِّكوع والسَّجود .

<sup>(</sup>٢) قوسين كدرميان جوالفاظ بين ان كي تعجر جسر نقول فاولى سے كى كئى بـ ١٢

<sup>(</sup>٣) ويتنفّل مع قدرته على القيام قاعدًا لا مضطجعًا إلّا بعذر (الدّرّ المختار) قوله: (و يتنفّل إلخ) أي في غير سنّة الفجر في الأصحّ كما قدّمه المصنّف بخلاف سنّة التّراويح لأنّها دونها في التأكّد فتصحّ قاعدًا و إن خالف المتوارث إلخ. (الدّرّ المختار و ردّ المحتار: ٣٢١/٢، كتاب الصّلاة، باب الوتر والنّوافل) ظفير "

في إطالة إلخ

سوال: (٢٩٣) من صلّى قاعدًا لا يرفع الإليتين في الرّكوع والسّجود فإنّ رفع الإليتين فيهما تفسد صلاته إلخ بيروايت صحيح بي أبيس؟ (١٣٣٨/١١٢ه)

الجواب: بدروایت خلاف قواعد ہے، اور بے اصل ہے، اور کسی کتاب معتبر میں نہیں ہے۔ بلکہ کتب فقہ میں جوعام علم سجدہ کے بارے میں ہے: و یظهر عضدید و یساعد بطند عن فخدید (۱) (درمختار) بیتم سجدہ مصلی قائم اور قاعد دونوں کوشامل ہے، اور رفع البتین اس میں لازم ہے۔فقط واللہ تعالی اعلم (۱۱/۲)

#### رکوع میں تطبیق کرنے کی روایت

سوال: (۲۹۵) مولوی ثناءالله اپنی کتاب اہل صدیث کا فدہب کے ۵۳: ۵۳ میں لکھتے ہیں کہ عبدالله بن مسعود رکوع کے وقت چوں کہ تطبیق کرتے تھے، دونوں ہاتھوں کوزانو پر ندر کھتے تھے، چنانچہ صحیح مسلم میں ان کا یہی فدہب ثابت ہے۔ لہذا یہ (سند) (۲) صحیح ہے یا لغو؟ (۲۲۸/۱۳۲۱ھ) الجواب: یہ قصہ تطبیق فی الرکوع کا صحیح ہے، اس کی تاویل علماء نے یہ فرمائی ہے کہ ممکن ہے کہ اس کا ننح ان کومعلوم نہ ہوا ہویا ان کا فدہب تخیر کا ہوو التفصیل فی الکتب (۳) فقط (۱/۱۲۹-۱۷۵) اس کا ننح ان کومعلوم نہ ہوا ہویا ان کا فدہب تخیر کا ہوو التفصیل فی الکتب (۳) فقط (۱/۱۲۹-۱۷۵) (۱) تنویر الأبصار مع ردّ المحتار: ۱۸۵/۱-۱۸۵، کتاب الصّلاة ، باب صفة الصّلاة ، مطلب

(٢) مطبوعة فآوي مين (سند) ي جكه "سنت" تها تقيح رجسر نقول فآوي سے ي گئ ہے۔١٢

(٣) عن أبي عبد الرّحمٰن السُّلمي قال: قال لنا عمر بن الخطّاب رضي الله عنه إنّ الرُّكب مُنتَّ لكم فَخُذُوا بالرُّكب إلخ ، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبيّ صلّى الله عليه وسلّم و التّابعين ومن بعدهم لا اختلاف بينهم في ذلك إلّا ما روى عن ابن مسعود وبعض أصحابه أنّهم كانوا يُطبِّقون ، والتّطبيق منسوخ عند أهل العلم . قال سعد بن أبي وقّاص: كنّا نفعل ذلك فنهينا عنه ، و أمرنا أن نضع الأكفَّ على الرُّكب . (جامع التّرمذي: المحمد) أبواب الصّلاة ، باب ما جاء في وضع اليدين على الرَّكبتين في الرَّكوع) ظفير

ترجمه وتشری: ابوعبد الرحمٰن سُکمی کہتے ہیں: حضرت عمر رَحْفَاللَّهَ عَنْ نے ہم سے فر مایا: ' بیشک تمہارے لیے گھٹنے پکڑ نامسنون کیا گیاہے، البذارکوع میں گھٹنوں کو پکڑؤ'۔

## سجان ربی العظیم کورنہیں پڑھاتو کیا حکم ہے؟

سوال: (۲۹۲)عامی لوگ نماز میں تنبیج رکوع سبحان رہّی العظیم کو پُرنہیں پڑھتے ،نماز ہوتی ہے انہ؟ (۱۲۹۱) ۱۳۳۴ھ)

الجواب: نماز ہوجاتی ہے۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم (۱۷۵/۲)

### ربّنا لك الحمد كساته اللهم كم يانهيس؟

سوال: (۲۹۷) امام جب سمع الله لمن حمده که تومقتری صرف ربّنا لك الحمد کے یا(۱) اللّهم بھی زیاده کرے؟ اوراحس کیا ہے؟ (۱۵۱۳/۱۵۱۳ه)

الجواب: امام جب سمع الله لمن حمده کھے تو مقتری صرف ربّنا لك الحمد كے، اوراگر اللّه هم بعى برُ هاد يو بهتر ہے، حديث شريف ميں دونوں وارد ہيں (٢) اور بعض احاديث ميں واوكى زيادتى بھى وارد ہے، يعنى اللّه هم ربّنا ولك الحمد، پس جولفظ كهد يو كافى ہے اور سنت ادا ہوجاتى ہے (٣) فقط والله تعالى اعلم (١٦٢/٢ -١٢٢)

== تمام ائمہ کے نزدیک رکوع کامسنون طریقہ بیہ ہے کہ ہاتھوں کی انگلیاں پھیلا کر گھٹنوں پراس طرح رکھی جا نیں کہ گویا اُن کو پکڑر کھا ہے، اور تطبیق منسوخ ہے، اور وہ دونوں ہاتھوں کو ملا کر گھٹنوں کے بچ میں داخل کرنے کا نام ہے، حضرت ابن مسعود و و کا لئھ نے ایک مرتبہ تلافدہ کو نماز پڑھائی اور تطبیق کی کسی نے یہ بات حضرت سعد بن ابی وقاص و کا لئھ نے نے سے ذکر کی تو انہوں نے فرمایا: ہم پہلے ایسا کیا کرتے تھے، مگر بعد میں اس سے روک دیئے گئے کہ تھیلیوں کو گھٹنوں پر رکھیں۔ محمد امین پالن پوری

(۱) مطبوعه فتاوی میں (یا) کی جگه 'اوراگر' تھا تھیج رجسر نقول فتاوی سے کی گئی ہے۔۱۲

(٢) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربّنا لك الحمد؛ فإنّه من وافق قوله قول الملائكة، غفر له ما تقدّم مِن ذنبه متّفق عليه. (مشكاة المصابيح، ص: ٨٠، كتاب الصّلاة، باب الرّكوع، الفصل الأوّل) (٣) ويكتفي بالتّحميد المؤتم وأفضله اللهمّ ربّنا ولك الحمد ثمّ حذف الواو ثمّ حذف اللهمّ فقط. (الدّر المختار مع ردّ المحتار: ١/٨٥١، كتاب الصّلاة، باب صفة الصّلاة، مطلب في إطالة الرّكوع للجائي) ظفير مع ردّ المحتار: ١/١٥٨، كتاب الصّلاة، باب صفة الصّلاة،

### رکوع کر کے سیدھا کھ انہیں ہوااور سجدے میں چلا گیا تو کیا حکم ہے؟

سوال: (۲۹۸) بعض لوگ رکوع کر کے سیدھے کھڑے نہیں ہوتے سجدہ میں چلے جاتے ہیں نماز ہوجاتی ہے یانہیں؟ (۱۱۵۷/۱۳۵۷ھ)

الجواب: اگررکوع سے اٹھ کرسیدھے کھڑے نہ ہوں تو اس میں ترک واجب ہوتا ہے، اور وہ نماز قابل اعادہ ہے (۱) فقط واللہ تعالی اعلم (۱۵۵/۲)

#### دوسجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھنا واجب ہے

سوال:(۲۹۹) بہت لوگ سجدہ سے چارانگل اٹھ کر دوسراسجدہ کرتے ہیں، ان کی نماز ہوتی ہے یانہیں؟(۱۱۵۷/۱۱۵۷ھ)

الجواب: بہ قول بعض محققین اس میں ترک واجب (واجب کوترک کرنا) ہے، اور الی نماز کا اعادہ واجب ہے (ا) فقط واللہ تعالی اعلم (۱۵۵/۲)

#### قومه ميس ماتھ باندھنا ثابت نہيں

سوال: (۳۰۰) رساله اتمام المحشوع بهيجتا مون، ملاحظه فر ما كرتقيد يق وتقيد سيمطلع فرمايا جاوب ــ (۱۳۳۵/۱۳۳۱ه)

(۱) ولها واجبات إلخ ، وهي ..... قراء ة فاتحة الكتاب إلخ و تعديل الأركان أي تسكين المجوارح قدر تسبيحة في الرّكوع والسّجود ، وكذا في الرّفع منهما على ما اختاره الكمال (الدّرّ المختار) قوله: (وكذا في الرّفع منهما) أي يجب التّعديل أيضًا في القومة من الرّكوع والحلسة بين السّجدتين، وتضمن كلامه وجوب نفس القومة والجلسة أيضًا إلخ حتّى لو تركها أو شيئًا منها ساهيًا يلزمه السّهو، ولو عمدًا يكره أشدّ الكراهة ، ويلزمه أن يعيد الصّلاة إلخ . (الدّرّ المختار و ردّ المحتار: ٢/١٢٩-١٣٩، كتاب الصّلاة ، باب صفة الصّلاة ، مطلب : واجبات الصّلاة) ظفير "

الجواب: بندہ نے رسالہ اتمام المخشوع کو دیکھا، کوئی حدیث صری اس بارے میں نقل نہیں کی گئی، جس سے بعد الرکوع صراحة ہاتھ با ندھنا معلوم ہو، بلکہ روایت حضرت علی وَفاللَّهُ وَصَفّحہ: کے گئی، جس سے بعد الرکوع صراحة ہاتھ با ندھنا معلوم ہو، بلکہ روایت حضرت علی وضع یمینه علی کتاب فہ کور میں منقول ہے، جس کے الفاظ یہ بیں: اُنّه کان إذا قام إلى الصّلاة وضع یمینه علی الشّمال قبل الشّمال ، فلا یہ زال کذلك حتّی یو کع سے معلوم ہوا کہ وضع یمین علی الشّمال قبل الرّکوع تک ہوتا تھا، بہر حال حنفیہ کشر ھے اللّه تعالیٰ اور جہورسلف وخلف کا یہی فرہب ہے کہ الله تعالیٰ اور جہورسلف وخلف کا یہی فرہب ہے کہ ایپ بندہ کی رائے دریافت کرتے ہیں، بندہ کی رائے خلاف (۱) اینے انتہ اور جہور کے کیسے ہوسکتی ہے؟ فقط واللّہ تعالیٰ اعلم (۱۷۲۲–۱۷۷)

### رفع يدين كرنا كيساہے؟

سوال: (۱۰۰۱) رفع يدين كرنا كيها ہے؟ (۱۳۲۵/۲۳۷هـ)

الجواب: رفع يدين سوائے تكبير اولى كے حفيہ كنزويك منسوخ ہے، اس واسطى كہليل القدر صحابہ و اللہ عنه قال: كان النّبيّ صلّى القدر صحابه و الله عليه و سلّم إذا كبّر لافتتاح الصّلاة رفع يديه ، حتى يكون إبهاماه قريبًا من شحمتي الله عليه و سلّم إذا كبّر لافتتاح الصّلاة رفع يديه ، حتى يكون إبهاماه قريبًا من شحمتي أذنيه ثمّ لا يعود (٢) وعن الأسود، قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يرفع يديه في أوّل تكبيرة ثمّ لا يعود ..... قال أبو جعفر: فهذا عمر رضي الله عنه لم يكن يرفع يديه أيضًا إلّا في التّكبيرة الأولى في هذا الحديث ، وهو حديث صحيح ، وفعل عمر هذا و ترك أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إيّاه على ذلك دليل صحيح أن ذلك هو الحق الذي لا ينبغي لأحد خلافه (٣) فقط والله تعالى الله عليه (١١٥٨/١٥١١) (١٩)

<sup>(</sup>۱) اس عبارت کور جسر نقول فناوی کےمطابق کیا گیا ہے۔۱۲

<sup>(</sup>٢) شرح معانى الآثار: ص ١٦٢، كتاب الصّلاة ، باب التّكبير للرّكوع والتّكبير للسّجود والرّفع من الرّكوع هل مع ذلك رفع أم لا ؟

<sup>(</sup>٣) شرح معانى الآثار: ١٦٣٠، كتاب الصّلاة ، باب التّكبير للرّكوع والتّكبير للسّجود إلخ.

<sup>(</sup>۴) بیسوال و جواب اور مطبوعه قاوی جلد۲/۱۵۸ ، سوال نمبر :۲۲۳ کے بعینه کمرر ہونے کی وجہ سے سوال: ۲۲۳ کو حذف کر دیا ہے۔

## رفع پدین کے منسوخ ہونے کی دلیل کیا ہے؟ سوال: (۳۰۲) رفع پدین سوائے سات جگہ کے جومنسوخ ہے کیا دلیل ہے؟

(p1mma/rmy)

الجواب: رفع يدين سوائه مات جگد كمنسون به والدّليل المجمل للكلّ ما روى عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم أنّه قال: لا ترفع الأيدي إلّا في سبع مواطن ، وعدَّ منها تكبيرة الافتتاح ، وتكبيرة القنوت، والعيدين ، وذكر الأربع في الحجّ ، كذا في الهداية ، ثمّ هذا عندنا، وقال الشّافعي : يرفع يديه عند الرّكوع والرّفع منه ، لأنّه عليه السّلام فعل ذلك ، ولنا: ما روينا ، وما رواه محمول على الابتداء ، وكذا نقل عن ابن زبير ، فإنّه رأى رجلاً يفعل هذا ، فقال له: لا تفعل ، ليس هذا بشيء فإنّه شيء فعله رسول الله صلّى الله عليه وسلّم . ثمّ ترك ، كذا في الهداية والكفاية (۱) وقد روى الطّبراني بسنده عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن المقسم عن ابن عبّاس عنه عليه الصّلاة والسّلام (۲) فقط واللّدت الله الله عليه عن الحكم عن المقسم عن ابن عبّاس عنه عليه الصّلاة والسّلام (۲) فقط واللّدت الله الله (۳) (۱۵۸/۲)

### رفع یدین نہرنے کی ایک صحیح حدیث

#### سوال: (۳۰۳) روایت کی وکیج نے اعمش سے (اس) (۲۲) نے میتب بن رافع سے (اس)

(۱) تلاش بسيارك باوجود بعينه يرعبارت بمين نهين ملى ، البنة ردو بدل كرساته مختلف كتابول مين موجود ب ملاحظه فرما كين : المحتار : ۱/۱۱۰ كتاب الصّلاة ، باب صفة الصّلاة ، الهداية : ا/۱۱۰ كتاب الصّلاة ، باب صفة الصّلاة ، فتح القدير : ا/۱۲ اسم الصّلاة ، باب صفة الصّلاة . (۲) فتح القدير : ا/۳۱۷ الصّلاة ، باب صفة الصّلاة .

(۳) بیسوال و جواب اور مطبوعه فمآوی جلد۲/ ۱۵۸، سوال نمبر:۲۲۴ کے بعینه مکرر ہونے کی وجہ سے سوال:۲۲۴ کے بعینه مکرر ہونے کی وجہ سے سوال:۲۲۴ کو حذف کر دیا ہے۔

(م) سوال میں قوسین کے درمیان جوالفاظ ہیں ان کی تھیج رجٹر نقول فقاوی سے کی گئی ہے۔

الجواب: اس ميس اختلاف م، اور تحقيق اس كى فتح القدير ميس اس طرح ب: عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم والنّاس رافِعوا أيديهم، قال زهير: أراه قال: في الصّلاة ، فقال: ما لي أراكم رافعي أيديكم؟ كأنّها أذناب خَيْلِ شُمُسِ ، اسكنوا في الصّلاة (۱) يه حديث مج ما وربي حديث مطلقًا عالت صلاة ميس به فقط والله تعالى اعلم (١٢٠/٢)

#### سجده كامسنون طريقه

سوال: (۳۰۴) سجده میں ران اور پنڈلی کوکتنا کشادہ کیا جائے؟ کیا زاویہ قائمہ بنانا چاہیے یا کیا؟ (۱۷۹۱/۱۷۹۱ھ)

الجواب: درمخاريس م: ويظهر عضديه في غير زحمة ويباعد بطنه عن فخذيه ، ليظهر

(۱) أخرجه الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجّاج بن مسلم القشيري رحمه الله تعالى بلفظ: عن الأعمش عن المسيّب بن رافع عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فقال: ما لي أراكم رافعي أيديكم؟ كأنّها أذناب خيْلٍ شُمُسٍ، اسكنوا في الصّلاة (الصّحيح لمسلم: ا/١٨١/ كتاب الصّلاة ،باب الأمر بالسّكون في الصّلاة و النّهي عن الإشارة باليد و رفعها عند السّلام إلخ)

وأخرجه الإمام سليمان بن الأشعث أبو داؤد السّجستاني رحمه الله بلفظ: عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: دخل علينا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم والنّاس رافِعوا أيديهم، قال زهيرٌ: أراه قال: في الصّلاة، فقال: ما لي أراكم رافعي أيديكم؟ كأنّها أذناب خَيْلِ شُمُس، اسكتوا في الصّلاة. (سنن أبي داؤد، ص: ١٣٣١، كتاب الصّلاة، باب في السّلام)

کلّ عضو بنفسہ إلى (۱) پس معلوم ہوا كە تجدہ ميں سنت اسى قدر ہے، اور زاوية قائمه بنانا ضرورى خبيس ہے، اور يہ بھى جب ہے كہ جماعت ميں نہ ہو، تنہا ہو يا امام ہو، ور نه ايبافعل نه كرے جس سے دوسرے مقتد يوں كوايذاء ہو۔ فقط والله تعالى اعلم (۱۲۳/۲ )

#### عورت سجده اورجلسه میں یاؤں کیسے رکھے؟

سوال: (۳۰۵) عورت كو تجده وجلسه مين پاؤل كيير كفنے چائين ؟ (۱۳۳۵/۱۲۲) الله المجواب: عورت كے ليے كھڑا كرنا قد مين كاسنت نہيں ہے۔ في الشّامي: أنّها لا تنصب أصابع القدمين (۲) پس تجده اور جلسه ميں پيرول كو كھڑا نه كرے، اور جلسه تشهد وغيره ميں تورُّك كرے (ليعنی سُر بن پر بيٹھے) في الشّامي: و تتورك في التّشهد إلخ (۳) فقط (۱۱/۱۸۱/اور۱/۱۲-۱۲۱) (۴)

## عورتیں سجدہ میں پاؤں کی انگلیاں کس طرح رکھیں؟

سوال: (٣٠٦) عورتين تجده مين پاؤن كى انگليان كھڑى ركھين يا بچجادين؟ (٢٠١/١٢٠١هـ) الجواب: عورتوں كے تق مين پاؤن كى انگليان كھڑا كرنامشروع نهيں ہے۔ و ذكر في البحر أنّها لا تنصب أصابع القدمين إلغ (٥) (شامى) فقط والله تعالى اعلم (١١٣/٢)

## عورتوں کا سجدہ میں یا وَل داہنی جانب نکالنا ثابت ہے یا نہیں؟

سوال: (۳۰۷) مندوستان میں عورتیں سجدہ کی حالت میں دونوں پیر دامنی جانب نکال

<sup>(</sup>۱) الدّر المختار مع ردّ المحتار: ١٨٥/-١٨٥، كتاب الصّلاة ،باب صفة الصّلاة ، مطلب في إطالة الرّكوع للجائي .

<sup>(</sup>٢) ردّ المحتار: ٢/ ١٨٤، كتاب الصّلاة، باب صفة الصّلاة، مطلب في إطالة الرّكوع للجائي.

<sup>(</sup>٣) ردّ المحتار: ١٨٦/٢، كتاب الصّلاة ، باب صفة الصّلاة ، مطلب في إطالة إلخ .

<sup>(4)</sup> بیسوال و جواب اورمطبوعه قرآوی جلد۲/۱۲۰، سوال نمبر:۲۲۹ کے بعینه کرر ہونے کی وجہ سے سوال:۲۲۹ کے وحد نے کردیا ہے۔ کوحذف کردیا ہے۔

<sup>(</sup>۵) ردّ المحتار: ۱۸۷/۲، كتاب الصّلاة ، باب صفة الصّلاة .

دیتی ہیں، لیکن بیامرکسی کتاب میں باوجود تنج نظر سے نہیں گذرا، روایت عالم گیری وغیرہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مجدہ میں عورت کو پیر بٹھالینا چاہیے، کھڑے نہ کرے، داہنی طرف نکالنا ثابت نہیں ہوتا؛ شخقیق کیا ہے؟ (۱۲۲۸/۱۲۲۸ھ)

الجواب: اس بارے میں جو کھ آپ نے لکھا ہے اور جوروایات نقل فرمائی ہیں ایسا ہی شامی میں ہے (۱) اور کبیری شرح منیہ میں ہے: وامّا المرأة فإنّها تنخفض أي تتطامن و تسفّل في السّحود و تلزق بطهنا بفخذيها و تضمّ ضبعيها، و هذا تفسير الانخفاض و ذلك لأنّ مبني أمرها على السّتر فكان السّنة في حقّها ما كان أستر من الهيئات إلى (۲) پس غالبًا اس وجه أمرها على السّتر فكان السّنة في حقّها ما كان أستر من الهيئات إلى (۲) پس غالبًا اس وجه سے كہ پیروں كو باہر نكا لئے میں شفل اور انخفاض اور انضام زیادہ ہوسكتا ہے اور تورك في التشہد كے ليے تمہيد ہے؛ اس ليے يہ معمول (بہو) (۳) باقى اس سے زیادہ اس كی تحقیق احتر كو بھی نہیں ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم (۱// ۱۵ ا ۱۵ ا)

#### عورتیں کس طرح سجدہ کریں؟

سوال: (۳۰۸) عورتوں کومردوں کی طرح سجدہ کرنا چاہیے یا کس طرح؟ (۳۲/۱۰۱۲هـ) الجواب: عورتوں کواپنے بدن اور اعضاء کوسجدہ وغیرہ میں خوب ملانا چاہیے (۴۲) مردوں کی طرح کھل کرنہ کرنا چاہیے، یہ مکروہ ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم (۲۰۸/۲-۲۰۹)

(۱) والمرأ ة تنخفض فلا تُبدي عضديها وتُلصِق بطنها بفخذيها ؛ لأنّه أستر (الدّرّ المختار) وفي الشّامي : وذكر في البحر أنّها لا تنصب أصابع القدمين . (الدّرّ المختار و ردّ المحتار: ١٨٦/ ١٨٥ - ١٨٤ كتاب الصّلاة ، باب صفة الصّلاة ، مطلب في إطالة الرّكوع للجائي)

(٢) غنية المستملي ، ص: ١٨٠ ، فصل في صفة الصّلاة .

(۳) مطبوعہ فناوی میں (معمول بہرہو) کی جگہ معمول ہوا' تھا تھیچ رجٹر نقول فناوی سے کی گئی ہے۔۱۲ دندی منابعہ میں منابعہ معمول بہرہو)

(٣) والمرأة تنخفض فلا تبدي عضديها وتلصق بطنها بفخذيها لأنّه أستر. (الدّرّ المختار مع ردّ المحتار: ١٨٦/٢) كتاب الصّلاة ، باب صفة الصّلاة ) ظفيرٌ

### دوسری رکعت کے لیے اٹھتے ہوئے گھٹوں پر سہار الینا جائز ہے یانہیں؟

سوال: (٣٠٩) سهارالیناسجدے سے اٹھتے وقت بلاعذرجائز ہے یا مروہ؟ اور گھٹوں پرسہارا لینابعنی اعتماد علی الرکبۃ اگر چہ جائز ہے کین اس کا ترک مستحب ہے یا نہیں؟ فآوی عالمگیری میں ہے: لا یعتمد علی الأرض بل یعتمد علی الرّکبۃ و توك الاعتماد مستحبّ إلى (۱) اس عبارت کا کیا مطلب ہے؟ اور اس صورت میں کیا تھم ہے؟ (۱۳۱۲/۳۵-۱۳۳۱ھ)

### پہلے قعدہ کے بعدا ٹھتے ہوئے گھٹنوں پرسہارالینا

سوال: (۳۱۰) دوسری رکعت میں بعد قعدہ کے جب کھڑا ہوتو ہاتھ بدستور رانوں پرر کھ کر کھڑا ہویا زمین پرسہارا دے کر کھڑا ہو؟ (۱۰۵۴/۱۳۳۷ھ)

الجواب: ہاتھ گھٹنوں اور رانوں پر رکھ کر کھڑا ہونا بہتر ہے، اور اگر بہضرورت زمین پر رکھ کر کھڑا ہوتو یہ بھی درست ہے<sup>(۲)</sup> فقط واللہ تعالی اعلم (۱۹۰/۲)

<sup>(</sup>۱) لا يعتمد على الأرض بيديه عند قيامه و إنّما يعتمد على ركبتيه هكذا في المحيط، وترك الاعتماد مستحبّ إلخ. (الفتاوى الهندية: ا/۵۵، كتاب الصّلاة، الباب الرّابع في صفة الصّلاة، الفصل الثّالث في سنن الصّلاة و آدابها و كيفيتها)

<sup>(</sup>٢) الدّر المختار وردّ المحتار:٢/١٨٨، كتاب الصّلاة ، باب صفة الصّلاة .

#### جلسهٔ استراحت درست ہے یانہیں؟

سوال: (۱۱۳) (نماز میں) (۱) دوسجدوں کے ختم کے بعد تھوڑی دریبیٹھ کر دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا جائز ہے یانہیں؟ (۱۱۸۵/۱۳۳۷ھ)

الجواب: حفیہ کے نزدیک جلسہ استراحت سجدہ کے بعد دوسری اور چوتھی رکعت کے لیے اٹھنے کے وقت نہیں ہے (۱۹۱/۲)

### سجدے سے اٹھتے ہوئے سیدھا کھڑا ہونا سنت کے مطابق ہے

سوال: (۳۱۲) غیرمقلدیہ کہتے ہیں کہ خفی لوگ جوسجدہ سے سراٹھانے کے ساتھ ہی سیدھے کھڑے ہوجاتے ہیں (۳۱۲) غیرمشروع ہے، اوراس سے نماز خلل پذیر ہوتی ہے، بلکہ سجدہ سے سراٹھانے کے بعد کچھ بیٹھنا بھی چاہیے، یہ قول صحح ہے یانہیں؟ (۱۸۰/۱۸۰۱ھ)

الجواب: اس كا جواب صاحب بدايي في خضر الفاظ مين اس طرح ديا به: و لنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم كان ينهض في الصّلاة على صدور (۱) من كان أن كان في عنه الله عنه على صدور الله عنه كان ينها في الله عليه وسلّم كان ينها في الله على الله عليه وسلّم كان ينها في الله على الله على الله عليه وسلّم كان ينها في الله على الله الله على الله

(٢)ويكبّر للنهوض على صدورقدميه بلا اعتماد وقعود استراحة ولوفعل لابأس (الدّرّالمختار) قوله: (بلا اعتماد)أي على الأرض قال في الكفاية: أشاربه إلى خلاف الشّافعيّ في موضعين: أحدهما يعتمد بيديه على ركبتيه عندنا وعنده على الأرض والثّاني الجلسة الخفيفة.قال شمس الأنمّة الحلوانيّ: الخلاف في الأفضل حتّى لو فعل كما هو مذهبنا لا بأس به عند الشّافعيّ، ولو فعل كما هو مذهبه لا بأس به عندنا ، كذا في المحيط اه. قال في الحلية: والأشبة أنّه سنّة أو مستحبّ عند عدم العذر، فيكره فعله تنزيهًا لمن ليس به عند اهد. وتبعه في البحر و إليه يشيرقولهم: لا بأس فإنّه يغلب فيما تركه أولى. (الدّرّ المختار و ردّ المحتار: ١٨٨/ ١٨٥-١٨٨)

(٣) توسين كے درميان والالفظ رجم نقول فقاوى سے اضافه كيا كيا ہے ١٢

قدميه ، وما رواه محمول على حالة الكبر إلخ (١) فقط والله تعالى اعلم (٢٠١-٢٠٦)

سوال: (۳۱۳) رسول الله صلافي كا طاق ركعتوں ميں جلسه استراحت نه كرنا يا كرنے سے منع كرنا؟ (۱۳۱۶–۱۳۳۷هـ)

الجواب: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبيّ صلّى الله عليه وسلّم ينهض في الصّلاة على صدور قدميه  $\binom{m}{l}$  اور بهت سے صحابہ سے بھی منقول ہے۔ كذا في شرح المنية  $\binom{m}{l}$  فقط واللہ تعالی اعلم  $\binom{m}{l}$   $\binom{m}{l}$ 

### سجدهٔ شکراورسجدهٔ مناجات کا کیا حکم ہے؟

سوال: (۳۱۴) سجدهٔ شکر کا کیا تھم ہے؟ اور بعد صلاۃ کرنا چاہیے یا کس وقت؟ اور بعد نماز بلا وجہ بجدہ کرنا کیسا ہے؟ (۱۲۰۷/۱۳۳۵ھ)

الجواب: سجدة شكرعندتجد دالنعمة مستحب ب وفي الدّر المختار: وسجدة الشّكر مستحبّة (۵) اور بعد نماز كي بلاوجه كروه ب (۲) كما فيه أيضًا: لكنّها تكره بعد الصّلاة ، لأنّ

(1) الهداية : ا/ ١١٠، كتاب الصّلاة ، باب صفة الصّلاة .

لینی حضرت ابو ہریرہ و تخالفیکن کا بیان ہے کہ نبی کریم مِلاَیکی کے اللہ میں سجدہ سے المصتے ہوئے سید ھے اپنے دونوں پاؤں کے سرے پر کھڑے ہوجاتے تھے، سجدہ سے سراٹھانے کے بعد پچھ دیر بیٹھتے نہیں تھے، باقی جس روایت میں بیٹھ کر کھڑے ہونے کا ذکر ہے وہ آنخضرت مِلاَیکی کی خیرت مِلاَیکی کے بڑھا پے کا واقعہ ہے کہ اپنے ضعف کی وجہ سے ایسا کرتے تھے، اس طرح دونوں حدیثوں پڑمل کی صورت نکل آتی ہے۔ واللہ تعالی اعلم ظفیر "

- (٢) قوسين والے الفاظ رجسر نقول فمّاولی سے اضافہ کیے گئے ہیں۔ ۱۲
- (٣) أخرجه التّرمذي في جامعه: ١٣/١، أبواب الصّلاة ، باب كيف النهوض من السجود؟
  - (٣) غنية المستملى، ص: ٢٨١، فصل في صفة الصّلاة .
- (۵) الدّر المختار مع ردّ المحتار: ۵۲۱/۲-۵۲۲، كتاب الصّلاة ، باب سجود التّلاوة ، مطلب في سجدة الشّكر .
- (٢) اس كوتجدة مناجات كمتع بين اوروه برعت بــشامى بين بـ قوله: (فمكروه) الظّاهر أنّها تحريمية؛ لأنّه يدخل في الدّين ما ليس منه . (ردّ المحتار: ٥٢٢/٢ كتاب الصّلاة ، بـاب سجود التّلاوة ، مطلب في سجدة الشّكر) سعيرا حم يالن يورى

الجهلة يعتقدونها سنّة أو واجبة وكلّ مباح يؤدّي إليه فمكروه إلخ(١)فظ (١٢٢/٢)

### دوسجدوں کے درمیان دعا کرنا جائز ہے یانہیں؟

سوال: (۳۱۵) سجد تین کے درمیان بیدعا پڑھنی جائز ہے یانہیں؟ اللّٰهمّ اغفولی وارحمنی إلخ. (۱۹۳۹/۲۹۴ه)

الجواب: بیردعاما بین السّب دتین جائز ب، اور حدیث میں وارد ب، دعاما بین السّب دتین جائز ب، اور حدیث میں وارد بے، دعاما بین السّب دتین جائز ہے، اور حدیث و احداثی و ارزقنی و ارفعنی و اجبرنی (۲) فقط (۱۷۱/۲)

التحيات ميں انگشت وسطى اور انگو تھے كا حلقه كرنا

اورانگشت شہادت سے اشارہ کرنا سنت ہے

سو ال: (۳۱۲)التحیات میں کلمهٔ شهادت کے اوپرانگلی کا حلقه با ندھنادرست ہے یانہیں؟ (۱۰۸۹/۱۰۸۹)

الجواب: التحیات میں انگشت وسطی اور انگوشے کا حلقہ کرنا اور انگشت سبابہ سے اشارہ کرنا سنت ہے۔ (۳) فقط واللہ تعالی اعلم (۱۲۱/۲ )

سوال: (٣١٤) نزديك امام اعظم كي بهونت تشهد وسطى اورابهام كاحلقه كرك اورخضرو بنصركو

(مشكاة المصابيح، ص: ٨٣، كتاب الصّلاة ، باب السّجود و فضله ، الفصل النّاني) ظفيرٌ (مشكاة المصابيح، ص: ٨٣) لكن المعتمد إلخ أنّه يشير لفعله عليه الصّلاة والسّلام (الدّر المختار) فهو صريح في أنّ المفتى به هو الإشارة بالمسبّحة مع عقد الأصابع إلخ . (الدّر المختار و ردّ المحتار: ١٩١/٢- الممتنى به هو الإشارة ، باب صفة الصّلاة ، قبيل مطلب مهمّ في عقد الأصابع عند التّشهد) ظفيرٌ

<sup>(</sup>۱) اللَّر المختار مع رد المحتار: ۵۲۱/۲-۵۲۲، كتاب الصّلاة ، باب سجود التّلاوة ، مطلب في سجدة الشّكر .

<sup>(</sup>٢) عن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال: كان النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم يقول بين السّجدتين: اللهمّ اغفرلي وارحمني واهدني وعافني وارزقني ، رواه أبو داؤد والتّرمذي .

بندكر كے اشاره كرنا جائز ہے يانہيں؟ (١٣٣٥/١٣٣١هـ)

الجواب: اشاره بالسباب كى تشهد مين بيصورت جوسوال مين مذكور ہے كه ابهام اور وسطى كا حلقه كرے اور بنصر اور خضر كو بندكرے، كتب فقه حنفيه مين بھى اس كولكھا ہے، اور بي جائز ہے، شامى مين ہے: فلذا قال في منية المصلّى: فإن أشار يعقد الخنصر والبنصر ويحلق الوسطى بالإبهام إلخ (۱) اور درمخار مين قل كيا ہے: الصّحيح أنّه يشير بمسبّحته وحدها يوفعها عند النّفي ويضعها عند الإثبات إلى (۱) لين انگشت سبابكو لآ إلله كساتھا شائے اور إلّا اللّه پرركودے۔ فقط واللّه تعالى اعلى (۱۹۱/ ۱۹۲-۱۹۲)

## التحیات میں انگشت شہادت اٹھانے کی وجہ

سوال: (۳۱۸) التحیات (میں) (۲) انگشت شهادت اٹھانے کا کیاسب ہے؟ (۳۱۸ /۱۵۲۵) التحیات میں بہوفت کلمہ شہادت انگشت سبابہ سے توحید کا اشارہ ہوتا ہے، تاکہ جیسا کہ ذبان سے اُشھد اُن لآ الله اِلّا الله اِلْح کہاجاتا ہے، جس کا مطلب (اللّٰد کی) (۳) توحید کا قرار ہے، اسی طرح عملاً بھی افعال جوارح سے اس کوظا ہر کیاجائے۔فقط (۱/۱۷)

وضاحت: حنفیہ کے نزدیک نفی کے ساتھ انگلی سے اشارہ کیا جاتا ہے اور اثبات پر اشارہ ختم

کردیا جاتا ہے، امام شافع کے نزدیک اثبات کے وقت اشارہ کیا جاتا ہے، پھروہ اشارہ آخرتک باتی

رکھا جاتا ہے، پس انگلی کے اشارہ سے تو حید کی طرف اشارہ امام شافع کی کے نزدیک ہوتا ہے، اور حنفیہ
کے نزدیک زبان سے کلی نفی کے وقت (لیمنی لا اللہ کہتے وقت) فعل سے (لیمنی شہادت کی انگلی اٹھا
کر) تو حید کا استثناء کیا جاتا ہے، پھر جب اثبات آتا ہے تو انگلی رکھ دی جاتی ہے۔ اسعیداحم

(۱) ردّ المحتار: ١٩٢/٢، كتاب الصّلاة ، باب صفة الصّلاة ، قبل مطلب مهمّ في عقد الأصابع عند التّشهّد .

(۲) مطبوعة قاوى مين مين كے بعد بهوفت كلمة شهادت ب، كيكن رجم نقول فاوى ميں لفظ بهوفت كلمة شهادت نم

(٣) توسين كے درميان والالفظ رجم نقول فقادي سے اضافه كيا كيا ہے۔١٢

# تشہد میں انگلی اٹھانا سنت ہے

سوال: (٣١٩) تشهد من الكشت شهادت كالشانا مسنون بي يأبين؟ (٣١٩) تشهد من الحجه الحجواب: روايات متعلق رفع سبابه (يه بين) (١): في الدّرّالمختار: لكنّ المعتمد ما صحّحه الشّرّاح، ولا سيّما المتأخّرون كالكمال والحلبيّ والبهنسيّ والباقاني وشيخ الإسلام المحدّ وغيرهم أنّه يشير لفعله عليه الصّلاة والسّلام، ونسبوه لمحمّد والإمام بل في متن در البِحار وشرحه غرر الأذكار المفتى به عندنا أنّه يشير (باسطًا أصابعه كلّها، وفي الشّر نبلالية عن البرهان الصّحيح:) أنّه يشير بمسبّحته وحدها، يرفعها عند النّفي ويضعها عند الإثبات، و احترز بالصّحيح عمّا قيل لا يشير لأنّه خلاف الدّراية والرّواية (٢) (الدّرّ المختار) اورشاى ش ب: وفي المحيط أنّها سنّة، يرفعها عند النّفي ويضعها عند الإثبات، و هو قول أبي حنيفة و محمّد و كثرت به الآثار والأخبار، فالعمل به أولى اها الإثبات، و هو قول أبي حنيفة و محمّد وكثرت به الآثار والأخبار، فالعمل به أولى اها فهو صريح في أنّ المفتى به هو الإشارة بالمسبّحة مع عقد الأصابع الخ. (٢)

وقال في الشّرح الكبير: قبض الأصابع عند الإشارة هو المروي عن محمّد في كيفية الإشارة، وكذا عن أبي يوسف في الأمالي، وهذا فرع تصحيح الإشارة، وعن كثير من المشائخ لا يشير أصلاً وهو خلاف الدّراية والرّواية، فعن محمّد أنّ ما ذكره في كيفية الإشارة قول أبي حنيفة اه. ومثله في فتح القدير.

وفی القهستانی: وعن أصحابنا جمیعًا أنّه سنّة فیحلق إبهامه الیمنی و وسطاها ملصقًا رأسها برأسها و یشیر بالسّبّابة اهه (۲) (الشّامی: ۳۲۲/۱) (ان روایات سے معلوم ہوا کر تشہد میں انگشت شہادت اٹھا نامسنون ہے اور اس کا طریقہ بیہ ہے کہ دائیں ہاتھ کے انگو تھے اور جنی کی انگلی کے سرول کو ملاکر حلقہ بنائے اور شہادت کی انگلی سے اشارہ کرے ظفیر (۱۸۰/۲) اسلامی انگلی کے سرول کو ملاکر حلقہ بنائے اور شہادت کی انگلی سے اشارہ کرے ظفیر (۱۸۰/۲)

<sup>(</sup>٢) الدّر المختار و ردّ المحتار: ١٩١/٢٠- ٢٩١، كتاب الصّلاة ، باب صفة الصّلاة ، مطلب مهمّ في عقد الأصابع عند التّشهّد .

سوال: (۳۲۰) رفع سبابہ اس طرف حفی نہیں کرتے ، اور امام صاحب کا ایک قول نہ کرنے کا ججت پکڑتے ہیں؟ (۳۵/۱۵۳۲–۱۳۳۹ھ)

الجواب: رفع سبابہ کے متعلق در مختار اور شامی نے پوری تفصیل فر مادی ہے، اور رفع کورائج کردیا ہے، اور بہت کی کتب سے اس کونقل کیا ہے، اس کے بعد مقلد کوخلاف کی گنجائش نہیں ہے، موطاً میں امام محمد رحمہ اللہ خود فر ماتے ہیں کہ یہی قول جارا اور جارے استاد ابو حنیفہ کا ہے (۱) فقط واللہ تعالی اعلم (۱۸۸/۲)

سوال: (۳۲۱) سرحد کے علماء تشہد میں انگشت اٹھانے سے منع کرتے ہیں کہ یہ فعل نماز میں نہ کیا جاوے، مگر ہم کہتے ہیں کہ یہ فعل کرنا نماز میں سنت سے ثابت ہوا ہے، لہذا جس طور پر اشارہ ثابت ہوا ہے بسند صحیح تحریر فر ماویں۔ (۱۳۳۱/۱۱۳س)

الجواب: صحح عندالحفيه بيب كتشهد بيس اشاره بالسباب سنت باوراس كفلاف وخلاف روايت اور درايت لكها به درمخار بيس متعدد كتب كواله ساشاره بالسباب كي في فرمائي بحدث قال بعد نقل قول عدم الإشارة: لكنّ المعتمد ما صحّحه الشّراح ، و لا سيّما الممتأخّرون كالكمال والحلبي والبهنسي والباقاني وشيخ الإسلام الجد وغيرهم أنّه يشير لفعله عليه الصّلاة و السّلام ، ونسبوه لمحمّد والإمام ، بل في متن در والبحار وشرحه غرر الأذكار: المفتى به عندنا أنه يشير إلخ ، و في الشّر نبلالية عن البرهان: الصّحيح أنّه يشير بمسبّحته إلخ ، واحترز بالصّحيح عمّا قيل: لايشير ، لأنّه خلاف الدّراية والرّواية إلخ ، وفي العيني عن التّحفة: الأصح أنّها مستحبّة وفي المحيط: سنّة (٢) (الدّرّ المختار) (٢) فقط والتّرتالي الممرز (الدّرّ المختار) (٢)

<sup>(</sup>۱) قال محمد: وبصنيع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم نأخذ وهوقول أبي حنيفة رحمه الله (الموطأ للإمام محمّد، ص: ۱۰۸-۱۰۹، كتاب الصّلاة، باب العبث بالحصى في الصّلاة وما يكره من تسويته)

<sup>(</sup>٢) الدّر المختار مع ردّ المحتار: ١٩١/٣-١٩١١، كتاب الصّلاة ، بـاب صفة الصّلاة ، مطلب مهمّ في عقد الأصابع عند التّشهّد .

سوال: (۳۲۲) نماز میں انگشت شہادت کا اٹھانا کثرت احادیث سے ثابت ہے، مگر فقہاءؓ معلوم نہیں کیوں منع فرماتے ہیں اور حرام کہتے ہیں، اگر مذہب حنفیہ میں جائز ہوتو تحریر فرمائے۔ (۵۱۰/۱۳۳۷ھ)

الجواب: فقهائ محققين حفيه ني كلى رائح اشاره بالسابه كوفر ما يا به اوراس پرفتوى اور عمل هم البحوابي بعد فقهائ حد فقي روئة المعتمد ما صححه الشراح ، ولا سيما المعتاخرون كالكمال والحلبي والبهنسي والباقاني وشيخ الإسلام الجد وغيرهم أنه يشير لفعله عليه الصّلاة والسّلام، ونسبوه لمحمّد والإمام، بل في متن در البحار وشرحه غرر الأذكار: المفتى به عندنا أنه يشير باسطًا أصابعه كلّه، وفي السّر نبلالية عن البرهان: الصّحيح أنّه يشير بمسبّحته وحدها إلخ ، وفي السّامي: فهو صريح في أنّ المفتى به هو الإشارة بالمسبّحة مع عقد الأصابع على الكيفية المذكورة إلخ (١) (شامي: ١/٣٢١)

سوال: (۳۲۳) متون میں رفع سبابہ کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ اور بیکرنا درست ہے یانہیں؟ (۱۳۲۳/۱۵۱۲)

الجواب: در مختار میں اس کی تفصیل دیکھ لیں، اس میں بعض متون سے بھی رفع سبابہ قل کیا ہے،
اور رفع سبابہ کی تھیج کی ہے، اور امام محمدؓ نے اس کو اپنا اور امام ابوحنیفہؓ کا قول لکھا ہے۔ (۲۰۱/۲)
سوال: (۳۲۴) تشہد میں انگلی اٹھانا کیسا ہے؟ علمائے احناف میں اختلاف ہے، بعض مستحب
فرماتے ہیں اور خلاصہ کیدانی میں حرام لکھا ہے، وہ معتبر ہے یانہیں؟ (۲۵۱۲/۲۵۱۲ھ)

الجواب: معتبرفقهاء نے رفع سبّا به کوسنت لکھا ہے۔ اور در مختار میں چند کتب کا حوالہ دے کر اس کوسنت ثابت کیا ہے، اور عدم رفع کوخلاف روایت ودرایت لکھا ہے، اور امام محمدر حمدالللہ نے موطاً میں مذہب امام اعظم کار فع سبّا بہ کا لکھا ہے، پس خلاصہ کیدانی وغیرہ کے حوالہ سے اس کو حرام کہنا غلط ہے، (۱) اللّد رّ المحتار ورد المحتار: ۱۹۱/۱-۱۹۱۰ کتاب الصّلاة، باب صفة الصّلاة، مطلب مهم قفی عقد الأصابع عند التشهد.

اور تفصیل اس کی کتب فقد میں موجود ہے، در مختار، شامی ، فتح القدیر وغیرہ کو دیکھنا چاہیے(۱) خلاصہ کیدانی کے قول کا اس بارے میں اعتبار نہ کیا جاوے، اس نے صرت غلطی کی ہے کہ فعل سنت کوحرام کلاصا۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم (۱۷۲/۲–۱۷۳)

# ر فع سبّا بہ کے بارے میں حضرت مجدد الف ثانی کا مسلک اور اس کا جواب

سوال: (۳۲۵) جواب: (۳۲۵) جواب استار ۱۳۳۹/۲۵۱۱ ها، یعنی سوال نمبر: ۳۲۲) موصول ہوا، مخالفین نے الحمد للد تسلیم کیا، مگر حضرت مجد دالف ثانی سر ہندگ نے موجد ۱۳۳۱، میں (مشریح) کھا ہے، بل کہ متوب کے حاشیہ پر قول امام محمد دربارہ رفع سبّا بہ کورد کیا ہے، اور عدم رفع کوتر جج دی ہے؛ شرعًا اس کا کیا جواب ہے؟ (۲۲۵۸) ۱۳۳۹ه

الجواب: حضرت مجددالف ٹائی کی اولادامجاد میں سے ہی بعض حضرات نے بیتحقیق کی ہے کہ رفع سبتا بہ سنت سے ثابت ہے؛ اس لیے اس پڑمل کرنا چا ہیے اور جب کہ بہت سے فقہاء محققین حفیہ نے رفع سبتا بہ کوتر ججے دی ہے اوراختیار کیا ہے؛ تو مقلدین حنفیہ کوا پنے فقہاء کے قول کو لینا چا ہیے حنفیہ نے دفع سبتا کہ خود حضرت مجدد صاحب نے اپنے مکتوبات میں بہت جگہ اس کی تصریح فرمائی ہے کہ احکام شریعت میں ائمہ مجتمدین اور فقہاء کے قول کو لینا ضروری ہے، اس میں حضرت جنید بغدادی اور حضرت شبلی اور دیگر اولیاء کہار اور مجتمدین فی الطریقہ کا قول معتبر نہیں اور ان کی تقلید جائز نہیں ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم (۲/۲ ما ۱۵۲۷)

سوال: (۳۲۷) تشهد میں رفع سبابہ کے متعلق علمائے احناف کا کیا ندہب ہے؟ آیا سنت ہے یا واجب یا مستحب؟ اور کس وفت سے کس وفت تک رفع کیا جاوے؟ حضرت مجد وصاحب رحمة الله علیه اس کے خلاف کیوں فرماتے ہیں، اور حلقہ بنانا کیسا ہے؟ (۱۳۹۱/۱۳۹۱ھ)

الجواب: صحیح بیہ کدر فع سبابہ تشہد میں سنت ہے، اور امام محمد علیہ الرحمہ نے موطاً میں فرمایا ہے: (۱) حوالہ ؛ کتاب الصلاۃ کے سوال نمبر: (۳۱۹) کے جواب میں گذر چکا ۱۲ وهوقولي وقول أبي حنيفة رحمة الله (۱) اورمتحب بيه كنفى پراتهاو اورا ثبات پر كود \_ وفي المحيط أنّها سنّة، يرفعها عند النّفي و يضعها عند الإثبات ، و هو قول أبي حنيفة ومحمّد وكثرت به الآثار والأخبار ، فالعمل به أولي اهـ (۲)

اور حضرت امام ربانی علیه الرحمه نے بربناء علی المتون عدم رفع کورانج سمجھا ہے، کین جمہور فقہاء و محدثین نے اس کے خلاف کی تھیج فرمائی ہے، اور شراح نے متون کی روایت کو تھیج اور مفتی بنہیں سمجھا ہے، اور حضرت مجد دصاحب رحمة الله علیه کے اتباع اور خلفاء نے بھی قول امام ربانی کی تاویل فرمائی ہے، اور حضرت مرزا جان جانال رحمة الله علیه نے ایپ ایک متوب میں اس کی تحقیق فرمائی ہے) (۳) اور اشارہ سبابہ کا سنت ہونا ثابت فرمائی ہے، اور حلقہ کرنا ابہام اور وسطی کی تحقیق فرمائی ہے، اور حلقہ کرنا ابہام اور وسطی سے اور قبض کرنا خضراور بنصر کو اور اشارہ کرنامسجہ سے سنت ہے۔ وصف ہے: ان یحلق من یدہ السمائی عند الشہادة الإبھام والوسطی و یقبض البنصر و المحنصر، و یشیر بالمسبّحة الیے منی عند الشہادة الإبھام والوسطی و یقبض البنصر و المحنصر، و یشیر بالمسبّحة الے من اللہ عند الله کی فقط والله تعالی اعلم (۲۰۵/۲۰)

سوال: (۳۲۷) اکثر کتب فقہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ التحیات میں انگلی سبابہ کا اٹھانا سنت و موجب ثواب ہے، اور حضرت شاہ عبد العزیزؓ محدث دہلوی بھی اس کوسنت نبوی قرار دیتے ہیں، کین حضرت امام ربانی مجد دالف ثانی ؒ اس فعل کو مکتوبات نمبر: ۳۱۲/ میں حرام فرماتے ہیں، ان دونوں حضرات میں سے کس کا قول معتبر ومتندہے؟ (۱۱۰۹/۱۱۰۹ھ)

<sup>(</sup>۱) قال (عبد الله بن عمر): كان رسول الله صلّى الله عليه و سلّم إذا جلس في الصّلاة وضع كفّه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلّها، وأشار بإصبعه الّتي تلي الإبهام ..... قال محمد: وبصنيع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم نأخذ وهو قول أبي حنيفة رحمه الله . (الموطأ للإمام محمّد، ص: ۱۰۸-۱۹۰۹، كتاب الصّلاة، باب العبث بالحصى في الصّلاة وما يكوه من تسويته)

<sup>(</sup>٢) ردّ المحتار: ١٩٢/٢، كتاب الصّلاة ، باب صفة الصّلاة ، قبل مطلب مهمّ في عقد الأصابع عند التّشهد .

<sup>(</sup>m) توسین کے درمیان والی عبارت رجٹر نقول فناوی سے اضافہ کی گئے ہے۔

<sup>.</sup> الدّر المختار و ردّ المحتار : ١٩٢/٢، كتاب الصّلاة ، باب صفة الصّلاة . (7)

الحواب: اس میں صحیح ومتندیہ ہے کہ اشارہ بالبابہ تشہد میں سنت ومستحب ہے، جمہورامت اس طرف ہیں، اور در مختار میں عدم رفع سبابہ کی روایت نقل کر کے پھراس کے خلاف کو بہت روایات اور دلائل سے سنت ہونا ثابت کیا ہے، اور (امام) (۱) محمد نے موطاً میں اپنا اور امام صاحب کا سنیت رفع سبابہ کا مذہب نقل کیا ہے (۲) اور حضرت امام ربانی مجد دالف ثائی کی طرف سے بعض نے ان کی اولا دامجاد میں سے اور ان کے خلفاء نے معذرت فرمائی ہے (کہ) (۱) ہر بناء بعض روایات حنفیہ حضرت مجد وصاحب نے ایسا فرمایا ہے، کین امر حقق بیہ ہے کہ رفع سبابہ سنت ہے، اس کورک نہ کیا جاوے۔ ھذا خلاصة ما فصلہ و حققہ العلماء المحققون من الأحناف ، فلا إشكال ، فإن اختلاف الأمّة رحمة من الله المتعال فقط واللہ تعالی اعلم (۲۰۲/۲)

# تشهد میں انگلی اٹھا کرکس وقت گرانی جا ہیے؟

الجواب: شرح منيه مين امام حلواني سفق كيا به لا إلله برانكشت كوا تهائ اور إلا الله المله يركودك (٣) فقط والله تعالى اعلم (١٨٩/٢)

## تشهد میں انگلیوں کا حلقہ کب تک باقی رکھنا جا ہیے؟

سوال: (۳۲۹) نماز کے اندر قعدہ میں جب انگشت شہادت اٹھا تا ہے، تو اور چار انگلیوں کو بند کرنا ہوتا ہے، بعد تشہد کے تاسلام ان انگلیوں کو ویباہی رکھنا چا ہیے یا کھول کر؟ (۱۳۳۳/۲۵۳۸ ھ) الجواب: لآ الله الله کہنے کے وقت جب کہ عقداصا بع یاان کا حلقہ کرلیا ہے، تو پھراس کو

<sup>(</sup>۱) توسین کے درمیان والے الفاظ رجر نقول فاوی سے اضافہ کیے گئے ہیں۔ ۱۲

<sup>(</sup>۲) حواله گذشتہ جواب کے حاشیہ میں گذر چکا۔

<sup>(</sup>٣) وصفة الإشارة عن الحلوائي: أنّه يرفع الإصبع عند النّفي و يضعها عند الإثبات إشارةً إليهما. (غنية المستملي في شرح منية المصلّي: ص: ٢٨٦، فصل في صفة الصّلاة)

فارغ ہونے تک ویبائی رکھنا چاہیے۔ کما نقل الشّامي عن المحیط: أنّها سنّة ، یرفعها عند النّفي ویضعها عند الإثبات ، و هو قول أبي حنیفة و محمّد و کثرت به الآثار والأخبار ، فالعمل به أولی اهد. فهو صریح في أنّ المفتی به هو الإشارة بالمسبّحة مع عقد الأصابع علی الکیفیّة المد کورة (۱) (شامی جلداوّل) اس طرح کی متعدد عبارتیں ہیں کہ جن میں عقد اصابع و اشارہ کے بعد اس کے کھولئے کا ذکر نہیں ؛ جو کہ اس کی صریح دلیل ہے کہ بعد عقد کھولنا مناسب نہیں۔فقط واللّد تعالی اعلم (۲۰۲/۲)

## دائیں ہاتھ کی انگشت نہ اٹھا سکتا ہوتو کیا کرے؟

سوال: (۳۳۰) ایک شخص داہنے ہاتھ کی انگلی شہادت اٹھانے سے مجبور ہے، تشہد میں بائیں ہاتھ کی انگلی اٹھا تا ہے، زید منع کرتا ہے؟ (۱۳۵۷/۱۳۵۷ھ)

الجواب: اگرداہنے ہاتھ میں عذر ہے اور انگشت نہیں اٹھاسکتا تو وہ انگشت نہ اٹھائے، بائیں ہاتھ کی انگشت اٹھانے کا حکم نہیں ہے (۲) فقط واللہ تعالی اعلم (۱۹۲/۲)

#### درود میں سیرنا کا اضافہ کیساہے؟

سوال: (۳۳۱) جودرود شریف بعد تشهد کنماز میں پڑھاجاتا ہے، اور برون لفظ سیّدنا مروی ہے، آیا بلا سیّدنا پڑھناچا ہے یااضافہ لفظ سیّدنا (کا) (۳) کیاجائے؟ (۱۰۵/۱۰۷هـ)

(۱) ردّ المحتار: ١٩٢/٢، كتاب الصّلاة ، باب صفة الصّلاة ، مطلب مهمّ في عقد الأصابع عند التّشهّد .

(۲) الصّحيح أنّه يشير بمسبّحته وحدها يرفعها عند النّفي (الدّرّ المختار) قوله: (بمسبّحة وحدها) فيكره أن يشير بالمسبّحتين كما في الفتح وغيره (الدّرّ المختار و ردّالمحتار: ١٩٢/٢ كتاب الصّلاة، باب صفة الصّلاة، مطلب مهمّ في عقد الأصابع عند التّشهّد) ظفيرٌ (٣) توسين كرميان والالفظر جرْنقول فمّا وي ساضا فدكيا كيا بـ ١١٢

الجواب: اضافہ لفظ سیّدنا میں کچھ مضا نقہ نہیں ہے، کیکن تشہد نماز میں جیسا کہ وار دہوا ہے بلا لفظ سیّدنا ویساہی بہتر ہے۔(۱) فقط واللہ تعالیٰ اعلم (۱۲۸/۲–۱۲۹)

# نماز کے درود میں اللّهم بارك على أزواجه وذرّياته كااضافه كرناكيسا ہے؟

سوال: (۳۳۲) ایک صاحب نے کھا ہے کہ نماز میں جودرود شریف پڑھا جا تا ہے اس میں لفظ أزواج و ذریّات کا اور بڑھا دے ، اس میں زیادہ تواب ہے، مثلًا اللّٰهم بارك على أزواجه و ذریّاته النح . پر بڑھا نادرست ہے یانہیں؟ (۱۳۳۵/۲۹۱۲هـ)

الجواب: جس قدر معمول ہے وہی کافی ہے، اگر چہ بر هادینے میں بھی کچھ حرج نہیں ہے(۲) فقط واللہ تعالی اعلم (۲۰۷/)

## نماز کے آخری قعدہ میں مختلف دعائیں برا ھنا درست ہے

#### سو ال: (٣٣٣) اگرکو کی شخص قعد هٔ نماز میں بھی کو کی دعا اور بھی کو کی دعا پڑھے، تو عندالحنفیہ

(۱) وصلّى على النبيّ صلّى الله عليه وسلّم إلخ ، وندب السّيادة لأنّ زيادة الإخبار بالواقع عين سلوك الأدب فهو أفضل من تركه ، ذكره الرّمليّ الشّافعيّ وغيره ، وما نقل لا تسوّدوني في الصّلاة فكذب (الدّرّالمختار) قال:سئل محمّد عن الصّلاة على النبيّ صلّى الله عليه وسلّم فقال يقول: اللهمّ صلّ على محمّد وعلى آل محمّد إلخ ، وهي الموافقة لما في الصّحيحين وغيرهما إلخ ، واعتُرض بأن هذا مخالف لمذهبنا لما مرّ من قول الإمام من أنّه لو زاد في تشهّده أونقص فيه كان مكروهًا، قلتُ:فيه نظر فإنّ الصّلاة زائدة على التّشهّد ليست منه. (الدّرّ المختار وردّ المحتار: ١٩٨٢-١٩٨١) كتاب الصّلاة ، باب صفة الصّلاة مطلب في جواز الترجّم على النّبيّ ابتداءً ) ظفيرٌ

(٢) ولذا قال في شرح المنية: والإتيان بما في الأحاديث الصّحيحة أولى إلخ . (ردّ المحتار:  $\chi$ / ١٩٤٠ كتاب الصّلاة ، باب صفة الصّلاة، مطلب في جواز التّرحّم على النّبيّ ابتداءً  $\chi$ 

ممانعت تونہیں ہے؟ (۱۳۹/۴۷۸ه)

الجواب: کچھممانعت نہیں ہے (۱) فقط واللہ تعالی اعلم (۱۷۰/۲)

# نماز كے سلام میں وبركاته كالضافه درست نہيں

سوال: (۳۳۳) السّلام عليكم و رحمة الله پنمازخم كردينا چا چي يالفظ بركات بهي پڙها چائي؟ (۱۳۳۱/۱۲۹۷)

الجواب: صرف لفظ السّلام عليكم و رحمة الله كهنا سنت (T) كما في الأنوار السّاطعة عن منية المصلّي: وأن يقول السّلام عليكم و رحمة الله مرّتين إلخ (T) اوراى طرح (T) عديث مِن بهي وارد (T) مرف ابودا وَدكى ايك روايت مِن وبسر كاته كالفظ بهي

(۱) وصلّى على النّبيّ عليه السّلام إلخ و دعا بما يشبه ألفاظَ القرآن و الأدعيّة الماثورة لما روينا من حديث ابن مسعود قال له النّبيّ عليه السّلام ثمّ اختر من الدّعاء أطيبَها وأعجبَها إلىك . (الهداية: ١/١١-١١٣) كتاب الصّلاة ، باب صفة الصّلاة) ظفير "

(٢) ويقول السّلام عليكم ورحمة الله، ولايقول في هذا السّلام أي في سلام الخروج من الصّلاة سواء كان عن اليمين أو اليسار وبركاته. (غنية المستملي، ص: ٢٩٣، فصل في صفة الصّلاة ) (٣) الأنوار السّاطعة في المذاهب الأربعة ، ص: ٣٨، باب سنن الصّلاة ، المطبوعة : المطبعة الأميريّة ، مصر .

(۴) مطبوعہ فتاوی میں اسی طرح کے بعد اور ہے، لیکن رجٹر نقول فتاوی میں لفظ اور نہیں ہے؛ اس لیے ہم نے اس کو حذف کر دیا ہے۔ ۱۲

(۵) عن عبد الله رضي الله عنه عن النبيّ صلّى الله عليه و سلّم أنّه كان يُسلّم عن يمينه و عن يسلّم عن يمينه و عن يساره السّلام عليكم و رحمة الله. (جامع التّرمذي: ١/٢٥، أبواب الصّلاة ، باب ما جاء في التّسليم في الصّلاة و سنن أبي داؤد، ص: ١٣٣٠، كتاب الصّلاة باب في السّلام)

واردہواہے(۱)مگرحفیہ کے یہاں روایت مشہورہ ہی مسنون ہے، وبسر کاتہ کے زائد کرنے کی ضرورت نہیں (۲) فقط واللہ تعالی اعلم (۱۹۲/۲)

#### سلام میں صرف چہرہ پھیرے سینہ نہ پھیرے

سوال:(۳۳۵)نماز سے خروج کے لیے سلام پھیرتے وقت قبلہ سے فقط منہ ہی پھیرے یا سینہ بھی؟(۲۸/۱۲۸۱ھ)

الجواب: صرف منه پھیرنا دونوں طرف سلام کے ساتھ کافی ہے (۳) فقط (۲۰۷/۲)

# جس نے امام کی اقتداء سلام پھیرنے کے قریب کی ہووہ تشہد بڑھے یانہیں؟

سوال: (۳۳۲)جس شخص نے امام کی اقتداء سلام پھیرنے کے (قریب)<sup>(۱</sup>) کی ہوتو کیا

(۱) عن علقمة بن وائل عن أبيه رضي الله عنه قال: صلّيتُ مع النّبيّ صلّى الله عليه و سلّم فكان يسلّم عن يمينه السّلام عليكم و رحمة الله و بركاته و عن شماله السّلام عليكم و رحمة الله ( سنن أبي داؤد، ص:۱۲۳، كتاب الصّلاة، باب في السّلام)

(٢) ثمّ يسلّم إلخ قائلًا: السّلام عليكم ورحمة الله هو السّنة إلخ، و أنّه لا يقول هنا وبركاته وجعله النّووي بدعة، وردّه الحلبيّ وفي الحاوي أنّه حسن (الدّرّ المختار) قوله: (وردّه الحلبيّ) .....حيث قال في الحلية شرح المنية بعد نقله قول النّووي إنّها بدعة، ولم يصحّ فيها حديث بل صحّ في تركها غيرُ ما حديث ما نصّه: لكنّه متعقّب في هذا، فإنّها جاء ت في سنن أبي داؤد من حديث وائل بن حجر بإسناد صحيح، وفي صحيح ابن حبّان من حديث عبد اللّه بن مسعود رضي الله عنه ثمّ قال اللّهمّ إلّا أن يجاب بشذوذها وإن صحّ مخرجها إلخ. (الدّرّ المختار وردّ المحتار: ٢١١/٢ - ٢١٣، ، كتاب الصّلاة ، باب صفة الصّلاة) ظفير (٣) وتحويل الوجه يمنة ويسرة للسّلام.

ولها آداب تركه لا يوجب إساءة ولا عتابًا ..... لكن فعله أفضل إلخ وإلى منكبه الأيمن والأيسر عند التسليمة الأولى والثانية لتحصيل الخشوع. (الدّرّ المختار مع ردّ المحتار: ١٥٥٠-١٥٥٥) كتاب الصّلاة ، باب صفة الصّلاة باب صفة الصّلاة) ظفر "

(٧) مطبوعة فاوى مين (قريب) كى جكه وقت وقت فهاءاس كالقيح رجسر نقول فقاوى سے كى كئى ہے۔١١ـ

بعدسلام امام اس کوتشہد بورا کرنا ضروری ہے؟ (۱۳۵/۳۵–۱۳۳۹ھ)

الجواب: شامی صفحہ: ۳۳۳ جلدامیں ہے کہ مختار اس صورت میں بیہ ہے کہ تشہد پورا کرکے کھڑا ہو، اورا گر پورا نہ کیا اور کھڑا ہو گیا توبی<sup>(۱)</sup> جائزہے (۲) فقط واللہ تعالیٰ اعلم (۱۲۳/۲–۱۲۵)

دعائے ماتورہ پڑھنے سے پہلے امام سلام پھیرد ہے تو مقتدی کو کیا کرنا جا ہیے؟

سوال: (۳۳۷) اگرامام نے سلام پھیردیا اور مقتدی نے صرف التّحیّات اور (۳) درودہی پڑھا ہے دعانہیں پڑھی ، تو کیا مقتدی کو بھی امام کے ساتھ سلام پھیردینا چا ہیے یا دعا پڑھ کر؟ (۱۳۳۸/۱۲۵۱)

الجواب: اس صورت میں مقتدی امام کے ساتھ سلام پھیردیویں (۴) فقط (۱۲۹/۲)

امام سلام پھیردے اور مقتدی کی کچھ دعاباقی ہوتو مقتدی کیا کرے؟

سوال: (۳۳۸) امام سلام پھيرد سے اور مقترى كى پچھ دعا باقى ہو، تو فوراً امام كے ساتھ سلام

(۱) مطبوعة فآوي مين جائز سے پہلے بھی تھا؛ کیکن رجٹر نقول فآوی میں لفظ بھی نہیں ہے؛ اس لیے ہم نے اس کو حذف کر دیا ہے۔ ۱۲

(٢) وشمل بإطلاقه ما لو اقتدى به في أثناء التشهد الأوّل أو الأخير فحين قعد قام إمامه أو سلّم ، ومقتضاه أنّه يتمّ التشهد، ثمّ يقوم ولم أره صريحًا ثمّ رأيته في الذّخيرة ناقلاً عن أبي اللّيث المختار عندي أنّه يتمّ التّشهد وإن لم يفعل أجزاه (ردّ المحتار: ٢/٢)، كتاب الصّلاة باب صفة الصّلاة، مطلب في إطالة الرّكوع للجائي) ظفيرٌ

(۳) مطبوعة فآوى مين اور كے بعد صرف تھا؛ كيكن رجم نقول فآوى ميں لفظ صرف نہيں ہے؛ اس ليے ہم نے اس كوحذ ف كرديا ہے۔ ١٢

(٣) ولو سلّم (الإمام) والمؤتمّ في أدعية التّشهّد تابعه، لأنّها سنّة ، والنّاس عنه غافلون (الدّرّ المختار المختار)قوله: (في أدعية التّشهّد)يشمل الصّلاة على النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم (الدّرّ المختار وردّ المحتار: ٢/١١) كتاب الصّلاة، باب صفة الصّلاة، مطلب في إطالة الرّكوع للجائي) ظفير "

پھردے یاختم کر کے؟ (۱) (۱۰۵۴/۱۳۳۷ه)

الجواب: اگرتھوڑی می دعا باقی رہی ہے تو جلدی سے پورا کر کے کچھ بعد میں سلام پھیرے، تو اس میں بھی کچھ ترج نہیں ہے (۲) فقط واللہ تعالیٰ اعلم (۱۲۵/۲)

امام التحیات پڑھ کر کھڑا ہوجاوے یا مقتدی پہلے پڑھ چکا تو کیا تھم ہے؟

سوال: (۳۳۹) اگرامام قعدہ اولی میں التحیات پڑھ کر کھڑا ہو گیا اور مقتدی کی باقی ہے، تو وہ کیا کرے؟ (۱۳۲۵/۲۸۳۵) کیا کرے؟ اورا گرمقتدی پہلے پڑھ چکے ہیں تو خاموش بیٹھار ہے یا کیا کرے؟ (۱۳۲۵/۲۸۳۵)

الجواب: مقتدی پوری کر کے اٹھے (<sup>m</sup>) اورا گرمقتدی پہلے پڑھ چکا تو خاموش رہے (<sup>m</sup>)

(۱) مطبوعہ فقاویٰ میں' کر کے' کے بعد' سلام پھیرے' تھا؛ لیکن رجٹر نقول فقاوی میں لفظ' سلام پھیرے' نہیں ہے؛اس لیےہم نے اس کوحذ ف کر دیا ہے۔۱۱

(۲) مقتری کے تشہد پورا ہونے سے پہلے امام سلام پھیرد ہے قو مقتری اپنا تشہد پورا کر کے سلام پھیر ہے، گر درود شریف اور دعائے ما ثورہ پوری ہونے سے پہلے امام سلام پھیرد ہے تو مقتری کے لیے امام کی متابعت واجب ہے۔ والحاصل أن متابعة الإمام في الفرائض و الواجبات من غیر تأخیر واجبة ، فإن عارضها واجب لا ینبغی أن یفوته ، بل یأتی به ثم یتابعه ..... بخلاف ما إذا عارضها سنة ، لأن ترك السنة أولى من تأخیر الواجب .... و متقضی هذا أنه یجب إتمام التشهد . (ردّ المحتار: ۲/ ۱۵ کتاب الصّلاة ، باب صفة الصّلاة ، مطلب في إطالة الرّ کوع للجائی)

و لو سلم قبل أن يأتي المقتدي بالصّلاة والدّعوات فإنّه يتابعه لأنّها سنّة ..... لأُن ترك السنّة أولى من تأخير الواجب (غنية المستملي: ٣٥٣، كتاب الصّلاة ، فصل في الإمامة) من تأخير الواجب (غنية المستملي عنه ١٨٥٠، كتاب الصّلاة ، فصل في الإمامة)

(٣) لورفع الإمام رأسه إلخ قبل أن يتمّ المأموم التسبيحات الثلاث وجب متابعته إلخ بخلاف سَلامه أو قيامه لثالثة قبل إتمام المؤتم التشهد فإنّه لا يتابعه بل يتمّه لوجوبه ولو لم يتمّ جاز (الدّرّ المختار) أي صحّ مع كراهة التّحريم إلخ (الدّرّ المختار و ردّ المحتار: ٢/٢١، كتاب الصّلاة، باب صفة الصّلاة، مطلب في إطالة الرّكوع للجائي) ظفير معلية الصّلاة مطلب في إطالة الرّكوع للجائي) ظفير معليات المستونية الصّلاة المنتقد ال

(٣) ولا يزيد في الفرض على التّشهّد في القعدة الأولى إجماعًا إلخ ، ولو فرغ المؤتم قبل إمامه سكت اتّفاقًا . (ردّ المحتار: ١٩٥٠–١٩٥٥، كتاب الصّلاة ، باب صفة الصّلاة ، مطلب مهم في عقد الأصابع عند التّشهّد) ظفيرٌ

یا کلمہ آخر کا تکرار کرتارہے(۱) فقط واللہ تعالیٰ اعلم (۲۰۲-۲۰۰)

# سلام کے بعدامام دائیں بائیں گھوم سکتا ہے خواہ مقتدی کم ہوں بازیادہ

سوال: (۳۲۰) یہ مسئلہ میں کہ جب تک امام کے ساتھ دس یا اور کوئی عدد مخصوص کے مقتدی نہ ہوں تو بعد سلام نماز کے دائیں بائیں گھوم کرنہ بیٹھے؟ (۳۵/۲۲۸ ساتھ)

الجواب: يمسكم المسيح نبيل مها في الشّامي: قوله: (ولو دون عشرة) أي أنّ الاستقبال مطلق لا تفصيل فيه بين عدد و عدد إلخ ، ولا يلتفت إلى ما ذكره بعض شرّاح المقدّمة من أنّ الجماعة إن كانوا عشرة يلتفت إليهم إلخ ، فإنّ هذا الّذي ذكره لا أصل له في الفقه إلخ (٢) فقط والتُرتعالى اعلم (١٨٣/٢)

# فرض نمازوں کے بعد سنتوں سے پہلے دیر تک دعا کرنا جائز ہے یانہیں؟

سوال: (۳۲۱) فرائض کے بعد سنن اور نوافل سے پہلے دعامیں اللہم أنت السّلام إلى سے زیادہ پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ شاہ ولی الله صاحبؓ نے ججۃ الله البالغہ میں دیگر ادعیہ قال کر کے ان کا پڑھنا اولی لکھا ہے، اس بارے میں کیا تھم ہے؟ (۱۲۲۲/۱۲۲۴ھ)

(۱) کلم آخر کا یعنی اشهد آن آلا الله واشهد آن محمداً عبده ورسوله کوبار بار پر ستار ب، یه تشهد پر زیادتی نہیں، بلکہ تشهد بی ہے، اس لیے اس کو دہرانے میں کوئی حرج نہیں، اور فقهاء کرام نے تشهد پر زیادتی سے منع فرمایا ہے، اس سے مراد قعد و اولی میں تشهد کے بعد درود شریف اور دعا پر صنا ہے، شامی میں ہے:قوله: (سکت اتفاقًا) لأنّ الزّیادة علی التّشقد فی القعود الأوّل غیر مشروعة کما مرّ فلا یأتی بشیء من الصّلوات والدّعاء (حوالهٔ سابقه) محمدامین یالن پوری

(٢) ردّ المحتار: ٢/ ٢٢٠ ، كتاب الصّلاة ، باب صفة الصّلاة ، قبيل فصل في القراءة .

الجواب: ان ادعیہ واذ کار کا پڑھنا بعد نماز فرض کے قبل سنن روا تب جائز اور مستحب ہے، اور اس میں پھھ ترج نہیں ہے، اور بعض فقہاء نے جو یہ کھا ہے کہ بعد فرائض کے اللہ ہم آنت السّلام السخ سے زیادہ نہ پڑھے تواس کا مطلب بنہیں ہے کہ اس سے زیادہ پڑھنا مکروہ ہے، اور نہ غرض اس سے تعدید ہے، اور اگر بعض فقہاء کی بوجہ ظاہر بعض روایت حدیث کی بیرائے ہو بھی تو دیگر اکثر فقہاء بہ وجہ روایات کثیرہ احادیث کے دیگر اذکار و ادعیہ ما ثورہ جائز ومستحب فرماتے ہیں (۱) جیسا کہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحبؓ نے تحریفر مایا ہے (۲) فقط واللہ تعالی اعلم (۲۰۰/۲)

(۱) ويكره تأخير السّنة إلاّ بقدر اللهم أنت السّلام إلى قال الحلواني : لابأس بالفصل بالأوراد، والحتاره الكمال إلى ويستحبّ أن يستغفر ثلاثًا ويقرأ آية الكرسي والمعوّذات إلى ويدعو ويختم بسبحان ربّك (الدّر المختار مع ردّ المحتار: ٢١٩/٢، كتاب الصّلاة، باب صفة الصّلاة فصل كيفيّة صلاة ، مطلب فيما لو زاد على العدد الوارد في التسبيح عقب الصّلاة) ظفير (٢) والأولى : أن يأتي بهذه الأذكار قبل الرّواتب ، فإنّه جاء في بعض الأذكار ما يدلُّ على ذلك نصًّا، كقوله : " مَن قال قبل أن ينصر ف و يُثنِي رِجليه من صلاة المغرب والصّبح : لا إلله إلاّ الله إلى "، وكقول الرّاوي: "كان إذا سلّم من صلاته يقول بصوته الأعلى: لآ إله إلاّ الله إلى " الله عليه وسلّم بالتّكبير " وفي قال ابن عبّاس : "كنتُ أعرف انقضاء صلاة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بالتّكبير " وفي بعضها ما يدلّ ظاهرًا ، كقوله : "دبر كلّ صلاة ".

وأمّا قول عائشة: "كان إذا سلّم لم يقعد إلّا مقدار ما يقول: اللّهم أنت السّلام، فيحتمل وجوهًا:

منها: أنّه كان لا يقعد بهيئة الصّلاة إلّا هذا القدر، و لكنّه كان يتيامن، أو يتياسر، أو يقبل على القوم بوجهه، فيأتي بالأذكار، لئلّا يظنّ الظّانّ: أنّ الأذكار من الصّلاة.

ومنها أنّه كان حينًا بعد حين: يترك الأذكار ، غيرَ هذه الكلمات ، يعلّمهم أنّها ليست فريضةً و إنّما مقتضى: "كان " وجودُ هذه الفعل كثيرًا ، لا مرّةً ولا مرّتين ، لا المواظبة .

والأصل في الرّواتب: أن يأتي بها في بيته، والسِّرُّ في ذلك كلّه أن يقع الفصل بين الفرض والنّوافل بما ليس من جنسهما، وأن يكون فصلاً معتدّا به، يدرك بادى الرّأى، وهو قول عمر رضى الله عنه لمن أراد أن يشفع بعد المكتوبة:

== "اجلس فإنه لم يهلك أهل الكتاب إلا أنّه لم يكن بين صلواتهم فصلٌ "فقال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: "صلّى الله عليه وسلّم: "اجعلوها في بيوتكم" والله أعلم. (حجّة الله البالغة مع رحمة الله الواسعة: ٣٥٥/٣)

تشری : بہتر یہ ہے کہ فدکورہ اذکارسنتوں سے پہلے کر لیے جائیں، کیوں کہ بعض روایات میں اس کی صراحت ہے۔ جیسے عبدالرحمٰن بن غنم وُٹوائیڈ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صِلاَتِیْکَیْکِم نے فرمایا: ''جو مُحص فجر اور مغرب کی نماز سے پھر نے اور پیرموڑ نے سے پہلے کہے: لآ إلله إلاّ الله آخرتک' اور عبدالله بن زبیر وُٹوائیڈ کی روایت میں ہے کہ'' آپ مِلائی آئی نماز کے بعد بلندآ واز سے کہتے تھے: لآ إلله إلاّ الله آخرتک' اور ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ مِلائی آئی کی نماز کا پورا ہونا تکبیر سے بہچانا کرتا تھا یعنی آپ مِلائی الله میں روایات بہ ظاہراس پردلالت کرتی ہیں، جن میں آیا ہے کہ' ہرنماز کے بیجیے' یہاذ کارکرے۔

اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے جومروی ہے کہ رسول الله طِلْقَيَّلِم جب سلام پھیرتے تھے تو بس اتن ور بیٹھتے تھے کہ کہیں: اللہ ہم أنت السّلام و منك السّلام ، تباركت يا ذا الجلال و الإكرام ۔اس قول كى چندتو جيہيں ہو سكتى ہيں:

پہلی تو جیہ: صدیقہ کی مرادیہ ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد آپ مالیٰ آئے نماز کی بیئت پرصرف آئی دیر بیٹھتے تھے۔ پھر نشست بدل لیتے تھے۔ دائیں جانب یا بائیں جانب یا مقتدیوں کی جانب رُخ پھیر لیتے تھے تا کہ کوئی ہمگان نہ کرے کہ بداذ کاربھی نماز میں شامل ہیں۔

دوسری توجیہ: یا صدیقہ کے قول کا مطلب یہ ہے کہ گاہ بہ گاہ آپ سِلْ اِیکَ اِن کیراذ کارچھوڑ دیتے تھے، صرف اللّٰہ م اُنت السّلام پڑھ کراٹھ جاتے تھے، اور آپ سِلْ اِیکَ اِیااس لیے کرتے تھے کہ لوگوں کومعلوم ہوجائے کہ بداذ کارفرض نہیں ہیں۔

اورکوئی بیخیال نہ کرے کہ کان تو مواظبت پردلالت کرتا ہے۔ کیوں کہ کان کامقضی بین ہیں ہے،اس کامفہوم کی ممل کا بہ کثرت پایا جانا ہے، لین صرف ایک باریاد وبارنہ پایا جانا۔

 سوال: (۳۲۲) بہتی گوہر میں ہے: مسئلہ: جن نماز وں کے بعد سنتیں ہیں جیسے ظہر، مغرب، عشاء، ان کے بعد بہت دیر تک دعانہ مائگے، بلکہ مختصر دعا مائگ کر (ان سنتوں) (۱) کے پڑھنے میں مشغول ہوجاوے، اور جن نماز وں کے بعد سنتیں نہیں ہیں، جیسے فجر، عصر ان کے بعد جتنی دیر تک جائے۔ دیر تاک جائے۔ دیر تاک ہے۔ دیر تاک ہے۔ دیر تاک ہے۔ دیر تاک ہے۔ دعا مائگے (۲) بیصورت شرعًا کیسی ہے؟ (۱۳۲۲/۲۴۷ھ)

الجواب: اوفق بالا حادیث بیصورت ہے جو کہ بہتی گوہر سے منقول ہے کہ جن فرائض کے بعد سنتیں نہیں ہیں، جیسے فجر وعصر، ان میں حسب روایت نورالا ایضاح عمل کرے (۳) اور جن فرائض استیں نہیں ہیں، جیسے فجر وعصر، ان میں حسب روایت نورالا ایضاح عمل کرے (۳) اور جن فرائض = = اوران دونوں باتوں کی حکمت یعنی سلام پھیرتے ہی اذکار کرنے کی اور گھر جا کر سنتیں اداکر نے کی ہیہ کہ فرض اور نفل کے درمیان ایسی چیز سے فصل ہوجائے جو دونوں کی جنس سے نہ ہو، اور ہیکہ یہ فصل معتد بہو، جو سرسری نظر ہی میں محسوس کرلیا جائے ، ابوداؤد شریف میں روایت ہے کہ ایک صاحب نے فرض نماز کے بعد مصلاً نوافل شروع کرنے چاہے تو حضرت عمر شائیۃ کود کر کھڑے ہوئے، ان کا شانہ ہلایا اور فر مایا: '' اہل کمت سے بہلاک ہوئے کہ ان کی نماز وں کے درمیان فصل نہیں رہا تھا'' آئے خضرت سِلا اُلِی نِی نہاز وں کے درمیان فصل نہیں رہا تھا'' آئے خضرت سِلا اُلِی نِی نہاز کے درمیان فصل نہیں رہا تھا'' آئے خضرت سِلا اُلِی نے فر مایا: ''اللہ اللہ تعالیٰ آپ کوصائب الرائے بنا نمیں'' یعنی آپ ٹے نصیح شنیہ کی (مشکا ق، صدیث: ۲۵۹) (رحمۃ اللہ الواسعة شرح ججۃ اللہ البالغة عن الرائے بنا نمیں'' یعنی آپ ٹے نصیح شنیہ کی گئے ہے۔ ۱۱ الواسعة شرح ججۃ اللہ البالغة عیں ان کی فیچے اختر ی بہشتی گوہر سے کی گئے ہے۔ ۱۱

(٢) اخرى به تن ورمع اخرى به تن زيور، حصد: ١١، ٣٠ - ٣٣ - ٣٨ فرض نماز كي بحض مماكل ، مسكل نمبر: ٧ - ٣٠ عن شمس الأئمة الحلواني أنه قال: لا بأس بقراء ة الأوراد بين الفريضة والسّنة ، فالأولى تاخير الأوراد عن السّنة ، فهذا ينفي الكراهة ، ويخالفه ما قال في الاختيار: كلّ صلاة بعدها سنة يكره القعود بعدها و الدّعا بل يشتغل بالسّنة كي لا يفصل بين السّنة و المكتوبة، وعن عائشة رضي الله عنها أنّ النّبي صلّى الله عليه وسلّم كان يَقعُد مقدار ما يقول: اللهم أنت السّلام إلى كما تقدّم فلا يزيد عليه أو على قدره ، ثمّ قال الكمال : ولم يثبت عنه صلّى الله عليه وسلّم الفصل بالأذكار الّتي يواظب عليها في المساجد في عصرنا من قراء ة آية الكرسي والتسبيحات و أخواتها ثلاثًا وثلاثين وغيرها. (مراقي الفلاح على نور الإيضاح مع حاشية الطّحطاوي : ٣١٢ - ٣١٣، كتاب الصّلاة ، فصل في صفة الأذكار)

کے بعد (سنتیں) (۱) ہیں ان کے بعد امام اور مقتدیان مخضر دعا ما نگ کرسنتیں ادا کریں (۲) خواہ فصل بالاً وراد کرکے بعد میں سنتیں پڑھیں ، اور پھر اجتماعًا دعا کی ضرورت نہیں ہے ، کیونکہ دعا اجتماعًا ایک ہی بار ہے ، پھر دوبارہ بعد اسنن مقتدیوں کوامام کی دعا کا انتظار کر انا اور اس کا التزام کرنا ضروری نہیں ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم (۲/ ۱۹۷)

سوال: (۳۴۳) فرضوں کے بعد دعا مانگنا جائز ہے (یانہ؟) (۳) اگر جائز ہے تو کتنی دیر تک؟ (۱۳۳۳–۳۲/۱۱۸۰)

الجواب: دعامانگناتمام فرضوں اور نمازوں کے بعد جائز دمستحب ہے، جس قدر مناسب ہودعا کریں، گرجن فرائض کے بعد سنتیں ہیں ان کے بعد زیادہ دیرینہ کریں، دعاسے فارغ ہوکر سنتیں پڑھ لے۔ فقط واللہ تعالی اعلم (۲۱۰/۲)

#### فرض نماز کے بعد سنتوں میں کس قدر تاخیر کرنا جا ہیے؟

سوال: (۳۲۳) امام کو بعد نماز فرض کس قدر مقدار سے آیت الکری پڑھتے رہنا چاہیے؟ امام دریتک بیٹھا پڑھتار ہے، کیا مقدی کواس کی پیروی لازم ہے یادعا پڑھ کرسنت میں مشغول ہوجائے؟ دریتک بیٹھا پڑھتار ہے، کیا مقدی کواس کی پیروی لازم ہے یادعا پڑھ کرسنت میں مشغول ہوجائے؟ دریتک بیٹھا پڑھتار ہے، کیا مقدی کواس کی پیروی لازم ہے یادعا پڑھ کرسنت میں مشغول ہوجائے؟ دریتک بیٹھا پڑھتار ہے، کیا مقدی کواس کی پیروی لازم ہے یادعا پڑھا کر سنت میں مشغول ہوجائے؟

الجواب: بعد فرض کے قبل سنت اگر آیت الکری و تسبیحات بعدالصلا ، وغیرہ اوراد مختصرہ پوری کر کے سنت پڑھے، تو مجھرج نہیں ہے، اور وقت کی کچھ مقدار معین نہیں ہے، لیکن زیادہ

(۱) مطبوعه فآوی میں (سنتیں) کی جگه سنن تھا،اس کی تھی رجسٹر نقول فآوی سے کی گئی ہے۔اا۔

(٢) وفي الحجّة : الإمامُ إذا فرغَ من الظّهر والمغرب والعشاء يشرع في السّنة ، ولا يشتغلُ بأدعيةٍ طويلةٍ كذا في التّتار خانية. (الفتاوى الهندية : ا/ ١٤٥ كتاب الصّلاة ،الباب الرّابع في صفة الصّلاة ، الفصل الثّالث في سنن الصّلاة و آدابها وكيفيتها) طفير "

(٣) قوسين كے درميان والالفظار جشر نقول فقاولى سے اضافه كيا كيا ہے۔١٢

تا خیر نہ کرے(۱) اگرزیادہ اُوراد پڑھنے ہوں تو بعد سنت کے پورا کر لیوے، یہ بہتر ہے، اورامام اگر دریتک بیٹھا پڑھتارہے تو مقتد یوں کواس کا انباع لازم نہیں ہے، ان کواختیار ہے کہ وہ خواہ فوراً یا کچھ پڑھ کر سنتیں پڑھیں۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم (۱۲۵/۲–۱۲۱)

#### مقتدی کا امام سے پہلے دعاما نگ کر چلاجانا کیسا ہے؟

سوال: (٣٢٥) نماز پڑھ کرامام سے پہلے دعاما نگ کر بھاگ جانا کیہا ہے؟ (٢٢٨/٢٢-١٣٥٥)
الجواب: بشک یفحل اگر بلاضرورت شرکی ہوتو خلاف سنت اور مکروہ ہے، اوراس کی عادت
کرلینا گناہ ہے۔قال علیہ الصّلاة والسّلام: إنّما جعل الإمام لیؤتم به (٢) فقط والسّتعالی اعلم
اضافہ: فی المشکاة عن أنس رضی اللّه عنه أنّ النّبیّ صلّی اللّه علیه وسلّم حضّهم
علی الصّلاة و نهاهم أن ینصرفوا قبل انصرافه من الصّلاة، رواه أبو داؤد. (مشکاة
المصابیح، ص: ٨٨، کتاب الصّلاة، باب الدّعاء فی التّشهّد، الفصل التّانی)

(۱) ويكره تأخير السّنة إلا بقدراللهم أنت السّلام إلخ، قال الحلواني: لابأس بالفصل بالأوراد، واختاره الكمال، قال الحلبي: إن أريد بالكراهة التّنزيهيّة ارتفع الخلاف (الدّر المختار) فكان معناها انّ الأولى أن لا يقرأ قبل السّنة ولو فعل لا بأس، فأفاد عدم سقوط السّنة بذلك، حتّى إذا صلّى بعد الأوراد تقع سنة لا على وجه السّنة، ولذا قالوا: لوتكلّم بعد الفرض لا تسقط، لكن ثوابها أقلّ فلا أقلّ من كون قراءة الأوراد لا تسقطها إلخ. (الدّر المختار و ردّ المحتار: ملكن ثوابها أقلّ فلا أقلّ من كون قراءة الصّلة، مطلب: هل يفارقه الملكان؟) طفير السّنة، الصّلة على الصّلة الصّلة الصّلة الصّلة الصّلة الصّلة الصّلة الصّلة الصّلة السّنة الصّلة السّنة الصّلة الملكان؟) على السّنة الصّلة الصّلة السّنة الصّلة الصّلة الصّلة السّنة الصّلة الصّلة السّنة الصّلة السّنة الصّلة السّنة الصّلة السّنة الصّلة السّنة الصّلة الصّلة السّنة الصّلة الصّلة الصّلة السّنة الصّالة السّنة الصّلة السّنة السّنة السّنة السّنة الصّالة السّنة السّنة

(٢) عن عائشة أمّ المؤمنين رضي الله عنها أنّها قالت: صلّى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في بيته و هو شاكٍ، فصلّى جالسًا وصلّى وراء هُ قوم قيامًا ، فأشار إليهم أن اجلسوا ، فلمّا انصرف قال: إنما جعل الإمام ليوتمّ به الحديث. (صحيح البخاري: ١/٩٥، كتاب الأذان ، باب إنما جعل الإمام ليوتمّ به ، و فيه أيضًا عن أنس بن مالك رضي الله عنه : ١/٥٥، كتاب الصّلاة ، باب الصّلاة في السّطوح والمنبر والخشب)

مريد بيضے كا حكم نماز كے دوران تھااوروہ بھى مرض وفات كے واقعہ سے منسوخ ہے۔ ١٢ اسعيد احمد پالن پورى

وقدوة المشائخ شيخ عبد الحق دهلوي در أشعة اللّمعات: ص: ٢٢٧. فرموده: "نهي كردازي كه برگردند پيش از برگشتن و عبد الحق دهلوي از نمازخود چنا نكه پيشتر از حضرت سلام بد مندوازنماز برآيند يا بعداز سلام دادن پيشتر از ال كه آل حضرت برخيز و برخيز ندو بروندو منتظر ذكرود عانشيند ونهي برمعني اوّل تحريجي است و برثاني تنزيبي "(ا) انتها مينال الرحن (١٢٨/٢)

#### بعدنماز لآ إله إلا الله بلندآ وازعے كهنا كيسام؟

سوال: (٣٣٦) بعد جماعت فرضوں كے سلام پيمرتے ہى لآ إلله إلا الله به آواز بلند كہنا كيسا ہے؟ (٣٣٨/٢١٠٣هـ)

الجواب: يبهى جائز ہے بيكن خفية براهنا فضل ہے (۲) فقط والله تعالى اعلم (١٦٩/٢)

سلام کے بعدوالی دعامیں مقتدی کی شرکت کا حکم

سوال: (۳۲۷) مقتری کو امام کے سلام کے بعد دعا میں اقتداء وشرکت ضروری ہے یامستحب؟ (۱۰۵۴/۱۳۳۷ھ)

الجواب: مستحب ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم (۱۹۰/۲)

نماز پنج گانہ کے بعد دعاکے لیے ہاتھ اٹھانا

#### اور چېرے پر ہاتھ پھیرناسنت ہے

سوال: (۳۲۸) بعد نماز ن گانہ دعا کے واسطے ہاتھ اٹھانا سنت ہے یا بدعت؟ زیدنے دعا اس غرض سے ترک کردی کہ اس بارے میں کوئی حدیث وار ذہیں ہے، یفعل کیسا ہے؟ (۱۳۲/۱۱۹۲ھ)

(١) أشعة اللمعات: ص: ١/ ٢٠٨، كتاب الصّلاة ، باب الدّعاء في التّشهّد ، الفصل الثّاني .

(٢) وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنهأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم كان يقول في دبركلّ صلاة مكتوبة: لآ إله إلاّ الله وحده لاشريك له الحديث. (مشكاة المصابيح، ص: ٨٨، كتاب الصّلاة ، باب الذّكر بعد الصّلاة ، الفصل الأوّل) ظفيرٌ

الجواب: نمازی گانہ کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگناست نبویہ ہے، حصن حمین جومعتر کتاب حدیث کی ہے اس میں احادیث مرفوعہ دعا میں ہاتھ اٹھانے اور بعد دعا کے ممنہ پر ہاتھ پھیرنے کی موجود ہیں، ان کو دیکھ لیا جائے (۱) نمازوں کے بعد دعا کا مسنون ہونا بھی اس میں فہ کور ہے (۲) پس زیرکا یہ فعل ترک دعا بعد الصّلوات خلاف سنت ہے۔فقط واللہ تعالی اعلم (۱۹۸/۲–۱۹۹)

# امام کی دعا پرمقتدی آمین کے یااپنی دعاما کے؟

سوال: (۳۲۹) بعد جماعت کے جو دعا امام کے ساتھ مانگتے ہیں، اس میں آمین کہنا چاہیے یا جومرضی ہود عاما نگے؟ (۳۲/۳۰۰–۱۳۳۳ھ)

الجواب: جودعا جاہے مانگے، بیضروز ہیں کہ امام کی دعایر آمین کے (<sup>m)</sup> فقط (۲۰۱/۲)

## عمامه کے بغیر نماز پڑھنا درست ہے

سوال: (۳۵۰) رسول الله سِلِينَ اللهِ اللهِ علماء سے بدون عمامہ کے نماز پڑھنا ثابت ہے یا نہیں ہے؟ (۱۳۳۳-۳۲/۸۴۲)

(۱) عن مالك بن يسار رضي الله عنه قال:قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم:إذا سألتم الله فاسئلوه ببطون فاسئلوه بطهورها، وفي رواية ابن عبّاس قال: سلوا الله ببطون أكفّكم و لا تسئلوه بظهورها،فإذا فرغتم فامسحوا بها وجوهكم، رواه أبوداؤد.

وعن عمر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إذا رفع يديه في الدّعاء لم يحطّهما حتى يمسح بهما وجهه ، رواه التّرمذي . (مشكاة المصابيح، ص: ١٩٥٠ كتاب الدّعوات ، الفصل الثّاني) ظفير"

(٢) ودُبر الصّلوات المكتوبات ، ت، س (أي التّرمذي و النّسائي) (الحصن الحصين : ص: ١٩، المنزل الأوّل ، بيان أحوال الإجابة ، المطبوعة : نول كشور ، لكهنؤ)

(٣) ثمّ يسلم إلخ مع الإمام إلخ ويدعو ويختم بسبحان ربّك (الدّرّ المختار مع ردّ المحتار: 11/7 11/7 كتاب الصّلاة ، باب صفة الصّلاة، فصل كيفيّة صلاة 3

الجواب: أو كلكم يجد ثوبين (١) وغيره احاديث سے صاف ظاہر ہے كه ممامه ضروريات صلاة يا امامت سے بيس ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم (٢٠٨/٢)

## خشوع نه ہونے کی صورت میں نماز کا اعادہ کیسا ہے؟

سوال: (۳۵۱) اگرنماز میں خشوع نه ہواوراعادہ کرلے تو پچھ حرج تو نہیں؟ یاغیراللہ کا خیال آنے سے نیت توڑ دے؟ نفل میں ایسا کرنا کیساہے؟ (۳۵۷–۱۳۳۴ھ)

الجواب: اعادہ نہ کرے، اور نیت بھی نہ توڑے، ایبا کرنے سے شیطان کوزیادہ موقع وسوسہ کا ماتا ہے، اس لینفل میں بھی نہ کرے(۲) فقط واللہ تعالی اعلم (۱۷۵/۲)

# ایک چٹائی پرمر دوعورت نماز پڑھ سکتے ہیں یانہیں؟

سوال: (۳۵۲) ایک چٹائی پر مردوعورت خواہ منکوحہ ہویا غیر منکوحہ برابر کھڑے ہو کرنماز ادا کریں، تو نماز ہوگی یانہیں؟ (۱۲۷/۶۲۷۱ھ)

الجواب: اگر ہرایک اپنی نماز علیحدہ پڑھتا ہے تو نماز صحیح ہے، مگر اجنبی عورت کے برابر کھڑ اہونا براہے (۳) اور اگر نماز میں شرکت ہے تو نماز نہ ہوگی ۔ و التفصیل فی کتب (۱) عن أبي هریرة رضی الله عنه قال: نادی رجل النبیَّ صلّی الله علیه وسلّم: فقال: أیصلّی أحدنا فی ثوب واحد؟ فقال: أو کلّکم یجد ثوبین. (الصّحیح لمسلم: ۱۹۸/۱، کتاب الصّلاة، باب الصّلاة فی ثوب واحد وصفة لبسه)

- (٢) فلو اشتغل قلبه بتفكّر مسئلة مثلاً في أثناء الأركان فلا تستحبّ الإعادة ،و قال البقّالي: لم ينقص أجره إلاّ إذا قصر. (ردّ المحتار: ٨٥/٢، كتاب الصّلاة، باب شروط الصّلاة ، مطلب في حضور القلب والخشوع) ظفير"
- (٣) فمحاذا ة المصلية لمصل ليس في صلاتها مكروهة لا مفسد (الدّر المختار) قوله: (ليس في صلاتها) بأن صليا منفردين أو مقتديا أحدهما بإمام لم يقتد به الآخر شرح المنية . (الدّر المختار ورد المحتار: ٢٧٣/٢، كتاب الصّلاة ، باب الإمامة ، مطلب في الكلام على الصّفّ الأوّل) ظفير "

الفقه (١) فقط والله تعالى اعلم (١٨١/١٨)

# جو خص قرآن نه پڙھ سکتا هووه نماز کيسے پڙھے؟

سوال: (۳۵۳) جو شخص نماز نه سیکه سیکه وه کیا کرے؟ (۳۲/۱۰۲۹ه) الجواب: قراءت سیکھنے کی کوشش کرتا رہے، اور افعال صلاق ادا کرتا رہے، اور چاہیے کہ امام کے پیچھے جماعت میں شریک ہوکر نماز ادا کرے، جب قراءت وغیرہ سیکھ لے اس وقت نماز با قاعدہ پڑھے (۲) فقط واللہ تعالیٰ اعلم (۲۰۹/۲)



(۱) وإذا حاذته ولو بعضو واحد..... امرأة و لو أمة مشتهاة إلخ ولا حائل بينهما في صلاة إلخ مطلقة ..... مطلقة ..... مطلقة ..... مشتركة ..... تحريمة ..... وأداء إلخ فسدت صلاته . (الدّر المختار مع ردّ المحتار: ٢٤-١/٢-٢٤، باب الإمامة) ظفير"

(٢) وذكر التّمرتاشيّ يجب أن لايترك الأمي اجتهاده آناء ليله و نهاره ليتعلّم قدر ما يجوز بهِ الصّلاة فإن قصر لم يعذّر عند الله تعالى . (غنية المستملى، ص: ٣٢٨، فصل في الإمامة)

ولايلزم العاجزعن النّطق كأخرس وأمي تحريك لسانه وكذا في حقّ القراء ة هو الصّحيح لتعذّر الواجب فلا يلزم غيره إلّا بدليل، فتكفي النيّة لكن ينبغي أن يشترط فيها القيام. (الدّرّ المختار وردّ المحتار: ١٩٥١-١٢٠، كتاب الصّلاة، باب آداب الصّلاة، مطلب في حديث: الأذان جزم) ظفيرٌ

# نماز کے آداب

# تشهد کی حالت میں نگاہ کہاں رکھیں؟

سوال: (۳۵۴) تشهد کی حالت میں کس جگه نگاه رکھیں؟ (۱۰۱۲–۱۳۳۳ھ) الجواب: آدابِ نماز میں سے ہے کہ حالت قیام میں سجدہ کی جگہ نظرر کھے، اور حالت رکوع میں پشت قدم کی طرف، اور حالت سجود میں ناک کے کنارہ کی طرف، اور حالت قعود وتشہد میں اپنی گود کی طرف الخ (۱) (در مختار) فقط واللہ تعالی اعلم (۲۰۸/۲–۲۰۹)

## بیٹھ کرنمازیڑھے تو حالت قعود ورکوع میں نگاہ کہاں رکھ؟

سوال: (۳۵۵) جو شخص بین کرنماز پڑھے وہ بیٹنے کی حالت میں اپنی نظر کس جگہ رکھے؟ اور جب رکوع کرے تو کہاں نظر کرے؟ (۲)(۱۱۳۳/۱۱۴۳ھ)

الجواب: جوفض بیٹے کرنماز پڑھے، بیٹے کی حالت میں اس کے لیے فقہاء نے یہ ستحب کھا ہے کہ چرکی طرف نظر کرے اور چر کے معنی کئی ہیں، گود کے بھی ہیں اور پہلووغیرہ کے ہیں، اور شامی میں یہ بھی لکھا ہے کہ اپنا کرتہ وغیرہ جوسا منے ہے اس کود کھے، غرض یہ ہے کہ جس میں خشوع حاصل ہو اور ایک طرف نظر ہواور ادھراھرنہ ہووہ امر کرے، اور یہ بھی شامی میں ہے کہ اندھیرے میں اور نابینا

(۲) اس سوال کی عبارت رجسر میں نہیں ہے۔۱۲

<sup>(</sup>۱) نظره إلى موضع سجوده حال قيامه وإلى ظهر قدميه حال ركوعه وإلى أرنبة أنفه حال سجوده وإلى مع ردّ المحتار: 100/7 الصّلاة الصّلاة 100/7 الدّر المختار مع ردّ المحتار: 100/7 الصّلاة 100/7 المصّلاة 100/7

آدمی الله کی عظمت اور بردائی کا خیال کرے (۱) اس کے بعد واضح ہو کہ فقہاء نے بیٹے ہوئے نماز پڑھنے کے لیے بہی مستحب ہوگا پڑھنے کے لیے بہی مستحب ہوگا کہ رکوع میں جہال نظر پڑے وہیں نظر رکھے اور متوجہ الی اللہ ہو، اصل تھم یہی ہے کہ تمام نماز اس طرح پڑھے گویا اللہ کود کھتا ہے۔ کہما ورد: أن تعبد الله کانگ تر اہ الحدیث (۲) (۲۱۵-۲۱۵)

# نماز میں سجدہ افضل ہے یا قیام؟

سوال:(۳۵۲)نماز میں سجدہ افضل ہے یانہیں؟(۱۹۳/۱۹۳ه) الجواب: نماز میں سجدہ ورکوع وقیام سجی فرض ہیں <sup>(۳) بع</sup>ض اعتبار سے سجدہ افضل ہے، اور

اجواب. مارین بده ورون و میام می سرن بین سنده ای اماری برای این است بره است بره است می اور این است این اور این ا بعض اعتبار سے قیام افضل ہے (۴) فقط والله تعالی اعلم (۱۵۱/۲) (۱) نبطه والمه مد صدر و مدود و حال قیامه المنح و المرح حدر و حال قعد دو (اللّه، المدخة از) قد له:

(۱) نظره إلى موضع سجوده حال قيامه إلخ و إلى حجره حال قعوده (الدّرّ المختار) قوله: (وإلى حجره).....ما بين يديك من ثوبك قاموس، وقال أيضًا: الحجر مثلثة: المنع وحضن الإنسان، والمناسب هنا الأوّل لأنّه فسرالحضن بما دون الإبط إلى الكشح أوالصّدر والعضدان إلخ، قوله: (لتحصيل الخشوع) علّة للجميع لأنّ المقصود الخشوع وترك التّكلّف إلخ، وإذا كان في الظّلام أو كان بصيرًا يحافظ على عظمة الله تعالى لأنّ المدار عليها. (الدّرّ المختار وردّ المحتار: ١٥٥٣/ ١٥٥٥- كتاب الصّلاة، باب صفة الصّلاة، آداب الصّلاة) ظفي "

(٢) عن عمر بن الخطّاب رضي الله عنه ..... قال: فأخبرني عن الإحسان ، قال: أن تعبد الله كأنّك تراه الحديث. (مشكاة المصابيح: ص: ١١ ، كتاب الإيمان، الفصل الأوّل)

(٣) من فرائضها الّتي لا تصحّ بدونها التّحريمة قائمًا إلخ ، ومنها القيام بحيث لو مدّ يديه لاينال ركبتيه إلى في فرض إلى لقادر عليه إلى ، ومنها القراء ة لقادر عليها إلى ، ومنها الرّكوع إلى ، ومنها السّجود إلى (الدّرّ المختار مع ردّالمحتار: ١١٢/٢ -١١٩، كتاب الصّلاة ، باب صفة الصّلاة ) ظفير منها السّجود إلى المنتار على السّبود إلى المنتار على السّبود المنتار المنتار على السّبود المنتار على السّبود المنتار المنتار على السّبود المنتار المنتار على السّبود المنتار ا

(٣) وكثرة الرّكوع والسّجود أحبّ من طول القيام كما في المجتبى إلخ وإن مذهب الإمام أفضيلة القيام. (أيضًا: ٣/ ٣٩٨- ٣٩٨، كتاب الصّلاة ، باب الوتر والنّوافل ، مطلب في السّنن والنّوافل) ظفيرٌ

# قراءت كابيان

# اگرآ مین اس طرح کیے کہ ایک دوآ دمی سن لیں تو کیسا ہے؟

سو ال: (۳۵۷) اگر کوئی شخص نماز میں آمین ایسے طور سے کہے ایک دوآ دمی قریب کے سن لیں ، تو عندالا حناف نماز ہوئی یانہیں ہوئی؟ (۳۳/۱۹۲۵ سے)

الجواب: عندالحفيه آمين آسته كهناسنت به اليكن اگرايك دوآ دمى برابركن ليس تووه جر نبيس، وه بحص آسته مي داخل به كسما قال في درّ المختار: وأدنى المخافتة إسماع نفسه ومن بقربه ولو سمع رجل أو رجلان ؛ فليس بجهر إلخ (۱) فقط والله تعالى اعلم (۱۲۲/۲)

## بلندآ وازے آمین کہنا درست ہے یانہیں؟

سوال: (۳۵۸)(۲م)(۲) مسلمانان حنی نے پیش امام سے سوال کیا کہ کیا ہم حنی بھی بہ آواز بلند آمین کہہ سکتے ہیں یانہیں؟ توامام صاحب نے فرمایا کہ ہاں کہہ سکتے ہو۔ کیا ہم کہہ سکتے ہیں؟ بلند آمین کہہ سکتے ہیں یانہیں؟ توامام صاحب نے فرمایا کہ ہاں کہہ سکتے ہو۔ کیا ہم کہہ سکتے ہیں؟

الجواب: يه جواب اس امام كالصحيح نهيس ب جب كه عند الحنفيه آمين كوآبسته كهنا اوراخفاءكرنا

(١) الدّر المختار مع ردّ المحتار: ٢٢٣/٢-٢٢٣، كتاب الصّلاة ، باب صفة الصّلاة ، فصل في القراء ة ، مطلب في الكلام على الجهر والمخافتة .

(٢) قوسين كدرميان والالفظ رجشر نقول فآوى سے اضافه كيا ہے۔١٢

سنت ہے تو امر خلاف سنت کا امر کرنا امام مذکور کو درست نہیں ہے اور حفیوں کو بیکم ماننا اس امام کا درست نہیں ہے، بلکہ مین آ ہستہ کہنی چا ہے، جیسا آ بیت: ﴿ اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَصَدُّعًا وَ اَحُفْيَةً ﴾ درست نہیں ہے، بلکہ مین آ ہستہ کہنی چا ہیے، جیسا آ بیت: ﴿ اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَصَدُّعًا وَ اَحُفْيةً ﴾ (سورة اعراف، آ بیت: هوا اور مدیث اخفاء آ مین سے ثابت ہے (۱) اور آ مین بالجمر کی تاویل کی گئی ہے کہ یا بخرض تعلیم ہے کما ثبت عنه علیه السّلام الجهر بالقراء ة فی بعض الصّلوات الّتی یقرا فیھا سرًا، یا محمول ہے ابتداء پر فقط واللّد تعالی اعلم (۲۷۰/۳)

#### نمازوں میں آمین آہستہ کہنامسنون ہے

سوال: (۳۵۹) آمین آہتہ کہنامسنون ہے یا جہر سے؟ (۱۳۳۵/۲۳۷ه)

الجواب: آمين آست كهامسنون مع حني كنزويك (٢) عن علقمة بن وائل رضي الله عنه عن أبيه: أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قرأ ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَ لَا الصَّالِيْنَ ﴾ فقال: آمين وخفض بها صوته، ولما اختلف في الحديث عدل صاحب الهداية إلى ما روى عن ابن مسعود أنّه كان يخفى فإنّه يفيد أنّ المعلوم منه عليه السّلام الإخفاء. قلت: مع أنّه الأصل في الدّعاء لقوله تعالى: ﴿أَدْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً ﴾ ولا شكّ أن قلت دعاء، فعند التّعارض ترجّح الإخفاء بذلك و بالقياس على سائر الأذكار و الأدعية و لأن آمين ليس من القرآن إجماعًا، فلا ينبغي أن يكون فيه صوت القرآن كما لا يجوز كتابته في المصحف (٣) فقط والسُّتعالى اعلى (١٤/١٥)

<sup>(</sup>۱) عن وائل عن حجر رضي الله عنه قال: صلّى بنا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فلمّا قرأ: ﴿ غَيْرِ الْمَعْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَ لَا الضَّالِيْنَ ﴾ قال: آمين، وأخفى بها صوته الحديث. (آثار السّنن: ٩٦/١، كتاب الصّلاة، باب ترك الجهر بالتّأمين، المطبوعة: أحسن المطابع، عظيم آباد) ظفيرٌ

<sup>(</sup>٢) وأمّن ..... الإمام سرًّا كمأموم ومنفرد. (الدّر المختار مع ردّ المحتار: ٢/١١-٢١-١٥١ كتاب الصّلاة، باب صفة الصّلاة، مطلب: قراءة البسملة بين الفاتحة والسّورة حسن) ظفيرٌ (٣) اسعبارت كاحوال ممين مين سلا

#### بلندآ وازسيآ مين كهنامسنون نبيس

سوال: (۳۲۰) آمین آواز سے کہنا کیبا ہے؟ (۳۲۵–۱۳۳۳ه) الجواب: آمین بالجبر حنفیہ کے نزدیک مسنون نہیں ہے(۱) جیسا کہ قر آن شریف میں ہے: ﴿ اُدْعُوْ ا رَبَّكُمْ مَصَرُّعًا وَّ خُفْیَةً ﴾ (سورهٔ اَعراف، آیت:۵۵) فقط والله تعالیٰ اعلم (۲۵۲/۲)

## آمین اور تخمید میں جہر کرنا خلاف سنت ہے

سوال: (٣٦١) اگر کوئی مقتری حنی آمین بالجمر کے یا ربّنا لك الحمد بلند آوازے کے ، تو نمازاس کی بلا کراہت جائز ہے یانہیں؟ (١٣٣٢/٢٥هـ)

الجواب: قال في الدّرّ المختار في بيان سنن الصّلاة: والتّناء والتّعوّذ، والتّسمية، والتّأمين و كونهنّ سرَّا إلخ (٢) وفيه أيضًا: وكذا بالتّسميع والسّلام، وأمّا المؤتمّ والمنفر د فيسمع نفسه إلخ (٢) وفيه أيضًا: ترك السّنة لا يوجب فسادًا ولا سهوًا بل إساءة إلخ ، فيسمع نفسه إلخ (٢) وفيه أيضًا: ترك السّنة لا يوجب فسادًا ولا سهوًا بل إساءة إلخ (٣) وقالوا: الإساءة أدون من الكراهة (٣) وفي الشّامي: الإساءة أفحش من الكراهة إلخ (٣) ان سبروايات معلوم مواكم جمر بالتامين والتحميد عند الحفية خلاف سنت ما ورم تكب اس كا من المراهة (١٩٨١)

آ تخضرت مَلِالنَّمَا يَكِيمُ اورصحابةٌ عنه آمين بالجبر وبالاخفاء ثابت ہے يانہيں؟ سوال: (٣٦٢) رسول الله مَلِالنَّمَا يَكُمُ اور صحابةٌ سے آمين بالجبر وآمين بالاخفاء ثابت ہے يانہيں؟ سوال: (٣٦٢) رسول الله مَلِالنَّمَا يَكُمُ اور صحابةٌ سے آمين بالجبر وآمين بالاخفاء ثابت ہے يانہيں؟

<sup>(</sup>١) حواله الكلے جواب مين آرہا ہے۔١٢

<sup>(</sup>٢) الدّر المختار مع ردّ المحتار: ٢/١٥١-١٥٢، كتاب الصّلاة ، باب صفة الصّلاة ، مطلب في التّبليغ خلف الإمام .

<sup>(</sup>٣) الدّر المختار و ردّ المحتار: ١٣٩/٢-١٥٠، كتاب الصّلاة ، باب صفة الصّلاة ، مطلب في قولهم الإساء ة دون الكراهة .

(۱) توسین کے درمیان والالفظر جسر نقول فناوی سے اضافہ کیا گیا ہے۔ ۱۲

(٢) عن وائىل بن حبر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إذا قرأ: ﴿ولا النَّالِين ﴾ قال: آمين ، رفع بها صوته. رواه أبو داؤد والتّرمذيّ و آخرون وهو حديث مضطرب.

وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال: كان النبيّ صلّى الله عليه وسلّم إذا فرغ من قراء ة أمّ القرآن رفع صوته، وقال: آمين. رواه الدّار قطني و الحاكم وفي إسناده لينّ. (آثار السّنن: ٩٢/١ - ٩٣، باب الجهر بالتّأمين)

قال عطاء: آمين دعاء، وقد قال الله تعالى: ﴿ أَدْعُواْ رَبُّكُمْ تَصَرُّعًا وَّخُفْيةً ﴾ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يعلمنا يقول: لا تبادروا الإمام إذا كبّر فكبّروا وإذا قال: ﴿ ولا الضّالّين ﴾ فقولوا: آمين، وإذا ركع فاركعوا إلخ، رواه مسلم. قال النّيموي: يستفاد منه أنّ الإمام لا يجهر بآمين . (آثار السّنن: ١/٩٣ – ٩٥) وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: صلّى بنا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فلمّا قرأ: ﴿ غيرالمغضوب عليهم ولا الضّالّين ﴾ قال: آمين و أخفى بها صوته ...... رواه أحمد والتّرمذيّ و أبو اداؤد ........ و آخرون وإسناده صحيح وفي متنه اضطراب. (آثار السّنن: ١/٩٥ – ٩٩، باب ترك الجهر بالتّأمين، المطبوعة: أحسن المطابع، عظيم آباد) ظفير (٣) مطبوعة قاويً من مؤيل كي بعد فاكتف على هذا الدّليل هي الكين رجم فول قاوي من يعبارت منين عن المعلودة في منه المطابع، عظيم آباد) على منه المعلودة على هذا الدّليل عن المعلودة فول قاوي من منه المعلودة في منه المنه منه المعلودة في المعلودة في منه المعلودة في منه

## آمين بالجمر وبالسر كي محقيق

سوال: (٣٦٣) آمين بالجبر اور بالاخفاء ميں تحقيق كيا ہے؟ اورا گرغير مقلدين آمين بالجبر كہيں تو حنفوں كى نماز ميں كيچ خلل آتا ہے يانہيں؟ اوراس (ك)(۱) بارے ميں حنفوں اور غير مقلدوں ميں ہميشہ جھڑار ہتا ہے؟ حنفيہ كہتے ہيں كہ سجد بانث دى جاوے؛ غير مقلدين ہمارى مسجد ميں نہ آويں، اور غير مقلدين كہتے ہيں كہ مسجد يں نہ بانی جا كيں، اس صورت ميں كيا تھم ہے؟ ميں نہ آويں، اور غير مقلدين كہتے ہيں كہ مسجديں نہ بانی جا كيں، اس صورت ميں كيا تھم ہے؟

الجواب: حننيه كا فرب بي ہے كه آمين كو آسته كہنا چاہيے، فقهائے حننيه انفائے آمين كو مسنون فرماتے ہيں، اور حديث ميں انفائے آمين هي وار دہوا ہے۔ شرح مديد ميں ہے: وقد روي أحمد وأبويعلى والطبراني والدّار قطني والحاكم في المستدرك من حديث شعبة عن سلمة بن كهيل عن حجر بن العنبس عن علقمة بن وائل عن أبيه: أنّه صلّى مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فلمّا بلغ هُ غَيْرِ الْمَغْصُوبِ عَلَيْهِمْ وَ لَا الطّالِيْنَ ﴾ قال: 'آمين' الله عليه وسلّم، فلمّا بلغ هُ غَيْرِ الْمَغْصُوبِ عَلَيْهِمْ وَ لَا الطّالِيْنَ ﴾ قال: 'آمين' ماجة: كان عليه الصّلة والسّلام إذا تلا: ﴿غَيْرِ الْمَغْصُوبِ عَلَيْهِمْ وَ لَا الطَّالِيْنَ ﴾ قال: 'آمين'، حتّى يسمع من في الصّفّ الأوّل فيرتج المسجد، قلنا: تعارض روايتا المجهر و الإخفاء في فعله، فيرجّح الإخفاء بإشارة قوله: 'فإنّ الإمام يقولها' و بأنّه الأصل في الدّعاء ، و آمين دعاء فإن معناه استجب إلخ (۲) اسعبارت سواضح ہے الأصل في الدّعاء ، و آمين دعاء فإن معناه استجب إلخ (۲) اسعبارت سواضح ہے مائے حفيہ صديث انفائے آمين کور جي ويتے ہيں، اوران کن دد يك سنت انفائے آمين بالجبر كئي على معرض کا کمن ديث من الحب ني المجبر والجبر كئي عند من المحبر والوہ من غير مقلدين كرنا چاہيء ، برگاه انفا كا مين عير مقلدوں كي نماز ميں كي ظلل نہيں آتا، ليكن غير مقلدوں كو هي تحصب ندكرنا چاہيء ، برگاه انفا كور تين مين عير مقلدين كرنا چاہيء ، برگاه انفائ تعليہ تعین علی عدیث شریف میں وارد ہے، اوروہ رائج بھی ہے، تواہے خيال پرہٹ كول كرتے ہيں؟

<sup>(</sup>۱) توسین کے درمیان والالفظر جسر نقول فناوی سے اضافہ کیا گیا ہے۔۱۲

<sup>(</sup>٢) غنية المستملى، ص: ٢٦٩، فصل في صفة الصّلاة .

ر ہایہ کہ حفیہ کی مسجدوں میں غیر مقلدین کا آنا اگر موجب فساد وفتنہ ہو، تو ان کوروک دیا جاوے کہ حفیوں کی مسجدوں میں نمازنہ پڑھیں جیسا کہ روافض کوروک سکتے ہیں۔فقط واللہ تعالی اعلم (۲۱۰/۲–۲۱۱)

## آمین بالسر کی حدیث کس درجه کی ہے؟

سوال: (۳۱۴) مخالفین کہتے ہیں کہ احادیث آمین بالخفاء معلول ومجروح (معلوم ہوتی)(۱) ہیں، لہذا آمین بالجبر کہنا اولی ہے، اور کہتے ہیں کہ خود حنفیہ نے کہا ہے کہ آمین بالجبر احادیث قویہ سے ثابت ہے، اس اعتراض کا کیا جواب ہے؟ امید کہ کوئی حدیث قوی تحریر فرما ئیں، اور باعث ترجیح بھی تحریر فرما ئیں۔ (۳۵/۱۹۷۲–۱۳۳۹ھ)

الجواب: حديثين دونو سطرح كى موجود بين، يعنى اخفاء وجردونون شم كى احاديث موجود بين، ليكن احاديث مؤجود بين، ليكن احاديث اخفاء كوتر جي به سبب قول الله تعالى ك هاد عوا ربع عمر والمعابية الآية الآية المورة اعراف، آيت: ۵۵) اور حديث مجيح بحى موجود ب: إنسكم لا تدعون أصم و لا غائبًا (٢) اور فرمايا ابن سعود و كالله عنه في الم ما مو و ذكر من جملتها التعود و التسمية و آمين (٣) فقط و الله تعالى اعلم (١٨٩/٢)

# فرائض میں آمین اور دوسرے دعائیے کلمات کا سورتوں کے آخر میں کہنا درست نہیں

سوال: (٣٦٥) علاوه آخرسورهٔ فاتحه میں آمین به (صوتِ) (۴) خفی کہنے کے سورهٔ بقره کے

<sup>(</sup>۱) توسین والے الفاظ رجم نقول فاوی سے اضافہ اور درست کیے گئے ہیں۔ ۱۲

<sup>(</sup>٢) عن أبي موسى الأشعريّ رضي الله عنه قال: كنّا مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم! في سفر فجعل النّاس! في سفر فجعل النّاس يجهرون بالتّكبير، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: يا أيها النّاس! أربعوا على أنفسكم إنّكم لا تدعون الحديث. (مشكاة المصابيح، ص:٢٠١، كتاب أسماء الله تعالى، باب ثواب التّسبيح والتّحميد إلخ، الفصل الأوّل.

<sup>(</sup>٣) الهداية: ١٠٣/١، كتاب الصّلاة ، باب صفة الصّلاة .

<sup>(</sup>٧) مطبوعة قاوى مين (صوت) كى جكه 'صورت' تقالقيح رجشر نقول فاوى سے كى كئى ہے۔١١

آخر میں آمین، بنی اسرائیل کے آخر میں تکبیر، سور کا مُلك کے آخر میں اللّٰهم ربّنا و ربّ العالمین، سور کا قیامہ والمرسلات والتّین کے (اواخر) (۱) میں کلمات مشہورہ مسنونہ، سور کا والضّحی سے آخر قر آن تک ہر سورت کے آخر میں تکبیر، بعض آیات کے آخر میں کچھ الفاظ بہ طریق مسنون اثنائے تلاوت کے جاتے ہیں، جیسے سور کا طریق ﴿ وَقُلُ دَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴾ کے بعد حضرت ابن اثنائے تلاوت کے جاتے ہیں، جیسے سور کا طریق فرمایا کرتے تھے (۲) وغیرہ وغیرہ ، پس نماز ہائے مسعود وَ اللّٰهم زدنی علمًا و ایمانًا و یقینًا فرمایا کرتے تھے (۲) وغیرہ وغیرہ ، پس نماز ہائے فریف وزیدہ مثل آمین سور کا فاتحہ کہ سکتے ہیں یانہیں؟

(DITTZ/41Z)

الجواب: عند الحنفيه بياذ كارنوافل مين يا منفرداً خارج عن الصلاة برمحمول بين، فراكض و جماعت ففل مين درست نبين به حكذا في شرح المنية: لا بأس للمنطوع المنفرد أن يتعوذ بالله من النّار إلخ وإن كان المصلّي المنفرد في الفرض يكره له ذلك إلخ ، وأمّا الإمام والمقتدي فلا يفعل ذلك السّوال والتّعوّذ لا في الفرض ولا في النّفل إلخ (٣) (صفح: ٣٢٥) شرح مديه كبيرى) فقط واللّدتعالى اعلم (٢٢٥/٢)

#### آیات کا جواب نماز میں دینا درست نہیں

سوال: (٣٢٧) غيرمقلد جوآيات كاجواب دية بين مثلًا سبّع اسم ربّك الأعلى كا جواب سبحان ربّى الأعلى دية بين جائز ہے يانبين؟ (رجرُ مِين نبين ملا)

الجواب: مْدُوره في السوال كاجواب عند الحفية نماز مين دينا جائز نهين ب، جواب نه دينا چاہيے البتہ خارج نماز سے اگر كوئى آيت مذكوره پڑھے توجواب دينا مسنون ومستحب ہے، اور حضور سرورعالم

<sup>(</sup>۱) مطبوعه فقاوی میں (اواخر) کی جگه "آخر" تھا تھیج رجسٹر نقول فقاوی سے کی گئی ہے۔ ۱۲

<sup>(</sup>٢) وكان ابن مسعود رضي الله عنه إذا قرأ هذه الآية قال : اللهم زدني إيمانًا و يقينًا . (معالم التنزيل : ٢١/٣ ، تفسير سورة طه ، الآية : ١١١٣)

<sup>(</sup>٣) غنية المستملى، ص: ٣١١ ، فصل في صفة الصّلاة .

# بلندآ وازے آمین کہنے والے کی جماعت میں شرکت کا حکم

سوال: (٣٦٧) ہم مذہب حنی کے ہمراہ شامل صف نماز ہوکر کسی شخص کا پکار کے آمین کہنا ہمارے لیے موجب فسادنماز یا کراہت نماز ہے یانہیں؟ اگر باعث کراہت ہے تو کونی کتاب میں کھھاہے؟ (٣٣٢-٣٣/٢١٠٢هـ)

الْجِوابِ: فسارْنبيں \_ فقط والله تعالى اعلم (١٩٦/٢)

# آمین بالجمر اور رفع یدین سنت ہے یانہیں؟

سوال: (۳۲۸) آمین بالجمر ورفع پدین سنت ہے کہ نہیں؟ (۳۳۸/۳۳۳-۱۳۳۴ه) الجواب: حنفیہ کے نزدیک بیسنت نہیں، بلکه آہت ہ آمین کہنااور رفع پدین نہ کرناسنت ہے(۲) فقط واللہ تعالیٰ اعلم (۱۹۲/۲)

(۱) عن ابن عبّاس رضي الله عنهما أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم كان إذا قرأ "سبّح اسم ربّك الأعلى" قال: سبحان ربّي الأعلى، رواه أحمد و أبو داؤد. (مشكاة المصابيح: ٨١٠ كتاب الصّلاة، باب القراءة في الصّلاة، الفصل الثّاني)

قال المظهر: عند الشّافعي يجوز مثل هذه الأشياء في الصّلاة وغيرها ، و عند أبي حنيفة لا يجوز إلّا في غيرها، قال التّورپشتي وكذا عند مالك يجوز في النّوافل اه. (مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: ٥٣٩/٢، كتاب الصّلاة ، باب القراءة في الصّلاة ، الفصل الأوّل، رقم الحديث: ٨٥٩)

(٢) وأمّن .....الإمام سرًّا كمأموم ومنفرد إلخ (١/١/١-١٢) وفيه أيضًا: ولا يسنّ .....رفع يديه إلاّ في ..... الإمام سرًّا كمأموم ومنفرد إلخ (١/١/١/١-١٢) وفيه أيضًا: ولا يسنّ الصّلاة، باب الصّلاة، باب الصّلاة، باب الصّلاة) طفيرٌ

# بلندآ وازے آمین کہنے اور امام کے پیچھے سور کا فاتحہ بڑھنے کا حکم

سوال: (٣٦٩) بعض معلم کہتے ہیں کہ امام کے پیچے سورۂ فاتحہ کے بعد آمین پکارنا ناجائز ہے، اور امام کے پیچے سورۂ فاتحہ پڑھنی ناجائز ہے، جو تھم شرعًا ہوتح ریفر ماویں، اور ہاتھ کہال باندھیں؟ ہے، اور امام کے پیچے سورۂ فاتحہ پڑھنی ناجائز ہے، جو تھم شرعًا ہوتح ریفر ماویں، اور ہاتھ کہال باندھیں؟ ہے، اور امام کے پیچے سورۂ فاتحہ پڑھنی ناجائز ہے، جو تھم شرعًا ہوتح ریفر ماویں، اور ہاتھ کہال باندھیں؟

الجواب: امام كي يحي بشك سورة فاتحدنه پرهن چا بيه جسيا كه مديث يحيم ملم مين به: وإذا قرأ فانصتوا (١) كه جب امام پرهن چپ ربوء اور ماتحد برناف بانده، كهما ظاهر في الحديث اور آمين بالجمر نه كهين ، آسته كهين لأنه دعاء ، والدّعاء بالإخفاء ، قال الله تعالى: ﴿ أَدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَ خُفْيةً ﴾ (سورة أعراف، آيت: ٥٥) فقط والله تعالى اعلم (٢١٩/٢)

فاتحه خلف الامام، آمين بالجبر، رفع يدين اورسينه پر ہاتھ باندھنے کی تحقیق

سوال: (۳۷۰) (کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین) (۲) مندرجہ ذیل طریق سے نماز پڑھنے کے بارے میں ازروئے قرآن وحدیث وفعل صحابہ رضی الله عنهم:

(الف)خلف امام سوره فانحه پرهنا ـ

(ب) آمین بلندآ وازسے بکارنا۔

(ج) رفع يدين كرنا\_

(د) باتهسینه پر باندهنا، بینوا تو جروا (۱۳۷۱/۳۵-۱۳۳۹هـ)

الجواب: (الف) امام كے پیچیے سورة فاتحه یا كوئی سورت پڑھنانص قطعی اور احادیث سیحه سے منوع ہے، قرآن شریف میں ہے: ﴿ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْانُ فَاسْتَ مِعُوْا لَهُ وَانْصِتُوْا الآية ﴾ سعمنوع ہے، قرآن شریف میں ہے: ﴿ وَإِذَا قُرا فَانْصِتُوا (ا) اور دوسری روایات میں (سورة اعراف، آیت: ۲۰۴) اور حدیث مسلم میں ہے: وإذا قَرا فانصتوا (۱) اور دوسری روایات میں

(۱) اس حدیث شریف کی تخ تئ کتاب الصلاۃ کے سوال: (۳۷۸) کے حاشی نمبر: امیں ملاحظہ فرما کیں۔۱۲ (۲) توسین کے درمیان والی عبارت رجٹر نقول فتاوی سے اضافہ کی گئی ہے۔ من كان له إمام فقراء ة الإمام له قراء ة الحديث (١) أو كما قال صلّى الله عليه وسلّم.

(ب) آمين مين اخفاء مسنون ومستحب ب، اگرچه پكاركر كنے سے بھى نماز ہوجاتى ہے، ليكن طريق سنت يہ كم آمين كوآ ہسته كها جائے، لأنه دعاء و قال الله تعالى : ﴿ أَدْعُوْا رَبَّكُمْ تَصَدُّعًا وَ خُفْيَةً ﴾ (سوره اعراف، آيت: ۵۵) و الأحاديث متعارضة فتعين المصير إلى الأصل و هو الإخفاء (۲)

(ج) رفع يدين سوائ تكبيرا فتتاح كمنسوخ بوگيا ب، جيسا كروايت كان فترك (٣) اس پردال باورعبدالله بن مسعود ترفيل ليفيز كي مديث مي ب: عن علقمة قال: قال لنا ابن مسعود رضي الله عنه: ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فصلى ، ولم يرفع يديه إلّا مرّة واحدة مع تكبير الافتتاح (٣) اس معلوم بوتا بكر آ ترفعل آپ كاركر فع يدين بيسوائ تكبيرا فتتاح كـ

(ر) الم تحين السرة القوله عليه السّلام: إنّ من السّنة وضع اليمين على الشّمال تحت السّرة الوضع تحت السّرة القوله عليه السّلام: إنّ من السّنة وضع اليمين على الشّمال تحت السّرة إلخ ، ولأن الوضع تحت السّرة أقرب إلى التّعظيم (٥) وفي حديث إبراهيم النّخعي ما يدلّ عليه روى أبو حنيفة عن حمّاد عن إبراهيم النّخعي أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم (١) عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: من كان له إمام فقراء ة الإمام له قراء ة. (آثار السّنن ا/ ١٨٠ كتاب الصّلاة ، باب في ترك القراء ة خلف الإمام في الجهريّة)

(٢) تعارض روايتا الجهر و الإخفاء في فعله ، فيرجّح الإخفاء بإشارة قوله فإن الإمام يقولها و بأنّه الأصل في الدّعاء و آمين دعاء فإن معناه استجب. (غنية المستملي ، ص:٢٦٩، فصل في صفة الصّلاة)

- (۳)اس روایت کا حواله ممین نبیس ملا<sub>-</sub>
- (٣) مشكاة المصابيح، ص: ٧٤، كتاب الصّلاة ، باب صفة الصّلاة ، الفصل الثّالث .
  - (۵) الهداية: ۱۰۲/۱، كتاب الصّلاة ، باب صفة الصّلاة .

کان یعتمد بیدہ الیمنی علی الیسری تو اضعًا إلغ (۱) فقط والله تعالی اعلم (۱۸۷/۱۸-۱۸۸) سوال: (۲۷۱) آمین بالجمر اور فاتحه خلف الامام اور رفع پدین حفیه کے نزدیک جائز ہے

یانہیں؟ اوراُن مسائل میں حفیہ کے دلائل کیا ہیں؟ (۲) (۳۲/۱۵۷۸ -۱۳۳۳ه)

الجواب: (۱) آمین بالجم (۲) اور فاتحه خلف الا مام (۳) اور رفع یدین عندالحفیه جائز نہیں، اور دلکل ان مسائل کے حفیہ کے پاس بہت ہیں، اور آ یات اور احادیث اس بارے میں موجود ہیں جو بہت کہت کا بوں اور رسالوں میں شائع ہو چکی ہیں، آمین کے بارے میں وأخفی بھا صوته (۳) وارد ہے، اور قراءت خلف الا مام کی ممانعت میں وإذا قرأ فانصتوا، مسلم کی روایت میں موجود ہے، اور قریدین کے بارے میں حدیث ابن مسعود و شائل تن نظر مذی وغیرہ میں مذکور ہے، قال لنا ابن مسعود رضی الله عنه وسلم ؟ ابن مسعود رضی الله عنه وسلم ؟ فصلی، ولم یرفع یدیه إلا مرة واحدة مع تکبیر الافتتاح (۵) فقط والله تعالی اعلم (۲۱۲/۲)

## امام کے پیچے سورہ فاتحہ پڑھنا جائز نہیں

سوال: (۳۷۲) قراءت خلف الامام میں کیا قول ہے؟ (۳۳۵/۲۳۷ه)

الجواب: حنف كنزد يكامام كي يحيق راءت فاتح جائز نهيل به عن أنس رضي الله عنه قال: متلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم: ثمّ أقبل بوجهه، فقال: أتقرؤون (۱) تلاش بسيارك باوجودان الفاظ كماته يروايت بميل نهيل في البته بدايد كماشيرش به بدليل ما روى أبوحنيفة عن حمّاد عن إبراهيم النّخعي أنّ النّبي صلّى الله عليه وسلّم أمرنا أن نأخذ شمائلنا بأيماننا، فحيننذ يكون الحديث موافقًا للمدّعلى. (الهداية مع الدّراية: ۱۰۲/۱، كتاب الصّلاة، باب صفة الصّلاة، رقم الهامش: ۱۸)

(٢) اس سوال کی عبارت رجسر میں نہیں ہے۔١٢

(٣) اس حدیث شریف کی تخریج کتاب الصلاة کے سوال: (٣٥٨) کے حاشیہ نمبر: ٢ میں ملاحظ فرمائیں۔ ١٢ (٣) اس حدیث شریف کی تخریج کتاب الصلاة کے سوال: (٣٥٨) کے حاشیہ نمبر: امیں ملاحظ فرمائیں۔ ١٢

(۵) اس مدیث شریف کی تخریج کتاب الصلاة کے سوال: (۳۷۰) کے چھٹے ماشیہ میں ملاحظ فرما کیں۔۱۲

والإمام يقرأ ؛ فسكتوا، فسألهم ثلاثًا، فقالوا: إنّا لنفعل هذا ، قال : فلا تفعلوا. قال علي رضي الله عنه: من قرأ خلف الإمام فليس على الفطرة. عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: يكفيك قراء ة الإمام. (قال أبو جعفر:) فهو لآء جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد أجمعوا على ترك القراء ة خلف الإمام (١) فقط والله تعالى الله عليه وسلم (٢)

سوال: (۳۷۳)امام کے پیچیقراءت جائز ہے یانہیں؟ (۳۲/۵–۱۳۳۳ھ)

الجواب: امام ابوصنیفه رحمة الله کے فدہب میں (امام کے پیچھے) (۳) مقتد یوں کوسورہ فاتحہ وغیرہ پڑھناممنوع ہے (۴) امام شافعی رحمة الله علیه ضروری فرماتے ہیں، مگر حفیوں کوامام شافعی رحمة الله کافد ہب اس بارے میں اختیار کرنا جائز نہیں ہے، حدیث مسلم شریف میں (ہے) (۳): وإذا قوأ فأنصتوا (۵) یعنی جب امام پڑھے تو چپ رہو، دوسری حدیث میں ہے کہ امام کی قراءت مقتدی کی قراءت ہے تا کہ امام کی قراءت مقتدی کی قراءت ہے کہ امام کی قراءت مقتدی کی قراءت ہے کہ امام کی قراءت مقتدی کی قراءت ہے کہ امام کی قراءت مقتدی کی میں ہے کہ امام کی قراءت ہے کہ امام کی قراءت ہے (۲۵ میں کی میں کی میں ہے کہ امام کی قراءت ہے کہ کی میں ہے کہ امام کی میں ہے کہ امام کی قراء ہے کہ کی میں ہے کہ امام کی قراء ہے کہ کی میں ہے کہ امام کی قراء ہے کہ کی میں ہے کہ کی ہے کہ کی میں ہے کہ کی میں ہے کہ کی میں ہے کہ کی ہے کہ کی میں ہے کہ کی میں ہے کہ کی میں ہے کہ کی ہے کی ہے کہ کی ہے کی ہے کہ کی ہے کی ہے کہ کی ہے کی ہے کہ کی ہے کہ کی ہے کہ کی ہے کہ کی ہے کہ کی ہے کہ کی ہے کہ کی ہے کی ہے کی ہے کہ کی ہے کی ہے کہ کی ہے کی ہے کہ کی ہے کی ہ

سوال: (٣٢٣) امام كے پیچ الحمد پڑھنى كاكياتكم ہے؟ (٣٢/٣٥ - ١٣٣١ه) الجواب: امام كے پیچ الحمد اور سورت كھنہ پڑھنى چاہيے، جسيا كرمديث تريف ميں ہے:

<sup>(</sup>١) شرح معاني الآثار: ١/١٥٩-١٦٠ كتاب الصّلاة ، باب القراء ة خلف الإمام .

<sup>(</sup>۲) بیسوال و جواب اور مطبوعه فقاوی جلد۲/۲۵۳ ،سوال نمبر :۴۲۹ کے بعینه مکرر ہونے کی وجہ سے ایک کو حذف کر دیا ہے۔

<sup>(</sup>٣) قوسين كے درميان والے الفاظ رجسر نقول فياوي سے اضافہ كيے گئے ہيں ١٢١

<sup>(</sup>٣) والمؤتم لا يقرأ مطلقًا ولا الفاتحة في السّريّة اتّفاقًا ..... فإن قرأ كره تحريمًا ..... بل يستمع إذا جهر، وينصت إذا أسر لقول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه كنّا نقرأ خلف الإمام فنزل: ﴿وَإِذَا قُرِىءَ الْقُرْانُ فَاسْتَمِعُوْا لَهُ وَٱنْصِتُوا ﴾ (الدّرّالمختارمع ردّالمحتار: ٢٣٦-٢٣٦ كتاب الصّلاة، باب صفة الصّلاة، مطلب: السّنة تكون سنّة عين وسنّة كفاية) ظفيرٌ

<sup>(</sup>۵) اس حدیث شریف کی تخ تا کی کتاب الصلاق کے سوال: ( ۳۷۸) کے حاشیہ نمبر: امیں ملاحظہ فرمائیں۔ ۱۲ (۲) اس حدیث شریف کی تخ تا کی کتاب الصلاق کے سوال: (۲۷۰) کے تیسر ہے حاشیہ میں ملاحظہ فرمائیں۔ ۱۲

وإذا قرأ فأنصتوا (١) اوردوسرى حديث من سب : من كان له إمام فقراء ة الإمام له قراء ة (٢) فقط والله تعالى اعلم (٢٥٦/٢)

سوال:(٣٧٥) امام كے ييچ الحمد پر هناجائز م يانہيں؟ اور ہاتھ تحت السّرة يا فوق السّرة باندهناچ ميے؟ تحت السّرة باندھنے پر بعض غير مقلدين اعتراض وطعن كرتے ہيں۔ فوق السّرة باندهناچ ميے؟ تحت السّرة باندھنے پر بعض غير مقلدين اعتراض وطعن كرتے ہيں۔ فوق

الجواب: امام كے پیچهالحمد وغيره جملة قراءت كى ممانعت قرآن شريف اورا حاديث صحح سے ثابت ہے۔ قال الله تعالى: ﴿ وَ إِذَا قُرِىءَ الْقُرْانُ فَاسْتَمِعُوْا لَهُ وَ اَنْصِتُوْا ﴾ صحح سے ثابت ہے۔ قال الله تعالى: ﴿ وَ إِذَا قُرِىءَ الْقُرْانُ فَاسْتَمِعُوْا لَهُ وَ اَنْصِتُوا ﴾ (سورة اَعُراف، آیت: ۲۰۳) وفي حدیث مسلم: و إذا قرأ فأنصتوا الحدیث (۱) اور مدیث صحح بن دریان له إمام فقراءة الإمام له قراءة (۲)

اور فوق السّرة اور تحت السّرة ہاتھ بائد صنے کی دونوں طرح کی حدیث موجود ہیں، کسی امام نے کسی پرعمل کیا اور کسی نے کسی پر، اعتراض کسی پرنہیں ہوسکتا، ایضاح الا دلہ منگا کراس میں یہ سب مسائل (۳) اور ان کی احادیث دکھے لیجے (مولوی سیدا صغر حسین صاحب مدرس مدرس مدرس دیوبند سب مسائل (۳) اور ان کی احادیث دکھے لیجے (مولوی سیدا صغر حسین صاحب مدرس مدرس مدرس دیوبند سے بہذر لیعہوی فی طلب فرما لیجے) (۴) بہت کام کی کتاب ہے، اور غیر مقلدوں کے جواب میں ب مثل ہے، ہرایک مسئلہ خلافی میں احادیث نقل کی ہے، اور امام صاحب کی مؤید احادیث مفصل نقل فرمائی ہیں (۵) فقط واللہ تعالی اعلم (۲/ ۲۵۷)

<sup>(</sup>۱) اس حدیث شریف کی تخ ت کتاب الصلاة کے سوال: ( ۳۷۸) کے حاشیہ نمبر: امیں ملاحظ فرمائیں۔ ۱۲ (۲) اس حدیث شریف کی تخ ت کتاب الصلاة کے سوال: (۳۷۰) کے تیسرے حاشیہ میں ملاحظ فرمائیں۔ ۱۲ (۳) مطبوعہ فقاوی میں 'مسائل' کے بعد' موجود ہیں' تھا، کیکن رجسر نقول فقالوی میں لفظ ' موجود ہیں' نہیں ہے؛ اس لیے ہم نے اس کو حذف کر دیا ہے۔ ۱۲

<sup>(</sup>۴) قوسین کے درمیان والی عبارت رجشر نقول فقاولی سے اضافہ کی گئی ہے۔ ۱۲

<sup>(</sup>۵) ایضاح الادله (مطبوعه: شخ الهندا کیدمی دارالعب و دبیب رمس: ۹۱ –۱۱۲ به عنوان: نماز میس باته کهال باند سطح جائین؟) میں بید بحث مع دلائل عقلیه ونقلیه مفصل موجود ہے، ملاحظه فرمالیس ۱۲۔

سوال: (۳۷۱) مقتدی کوامام کے پیچھے قراءت کرنے کا کیا تھم ہے؟ بعض صاحب فرماتے ہیں کہ بغیر فاتحہ کے نماز مقتدی کی نہیں ہوتی ،اور بعض صاحب فرماتے ہیں کہ امام کی قراءت مقتدی کو کا فی ہے، سیج کیابات ہے؟ اور مقتدی کو قراءت کرنا جا ہیے یانہیں؟ (۳۲/۱۱۷۷ سے)

الجواب: جوصاحب يفرمات بيل كهامام كى قراءت مقتدى كوكافى بهان كا قول صحيح به مقتدى كو امام كى قراءت مقتدى كو امام كى قراءت بي مديث شريف مقتدى كو امام كى ييچى قراءت كرنانه چا بيه، امام ابو صنيف كا يهى فد به به مديث شريف ميل به: وإذا قرأ ميل به: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة (۱) دوسرى حديث بيل به: وإذا قرأ فانصتوا إلى خ(۲) فقط والله تعالى اعلم (۲۱۰/۲)

سوال: (۲۷۷) قراءت فاتحه خلف الامام جائز ہے یا ناجائز؟ اگرناجائز ہے تو کیادلیل ہے؟ (۱۳۳۰-۲۹/۲۹۸)

الجواب: قراءت فاتح خلف الامام نزدام اعظم رحمة الشعليه جائز نيست، لقول به عليه السّلام: من كان له إمام فقراء ة الإمام له قراء ة (۱) (رواه الطّحاوي والإمام محمّد في موطّاه و إسناده صحيح كما في آثار السّنن) (۳) وقول به عليه السّلام: إذا قرأ فانصتوا الحديث. رواه مسلم وغيره (۲) والله تعالى اعلم كتبه عزيز الرحمٰن مفتى مدرسه عاليه ديوبند (۳)

(۱) اس حدیث شریف کی تخ تن کتاب الصلا ہ کے سوال: (۲۷۰) کے تیسر ہے حاشیہ میں ملاحظہ فرما <sup>ک</sup>یں۔۱۲

ويكره عندهما لما فيه من الوعيد و يستمع وينصت (الهداية: ١/١٢١، قبيل باب الإمامة) قبال العلامة بدر الدّين العيني في شرح الهداية: وفي شرح التّاويلات عن سعد بن أبي وقّاصٌ مَن قرأ خلف الإمام لا صلاة له، و روى أيضًا نهى عن ذلك جماعة من الصّحابةُ (البناية شرح الهداية: ١/١١٤-١٣٠ كتاب الصلاة، فصل في القراءة، المطبوعة: منشي نول كشور). جميل الرحمٰن

<sup>(</sup>٢) اس حدیث شریف کی تخریج کتاب الصلاة کے سوال: (٣٥٨) کے حاشینمبر: امیں ملاحظ فرمائیں ١٢٠

<sup>(</sup>٣) قوسین کے درمیان جوعبارت ہے وہ فتی ظفیر الدین نے بڑھائی ہے؛ رجٹر میں نہیں ہے۔

<sup>(4)</sup> درج ذیل عربی عبارت جس کومفتی ظفیر الدین نے شامل جواب کیا تھا، ہم نے اس کو حاشیہ میں رکھا ہے، کیوں کہ بیر جسڑ نقول فقاوی میں نہیں ہے:

ترجمہ: الجواب: امام کے پیچے سورہ فاتحہ پڑھنا امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز نہیں ہے، آنخضرت مِلِالْفِلَةِ کُمُ کے ارشاد کی وجہ سے کہ جس کے لیے امام ہوتو امام کی قراءت اس کی قراءت ہے، اور آنخضرت مِلاُلِفِلَةِ کُمُ خاموش مِرہ اس کو امام مسلم وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم رہو، اس کو امام مسلم وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

سوال: (٣٧٨).....(الف) كسى حديث سے الله تعالى يارسول الله سَلِينَيَّا يَيْمَ كَا قراءت فاتحه خلف الا مام كومنع كرنا؟

(ب) رسول الله مِلليُقلِقِهم كا نماز مين آمين آميت كهنا ما خدا تعالى ورسول الله مِلليُقلِقِهم كا آمين المجرر مع حرنا؟

(ح) رسول الله سَلِينَ عَلَيْهِمُ كَانَمَا زمين زيرناف ہاتھ باندھنايا سيند پر ہاتھ باندھنے سے منع كرنا؟ (د) رسول الله سَلِينَ عَلَيْهِمُ كاوتروں ميں رفع يدين كرنايا كرنے كى اجازت دينا؟

(p177-70/1719)

الجواب: (الف) الله تعالى في منع فرما يا اوررسول الله مَّلِيَّ اللهِ عَلَى عَلَى الله تعالى: ﴿ وَ إِذَا قُومَ الْقُورُانُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ انْصِتُوا ﴾ (سوره آعراف، آيت: ٢٠٣) وفي حديث مسلم: وإذا قَرأ فأنصتوا (١)

(ب) اخفا ع آمين كا حكم اوّلاً قرآن شريف عفه وم بوتا ب: ﴿ أَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَ خُفْيَةً ﴾ (سورة اعراف، آيت: ۵۵) اور حديث ك الفاظ: وخفض وأخفى به صوته (۲) وغيره وارد بي، (۱) وفي حديث جرير عن سليمان عن قتادة من الزّيادة: وإذا قرأ فأنصتوا. (الصّحيح لمسلم: ۱/۱۲)، كتاب الصّلاة ، باب التّشهّد في الصّلاة ومشكاة المصابيح، ص: 29، باب القراءة في الصّلاة ، الفصل الأوّل)

(٢) عن علقمة بن وائل عن أبيه أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قرأ: ﴿ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِ مُ وَلَا الضَّالِيْنَ ﴾ آمين، و خفض بها صوته (جامع التّرمذي: ١/٥٨، أبواب الصّلاة، باب ما جاء في التّامين)

وعن وائىل عن حجر رضي الله عنه قال : صلّى بنا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، فلمّا قرأ : ﴿ غَيْرِ الْمَغْضُولِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِيْنَ ﴾ قال : آمين ،

جونص ہیں اخفائے آمین پر، اور روایت ابن مسعودر و خلائی منظم جو ہدایہ میں فدکور ہے وہ بھی اخفائے آمین پر دال ہے (۱) اور شرح مدیہ میں حضرت واکل و خلائی منظم کی روایت بھی اخفائے آمین کے سنت ہونے میں فذکور ہے (۲)۔

- (3) وذكر عن علي من السّنّة في الصّلاة وضع الكفّ على الكفّ ..... تحت السّرّة ، رواه أبو داؤد وأحمد و اللّفظ له (٣) پس سنت كهنا حضرت على شخالله عَنْ كا وضع الكفّ على الكفّ تحت السّرّة كودال باس يركه بيعل رسول الله صِلاَيَا لَيْكَا اللهُ عَلَى الله
- (<sup>1</sup>) قال ابن قدامة في المغني: وقد روي عن ابن عمر أنّه كان إذا فرغ عن القراء ة كبّر ، وفي الذّخيرة: رفع يديه حذاء أذنيه ، وهو مروي عن ابن مسعود وابن عمر وابن عبّاس وأبي عبيدة إلى ، وقال قبيله: فإنّ ذلك مروي عن عليّ وابن عمر والبراء بن عازب والقياس يدلّ عليه فإنّ التّكبير للفصل والانتقال من حال إلى حال إلخ (<sup>(4)</sup>)

پس معلوم ہوا کہ وتر کی تیسری رکھت میں بعد قراءت کے تکبیر کہنا اور رفع یدین کرنا عبداللہ بن معود اور ابن عبر ان عمر رضی اللہ عنہم وغیر ہم سے ثابت ہے، پس لامحالہ ان حضرات صحابہ کرام

- == وأخفى بها صوته الحديث. (آثار السّنن: ٩٦/١، كتاب الصّلاة، باب ترك الجهر بالتّأمين، المطبوعة: أحسن المطابع، عظيم آباد)
- (۱) لـقـول ابن مسعود رضي الله عنه أربع يخفيهن الإمام و ذكر من جملتها التّعوّذ والتّسميّة و آمين . (هداية: ١٠٣/١، كتاب الصّلاة ، باب صفة الصّلاة)
- (٢) عن علقمة بن وائل عن أبيه أنه صلّى مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فلمّا بلغ: ﴿ غَيْرِ الْمَ غُصُوْبِ عَلَيْهِمْ وَ لَا الطَّالِيْنَ ﴾قال: آمين ، وأخفى بها صوته. (غنية المستملي ، ص:٢٢٩، فصل في صفة الصّلاة)
  - (٣) غنية المستملي، ص:٢٦٢، فصل في صفة الصّلاة .

وعن علقمة بن وائل بن حجر عن أبيه قال: رأيت النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم يضع يمينه على شماله تحت السّرّة ، رواه ابن أبي شيبة وإسناده صحيح . (آثار السّنن: ١٩٢١، كتاب الصّلاة ، باب في وضع اليدين تحت السّرّة) ظفير "

( $\gamma$ ) غنية المستملى، $\gamma$ :۱۲۳، بحث الوتر .

رضی الله عنهم نے رسول الله صِلالتَقِيلَةُ كود مكير كرابيا كيا ( ہوگا) (١) فقط والله تعالیٰ اعلم (١٨٥/١-١٨٥)

# سری نماز میں بھی مقتدی کوامام کے

#### پیچے سورہ فاتح نہیں پڑھنی جا ہیے

سوال: (۳۷۹) قراءت سری میں امام کے پیچھے المحمد کاپڑھنا امام اعظم کے نزدیک درست ہے یانہیں؟ اگر نہیں ہے تواس کی کیا وجہ ہے؟ (۳۵/۲۱۹۳هـ)

الجواب: به هم إذا قداً ف انصتوا (٢) مقترى كوامام كے بيچھے كھ ند پڑھنا چا ہيے، خواہ نماز جرى ہو ياسرى (٣) فقط والله تعالى اعلم (٢٢٢/٢)

#### فاتحه خلف الامام به قصد ثنا پر هنا كيسا ب

سوال: (۳۸۰) فلوقرأ المقتدي لزم له قراء تان، وهوغير معهود في الشّرع، وهذا إنّ ما يتمّ لو قرأ على نيّة الثّناء فيخرج عن القرآنية، فلا ينّما يتمّ لو قرأ على نيّة الثّناء، أمّا لو قرأ الفاتحة على نيّة الثّناء فيخرج عن القرآنية، فلا يلزم قراء تان كما نقول: لو قرأ الفاتحة في صلاة الجنازة على نيّة الدّعاء لا بأس به إلخ (اركان اربعه صفح: ۱۰۲) جواب طلب بيامر م كد خفيه كنزد يك فاتحد ظف الامام، صلاة خمسة مين بوقصد دعا وثناء مثل صلاة جنازه پر هناكس طرح منع م جى بحرالعلوم في اركان اربعه مين جائز كها م كيا حنفياس كومان لين كي؟ (١٢٥٨ / ١٣٣١ه)

الجواب:قال في الدّر المختار: والمؤتم لا يقرأ مطلقًا ولا الفاتحة في السّريّة اتّفاقًا وما نسب لمحمّد ضعيف كما بسطه الكمال فإن قرأ كره تحريمًا ، وتصحّ في الأصحّ وفي دررالبحار عن مبسوط خواهر زاده أنّها تفسد ويكون فاسقًا وهو مرويّ عن عدّة

<sup>(</sup>۱) 'ہوگا'کااضافہ فتی ظفیر الدین صاحب نے کیا ہے، رجسر میں نہیں ہے۔ ۱۲

<sup>(</sup>٢) اس مديث شريف كي تخريخ كاب الصلاة كيسوال: ( ٣٧٨) كي حاشي نمبر: المين الموظفر ما كين ١٦١

<sup>(</sup>٣) اس كاحواله كتاب الصلاة كيسوال (٣٨٠) كيجواب مين آرباب ١٢

من الصّحابة فالمنع أحوط (۱) (الدّرّ المختار) وفي الشّامي: قوله: (مرويّ عن عدّة من الصّحابة) قال في الخزائن وفي الكافي: ومنع المؤتم من القراءة ماثور عن ثمانين نفرًا من كبار الصّحابة منهم المرتضى والعبادلة إلخ (۱) وفيه قبيله: وقد روى الفساد بالقراءة عن عدّة من الصّحابة، فأقواهما المنع (۱) (شامى) پس معلوم بوا كم عندالحقيه كسى طرح اجازت قراءت فاتحد كي المام كي پيچينيس به كهاس ميس خوف فساد صلاة به حكما روى عن عدّة من الصّحابة، قاله الكمال. اور جنازه چونكم كل دعا به تواس ميس به نيت ثناء جواز بوسكتا به اور صلاة خمسه كل قراءت بيس، اس لياحوط بيب كه كسى طرح فاتحد ظف امام نه پر عد فقط والله تعالى اعلم خمسه كل قراءت بيس، اس لياحوط بيب كه كسى طرح فاتحد ظف امام نه پر هـ فقط والله تعالى اعلم خمسه كل قراءت بيس، اس لياحوط بيب كه كسى طرح فاتحد ظف امام نه پر هـ و فقط والله تعالى اعلم خمسه كل قراءت بيس، اس لياحوط بيب كه كسى طرح فاتحد ظف امام نه پر هـ و فقط والله تعالى اعلم

# فاتحه خلف الامام، رفع يدين اورآمين بالجمر پر بزرگان دين ميں سے سي نے مل کيا ہے؟

سوال: (۳۸۱) ہزرگانِ دین میں سے کسی نے فاتحہ خلف الامام اور رفع الیدین وآمین بالجبر کے مسائل بڑمل کیا ہے یانہیں؟ (۱۳۱/ ۱۳۳۷ھ)

الجواب: بعض نے کیا ہے، مگرا کثر صحابہ و تابعین و تبع تابعین کا عمل اس کے خلاف ہے، اور خودا حادیث مرفوعہ بھی اس کے خلاف وارد ہیں (۲)

<sup>(</sup>١) الدّر المختار و ردّ المحتار: ٢٣٥/-٢٣٦، كتاب الصّلاة ، باب صفة الصّلاة ، فصل في القراء ة ، مطلب : السّنة تكون سنّة عين و سنّة كفاية)

<sup>(</sup>٢) اس كاحواله كتاب الصلاة كوال (٣٨٠) كيجواب ميس كزر جا ١٦١

<sup>(</sup>٣) اس پیراگراف کی بوری عبارت رجشر نقول فاوی سے بردھائی گئی ہے،مطبوعہ فاوی میں نہیں ہے۔۱۲

# قراءت خلف الامام کے جواز کے بارے میں حضرت شاہ ولی اللہ کے قول کا جواب

سوال: (۳۸۲) چونکہ شاہ ولی اللہ صاحب کا قول اسرار شریعت میں ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کا پڑھنا نہ پڑھنے سے بہتر ہے (۱) اور شاہ صاحب علمائے حنفیہ میں سے ہیں، ایسی صورت میں

(۱) اسرارشریعت کی کمل عبارت درج ذیل ہے:

محدثین فاتحہ خلف الامام کے متعلق بیروجہ بیان کرتے ہیں کہ فاتحہ ہر واحد کی عرض ہے، علاوہ ہریں ہوجہ اشتمال مضامین حمد و ثناء سبحانك سے زیادہ تر مشابہ ہے۔ اگر یہ خیال کیا جائے کہ بہ طور معروضات رعیت ایک شخص سب کی طرف سے معروض معلوم عرض کرلے ایک شخص سب کی طرف سے معروض معلوم عرض کرلے گا تو اشتمال فذکور اور تعدادا ہل عرض کا بھی خیال چا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ بہ خیال اشتمال فذکور و خیال تعدد اہل عرض ہرایک کا فاتحہ پڑھنا مناسب نظر آتا ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کھتے ہیں: مقتدی پر واجب ہے کہ چپ کھڑا رہے اور قرآن کو منتارہے۔
پھراگراہام جبرسے پڑھتا ہے قبجب وہ سکوت کیا کرے اُس وقت وہ پڑھ لیا کرے۔ اوراگراہام آ ہتہ پڑھر ہا ہے تو مقتدی کو اختیار ہے اگر مقتدی پڑھے تو سورہ فاتحہ کو پڑھ لے مگر اس طرح سے پڑھے کہ اہام اُس کے پڑھنے سے اپنا پڑھنا نہ بھول جائے اور سب سے بہتر یہ قول ہے اور تمام احادیث کی تطبیق ہوجاتی ہے۔ اس میں بھیدوہ بی ہے جس کی تصریح کر دی گئی ہے کہ اہام کے ساتھ آ واز سے قرآن پڑھنا اہام کی تشویش کا باعت ہوگا۔ اور اس وجہ سے قرآن کے اندر تدبر نہ ہو سکے گا۔ اور قرآن کی تنظیم کے خلاف ہے۔ اور شارع النظین کا نے بیتھم نہیں دیا کہ آ ہت ہر پڑھیں۔ اس واسط جب تمام لوگ بچے تھے حروف اوا کرنے کی کوشش کریں گو سب کی آ واز وں سے ایک آ واز پیدا ہوگی جو امام کے لیے موجب تشویش خاطر ہوگی ، اور اُس کوقر آن پڑھنا مشکل پڑجائے گا ، اس واسطے تشویش پیدا کر دینے سے آپ نے نہی فرما دی۔ اور جو تشویش کا موجب ہواس کا مشکل پڑجائے گا ، اس واسطے تشویش پیدا کر دینے سے آپ نے نہی فرما دی۔ اور جو تشویش کا موجب ہواس کا فضل خان ، اور اُس کو اختیار دے دیا کہ جس سے ہو سکے وہ کرے۔ (اسرار شریعت مولفہ مولوی محمد مضل خان ، اور اس اور ان کو اختیار دے دیا کہ جس سے ہو سکے وہ کرے۔ (اسرار شریعت مولفہ مولوی محمد میں نے فضل خان ، اور اس کا ایک بیان پوری

اگركوئى حنفى امام كے پیچھے سور و فاتحہ بردھے تو كيسا ہے؟ (١٣٥٨/١٣٣١هـ)

الجواب: حنی کوامام کے پیچیسورہ فاتحہ وغیرہ کچھنہ پڑھنی چاہیے(۱) اور شاہ ولی اللہ جیسام مقتی المجسیام متبوع کی اگر کسی مسئلہ میں خلاف کریں تو اوروں کے لیے بیغل درست نہیں ہے، ان کواپنے امام متبوع کی تقلید کرنی چاہیے، خصوصًا جب کے دلائل سے بھی ندہبِ امام قوی ہو۔ فقط واللہ تعالی اعلم (۲۲۸/۲)

فاتحه خلف الامام کے بارے میں شاہ رفیع الدین دہلوی کے قول کا جواب

سوال: (۳۸۳) شاہ رفیع الدین صاحب قدس سرۂ دہلوی نے تحریفر مایا ہے کہ امام کے پیچھے سورۂ فاتحہ پڑھنا جائز ہے، اور پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، نہ پڑھنے میں خوف ہے، نماز کے نہ ہونے کااس مسئلہ میں کیا تھم ہے؟ (۱۰۱۲/۱۰۱۲ھ)

الجواب: جب كه حديث شريف مي صاف امر ب: وإذا قدراً فانصتوا (٢) اوردوسرى حديث شريف مي صاف المرب : وإذا قدراً فانصتوا (٢) اوردوسرى حديث شريف مي بي عن كان له إمام فقواءة الإمام له قواءة (٣) اور نيز قرآن شريف مي ارشاد ب: ﴿وَإِذَا قُوىءَ الْقُوانُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ اَنْصِتُوا ﴾ (سورة اعراف، آيت: ٢٠٨٠) تواس صورت مي مقتدى كوامام كي پيچ فاتحه وغيره پر صنى كى (پير) (٢) شجائش نهيس به جيسا كه كتب فقد مين مفسلاً فدكور به اور حنفيه كواپنامام كه فقر مي بر عمل كرنا چا بيد فقط (٢٣٩/٢)

(۱) ولا يقرء المؤتم خلف الإمام إلخ و لنا قوله عليه السّلام: من كان له إمام فقراء ة الإمام له قراء ة ، و عليه إجماع الصّحابة ، و هو ركن مشترك بينها لكن حظّ المقتدي الإنصات و الاستماع ، قال عليه السّلام: و إذا قرأ فأنصتوا ، و يستحسن على سبيل الاحتياط فيما يروى عن محمّد ، و يكره عندهما لما فيه من الوعيد . (الهداية: ا/١٢٠-١٢١، كتاب الصّلاة ، باب صفة الصّلاة ، فصل في القراء ق) ظفير "

(۲) اس حدیث شریف کی تخریخ کتاب الصلاۃ کے سوال: (۳۷۸) کے حاشیہ نمبر: امیں ملاحظہ فرمائیں۔۱۲ (۳) اس حدیث شریف کی تخریخ کتاب الصلاۃ کے سوال: (۳۷۰) کے تیسرے حاشیہ میں ملاحظہ فرمائیں۔۱۲ (۴) توسین کے درمیان والالفظر جسڑ نقول فتاوی سے اضافہ کیا گیا ہے۔۱۲

باب القراء ة في الصّلاة ، الفصل الأوّل )

#### قراءت خلف الإمام سيمتعلق احاديث كاجواب

سوال: (۳۸۴)عندالاحناف قراءت فاتحه خلف الامام ناجائز ہے، گرغیر مقلدین دوحدیثیں پیش کرتے ہیں؛ ایک عبادہ وُٹولائیوَز کی حدیث، اور ایک ابو ہریرہ وُٹولائیوَز کی، جس میں یہ ذکور ہے کہ قسمت الصّلاۃ بینی وبین عبدی ان دونوں حدیثوں کا جواب مفصل تحریر فرماویں۔

(m/12/m-0-mm/2/m)

الجواب: حديث عراده كاجواب مشكاة كباب: قراءة في الصّلاة مين حديث مذكورك بعد موجود ب، وه حديث برب: عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم: إنَّما جعل الإمام ليؤتمّ به ، فإذا كبّر فكبّروا، وإذا قرأ فأنصتوا (١) ال مديث ألل مطلقًا وعموماً يتكم فرمايا كه جب امام يرصحتم حيب ربوء پس معلوم بواكه يهلي الخضرت سِالنَّيَايَة إن فرف سورهٔ فاتحه کی اجازت دی تھی، پھر جہر بینمازوں میں اس کی ممانعت فرمائی، جبیبا کہ حدیث ابو ہر ریرہ وُٹاللیجنا ين : فانتهى النَّاس عن القراء ة مع رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فيما جهر فيه بالقراء ة من الصّلوات حين سمعوا ذلك من رسول الله صلّى الله عليه وسلّم (١) عثابت ب، چر آتخضرت مَالِيْنَايِّيَا فِي إِذا قرأ فأنصتوا كالحكم فرما كرسب نمازون مين مطلقًا قراءت سورة فاتحدوغيره يه ممانعت فرمادى، اور انصات كاحكم فرما ديا، جيساكة بت كريمه: ﴿ وَإِذَا قُرىءَ الْقُوانَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا ﴾ (سورة اعراف، آيت:٢٠١٧) عي بهي ظاهر ب، اوريبي جواب جمله اقرأ بها في نفسك (٢) ع ب، جو كرحديث الومريره والله قسمت الصّلاة بيني وبين عبدي إلخ (٢) مين واقع ب، (١) مشكاة المصابيح، ص:٨١، كتاب الصّلاة ، باب القراء ة في الصّلاة ، الفصل الثّاني . (٢) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثًا غير تمام ، فقيل لأبي هريرة : إنّا نكون وراء الإمام ، قال: اقرأ بها في نفسك فإني سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصّلاة بيني وبين عبدى نصفين الحديث (مشكاة المصابيح، ص: ٨١٠ كتاب الصلاة اوراقرأ بها في نفسك عمراؤنس مين تصور كرنائجى بوسكتا ہے۔فقط والله تعالى اعلم (٢٢١-٢٢٢)

سوال: (٣٨٥) سورة فاتح نه پڑھنے كے بارے مين مشكاة مين خداج آيا ہے (١) اور بخارى
مين لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب (٢) اس كا مطلب واضح فرما كين (٣٢/٣-٣٣١ه)

الجواب: يرحكم امام ومنفرد كے ليے ہے،مقتدى كوقراءت كى ممانعت دوسرى احاديث ميحه مين موجود ہے: وإذا قرأ فانستوا الحديث (٣) من كان له إمام فقراء ة الإمام له قراء ة الحديث (٣) فقط والله تعالى: ﴿ وَإِذَا قُرِىءَ الْقُرْانُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَانْصِتُواْ ﴾ (سورة أعراف، الحديث (٢)) فقط والله تعالى: ﴿ وَإِذَا قُرِىءَ الْقُرْانُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَانْصِتُواْ ﴾ (سورة أعراف، الحديث (٢))

#### قراءت خلف الا مام اورآمین بالجبرکی احادیث منسوخ ہیں یانہیں؟

سوال: (۳۸۲) قراءت خلف الامام کی جواحادیث صحاح میں اکثر وارد ہیں یہ احادیث منسوخ ہیں یانہیں؟ یہ بھی مفصل تحریفر ماویں کہ اصول حدیث میں کس مرتبہ کی حدیث سی حدیث کی منسوخ ہیں یانہیں؟ یہ بھی مفصل تحریفر ماویں کہ اصول حدیث میں کس مرتبہ کی حدیث کی ناسخ بن سکتی ہے، اور سنداس امر کی کہ آیت: ﴿ وَإِذَا قُورِیءَ الْقُورُانُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَاَنْصِتُواْ لَعَلَّکُمْ اَلَّیْ بَن سکتی ہے، اور سنداس امر کی کہ آیت: ﴿ وَإِذَا قُورِیءَ الْقُورُانُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَاَنْصِتُواْ لَعَلَّکُمْ اِلْتَ بِن سُوا نَعْ مِن نازل ہوئی ہے، مع احادیث معتبرہ کے اور اقوال صحابہ کر ام کے تحریر فرمات فرما سے کہ اطمینان ہوجائے، غیر مقلدین سوائے حجیدن کی احادیث کے دوسری صحاح و مسندات کتب حدیث کو نہیں مانتے ہر جگہ صحیحین کی حدیث طلب کرتے ہیں۔ پس یہ بھی تشریح فرمادیں سوائے صحیحین کے دوسری کتب حدیث میں بھی صحیح حدیثیں موجود ہیں کہ جن کو بخاری و مسلم نے شخری نہیں کیا اور منسوفریت حدیث آمین بالجمر کی نسبت بھی یہی خیال ہے۔ کن احادیث سے تخریخ نہیں کیا اور منسوفریت حدیث آمین بالجمر کی نسبت بھی یہی خیال ہے۔ کن احادیث سے

<sup>(</sup>۱) حوالہ کے لیے سابقہ جواب کا حاشیہ (۲) ملاحظ فرمائیں۔

<sup>(</sup>٢) عن عبادة بن الصّامت رضي الله عنه أن رسول الله صلّى الله عليه و سلّم قال: لا صلاة لـمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. (صحيح البخاري: ١٠٣/١، كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام و المأموم في الصلوات كلّها الخ)

<sup>(</sup>٣) حدیث شریف کی تخ تن کتاب الصّلاة کے سوال: (٣٥٨) کے حاشیہ نمبر: امیں ملاحظہ فرما کیں۔ ١٢ (٣) اس حدیث شریف کی تخ تن کتاب الصلاۃ کے سوال: (٣٥٠) کے تیسر ہے حاشیہ میں ملاحظہ فرما کیں۔ ١٢

حدیث آمین بالجرمنسوخ ہے۔

#### اند کے پیش تو گفتم غم دل ترسیدم استان کے دل آزردہ شوی ورنیخن بسیاراست

(رجسٹر میں نہیں ملا)

الجواب: بم الله الرحم و قراءت خلف الام شرا اختلاف المرحم الله الم المرائ الم المرائ الم المرائ كا الله الرحم و قراءت خلف الامام شاطم المرائ كا الم المرائ كا الم المرائ كا الم المرائ كا الم المرحم الله كا آيت قرآنية فواخية فريء المقرائ فاستيعفوا له و الموتوثول في الموتوزية في الموتوزية في المحديث به الارحديث من كان له إمام (٢) المحديث به الورشا في شرخ الن سيم منقول به : وفي المحافي ومنع المؤتم من القراءة ماثور عن ثمانين الورشا في شرخ الن سيم منقول به : وفي المحافي ومنع المؤتم من القراءة ماثور عن ثمانين نفرًا من كبار الصحابة منهم المرتضى والعبادلة ، وقد دون أهل المحديث أساميهم (٣) الورد بارة نزول آيت قرآنية : فو إذا قُوي و الفرائ الآية في في القديم شرك المحديث أساميهم والموالم المحيدين قال محي السنة والأولى أنها في القراءة في الصلاة الأن الآية مكية و الجمعة وفي وجبت بالمدينة ، وهذا قول الحسن والزّهري والنّعي وانخرج ابن مردويه في تفسيره إلى أحسد قال : أجمع الناس على أنّ هذه الآية في الصّلاة . وأخرج ابن مردويه في تفسيره إلى عن معاوية بن قرة قال : سألت بعض أشيا حنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أحسبه قال عبد الله بن مغفل : كلّ من سمع القرآن وجب عليه الاستماع والإنصات ، أحسبه قال عبد الله بن مغفل : كلّ من سمع القرآن وجب عليه الاستماع والإنصات ، قال : إنّه ما نزلت هذه الآية في القرأن فاستمعون اله و و إذا قول المناه الآية في القراءة و المناه المناه و المناه والمناه الله المن الله عليه الاستماع والإنصات ، قال : إنّه ما نولت هذه الآية في القراءة والمنا نولت هذه الآية و أذا أورى و المناه المناه قال المناه الآية في القراءة والمناه المناه المن

<sup>(</sup>۱) اس حدیث شریف کی تخ تنج کتاب الصلا ق کے سوال: (۳۷۸) کے حاشیہ نمبر: امیں ملاحظہ فرما نمیں ۱۲۰ دری میں مصرف شدہ کی تنز چیکت سام اور اور سے کہ سام کا میں کا میں کا میں میں میں میں میں میں اور اور کا میں کا

<sup>(</sup>٢) ال مديث شريف كي تخ ت كتاب الصلاة كسوال: (١٥٠) كتير عاشيه من ملاحظ فرما كي ١١١. (٢٥٠) و المحتاد : ٢ ٢٣٦، كتاب الصلاة ، باب صفة الصّلاة ، فصل في القراءة ، مطلب :

<sup>(</sup>٣) رد المحتار: ٢٣٦/٢، كتاب الصّلاة ، باب صفة الصّلاة ، فصل في القراء ة ، مطلب السّنة تكون سنّة عين وسنّة كفاية .

<sup>(</sup>۴) تلاش بسیار کے باوجود رہےبارت ہمیں نہیں ملی۔

(صحیحین کے علاوہ دوسری کتب احادیث میں بھی صحیح حدیثیں ہیں، صحیحین میں ہی محصور سمجھنا غلط ہے، دوسری صحاح یا متندات کونہ ماننا کھلی ہوئی جہالت ہے۔ ظفیر ") (۲۵۰/۲۲)

امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے والے کو کا فرومرند کہنا سخت جہالت و گمراہی ہے سوال: (۳۸۷) ایک مولوی صاحب افعانستان کے یہاں پرآئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ قاری فاتحہ خلف الامام کا فرہے۔ (رجڑ میں نہیں ملا)

الجواب: امام ابوحنیفی کے مذہب میں مقتدی کوامام کے پیچے سور و فاتحہ وغیرہ نہ پڑھنی جا ہے

<sup>(</sup>١) فتح القدير: ١/ ٣٥٠ - ٣٥١، كتاب الصّلاة ، فصل في القراءة .

<sup>(</sup>٢) غنية المستملي، ص: ٢٦٩، فصل في صفة الصّلاة .

ناجائز ہے اور پہی مقتضی آیت قرآنیہ: ﴿ وَ إِذَا قُوبِیءَ الْقُولُ انْ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَ اَنْصِتُوا ﴾ (سورهٔ اعراف، آیت: ۲۰ اور احادیث صریح محجہ : وَإِذَا قداً فَانْصِتُوا (ا) وغیره کا ہے۔ بدایں ہمہ فاتحہ پڑھنے والے کوکا فرومر مذکہ ناسخت جہالت اور گراہی ہے، کہنے والے کے کفر کا خوف ہے، تو بہرے، پر صنے والے کوکا فرومر مذکہ ناسخت جہالت اور گراہی ہے، کہنے والے کے کفر کا خوف ہے، امام شافعی وجوب قراءت فاتحہ خلف الامام کے قائل ہیں، پس مشلہ ائمہ دین میں مختلف فیہ ہے، امام شافعی وجوب قراءت فاتحہ خلف الامام کے قائل ہیں، پس مشلہ ایک ہے والے کے کفر کا خوف ہے، اللہ تعالی ایسی جہالت سے محفوظ رکھے۔ فقط (۲۵۴/۲)

#### امام کا آ ہستہ قراءت کرنااور کمبی سورت پڑھنا

سوال: (۳۸۸) امام قراءت آہتہ پڑھے اورسورت بھی بڑی ہوجس میں مقتذیوں کو تکلیف ہوتی ہو پہ جائز ہے یانہیں؟ (۱۳۳۸/۱۷۴۰ھ)

الجواب: زیادہ تطویل نہ کرے اور قراءت مسنونہ سے تجاوز نہ کرے <sup>(۲)</sup> (۱۳۲/۳۱–۱۳۳)

#### دوسری رکعت میں لمبی قراءت مکروہ تنزیبی ہے

سوال: (۳۸۹) (پیه) (۳) مسئلہ جومشہور ہے کہ پہلی رکعت میں چھوٹی سورت اور دوسری میں بری سورت اور دوسری میں بری سورت مکروہ ہونے میں کچھ صدہے کہ بری سورت مکروہ ہونے میں کچھ صدہے کہ اتنی بردی و اتنی چھوٹی ہویا نہیں؟ اگر کوئی شخص پہلی رکعت میں سورہ کوثر بڑھے اور دوسری میں سورہ اخلاص؛ پیمکروہ ہوگایا نہیں؟ (۳۵/۲۸۳–۱۳۳۱ھ)

الجواب: في الدّر المختار: و إطالة الثّانية على الأولى يكره تنزيهًا إجماعًا إن

(۱) اس حدیث شریف کی تخ ت کتاب الصلاة کے سوال: (۳۷۸) کے حاشیہ نمبر: امیں ملاحظ فرما کیں ۱۲

(٢) ويكره تحريمًا تطويل الصّلاة على القوم زائدًا على قدر السنّة في قراء ة و أذكار رضي القوم أولا لإطلاق الأمر بالتّخفيف. (الدّرّ المختار مع ردّ المحتار: ٢٥٩/٢-٢١١، كتاب الصّلاة، باب الإمامة)

(٣) قوسين كے درميان والالفظ رجم نقول فقاوى سے اضافه كيا كيا ہے ١٢

#### امام کا فجر کی دوسری رکعت میں بالقصد دو جارآ بیتیں زیادہ پڑھنا

سوال: (۳۹۰) کیا فرماتے ہیں علمائے دین (متین) (۲) ومفتیان شرع مبین (۳) کہ امام صبح کی نماز میں اوّل رکعت سے دوسری رکعت میں قراءت کوقصداً دو چارآیات طول دیوے، تواس صورت میں نماز صبحے ہوگی یانہیں بلا کراہت؟ (۳۱۳/۲۱۳سے)

الجواب: اس صورت میں نماز صحیح ہے بلا کراہت، شامی میں ہے کہ بر می سورتوں میں تین آیات کی زیادتی آیات کی زیادتی آیات کی زیادتی کی زیادتی کروہ تنزیبی ہے، البتہ چھوٹی سورتوں میں دوسری رکعت میں تین آیات کی زیادتی کروہ تنزیبی ہے (۴) فقط واللہ تعالی اعلم ، کتبہ عزیز الرحلٰ عفی عنہ مفتی ، مدرسہ عربید یو بند (۲۲۸/۲)

# دوسری رکعت کو پہلی سے کبی کرنا اور درمیان

#### میں چھوٹی سورت چھوڑ نا مکروہ ہے میں شخصار سرت

سوال: (۳۹۱) ایک مخص اوّل رکعت کی قراءت سے دوسری رکعت کی قراءت کوطویل کرتا ہے،

(١) الدّرّالمختارمع ردّالمحتار: ٢٣٣/٢، كتاب الصّلاة، باب صفة الصّلاة، فصل في القراءة.

(٢) قوسين كے درميان والالفظ رجشر نقول فقاولى سے اضافه كيا كيا ہے۔١٢

(٣)مطبوعه فقاولی میں 'مبین' کے بعد' اس مسکل' میں تھا یہ جملہ مفتی ظفیر الدین صاحب نے بڑھایا ہے، رجٹر میں نہیں ہے،اورمطلب اس کے بغیر واضح ہے،اس لیے ہم نے اس کوحذ ف کر دیا ہے۔۱۲

(٣) بل الّذي ينبغي أنّ الزّيادة إذا كانت ظَاهِرةً ظُهُوْرًا تَامَّا تُكُرَهُ وإلّا فلا لِلْزُوْمِ الْحَرِجِ فِي التَّحَرُّزِ عَنِ الْخَفِيَّةِ ..... والذي تحصل من مجموع كلامه وكلام القنية أنّ إطلاق كَرَاهَة إطَالَةِ الثّانية بثلاثِ آياتِ مقيدٌ بالسّور القصيرة المتقاربة الآيات لظهور الإطالة حينئذ فيها ، أمّا السُّورُ الطّويلةُ أو القصيرةُ المتفاوتةُ فلا يُعتبرُ العددُ فيهما بل يُعتبرُ ظُهُوْرُ الإطالَةِ من حيثُ الكلمات وإن اتّحدّتُ آيات السّورتينِ عددًا. (ردّ المحتار: ٢٣٣/٢، كتاب الصّلاة باب صفة الصّلاة ، مطلب : السّنة تكون سنة عين وسنة كفاية) ظفيرٌ

اورچھوٹی سورت درمیان میں چھوڑ تا ہے، بیجائز ہے یانہیں؟ (۸۳۸/۸۳۸ھ)

الجواب: دوسری رکعت میں بہنست قراءت اوّل رکعت کی تین آیتوں سے زیادہ طول کرنا مکروہ ہے۔ کندا فی الندّر المختاد (۱) فظواللہ تعالی اعلم (۲۱۷–۲۱۸)

#### دوسری رکعت کوطول دینے میں کس چیز کا اعتبار ہے؟

سوال: (۳۹۲) نماز میں اوّل رکھت سے دوسری رکھت میں زیادہ قراءت مکروہ ہے؟ یہ بہ حساب آیوں کے ہے یا بہ حساب کلمات کے؟ (۱۳۳۳–۳۲/۱۲۳۱ھ)

الجواب: اگرآیتی برابر (برابر)(۲) یا قریب برابر کے ہیں؛ تو عدد آیات کا اعتبار ہے کہ دوسری رکعت کی قراءت تین آیات سے زیادہ نہ ہو، اور اگر آیات متفاوت ہوں طول وقصر میں تو حروف وکلمات کا اعتبار ہے الخ (۳) فقط واللہ تعالیٰ اعلم (۲۵۵/۲)

یہلی رکعت میں سورہ نصر اور دوسری میں سورہ اخلاص پڑھی تو کیا تھم ہے؟

سوال: (۳۹۳) كهاجاتا بكراذًا جَآءَك بعدتبَّتْ بِرْهَى عِلْبِيه، ال كوترك كرك قُلْ هُوَ الله نُه بِرُهِ مَا النكه بِرُهِ فَ والله مُو الله مُو الله

(۱) وتطال أولى الفجر على ثانيتها ..... فقط ، وقال محمّد : أولى الكلّ حتّى التّراويح ، قيل : وعليه الفتوى ، وإطالة النّانية على الأولى يكره تنزيهًا إجماعًا إنّ بثلاث آيات إن تقاربت طولًا وقصرًا وإلّا اعتبر الحروف والكلمات إلخ ، وإن بأقلّ لايكره إلخ. (الدّر المختار مع ردّ المحتار: ٢٣٥/ ٢٣٥- ٢٣٥، كتاب الصّلاة ، باب صفة الصّلاة ، فصل في القراء ة)

ويكره الفصل بسورة قصيرة . (الدّرّ المختار مع ردّ المحتار: ٢٣٨/٢، كتاب الصّلاة ، باب صفة الصّلاة ، فصل في القراء ة ، قبيل باب الإمامة ) ظفر"

(٢) قوسين كدرميان والالفظ رجشر نقول فماوى سے اضافه كيا كيا ہے۔١٢

(m) حواله، سابقه جواب کے حاشیہ میں ملاحظ فرمائیں ۱۲

الجواب: ایک چھوٹی سورت کا فاصلہ کرنا فرائض وواجبات میں فقہاء نے مکروہ لکھا ہے، پس اگر قُلْ هُوَ اللّهُ دوسری رکعت میں پڑھنی ہے تو پہلی میں قُلْ یَا پڑھ دے، اور اگر پہلی رکعت میں اِذَا جَاءَ پڑھی ہے تو دوسری میں قُلْ اَعُوْ ذُہِرَبّ الْفَلَقُ پڑھے(۱) فقط واللہ تعالی اعلم (۲۳۲/۲)

سوال: (۳۹۴) امام نے پہلی رکعت میں اذا جاء اور دوسری رکعت میں قبل هو الله پڑھی تو نماز میں کچھ نقصان ہوایا نہیں؟ (۱۳۱۲/۱۳۱۲ھ)

الجواب: فرضوں میں قصداً اس طرح پڑھنا کہ ایک چھوٹی سورت کا فاصلہ کیا جاوے جبیبا کہ صورت مسئولہ میں ہے مکروہ ہے اور نماز ہوجاتی ہے اور اگر سہوا ہوگیا تو پچھ کراہت نہیں ہے، اور نوافل میں پچھ کراہت نہیں ہے (۱) فقط واللہ تعالی اعلم (۲۳۹/۲۳)

سوال: (۳۹۵) امام نے پہلی رکعت میں سورہ ﴿إِذَا جَاءَ ﴾ پڑھی، اور دوسری رکعت میں ﴿وَاللّٰهُ ﴾ نماز کو پھر پڑھنا چاہیے یا کیا؟ (۳۳۸–۱۳۳۴ھ)

الجواب: فرائض میں قصداً ایسا کرنا مکروہ ہے، اور سہواً اگر ایسا ہو گیا تو کچھ کراہت نہیں (ہے)(۲) اعادہ نماز کا لازم نہیں ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم (۲۲۳/۲ ۲۲۳)

#### بهلی رکعت میں سور کا کوثر اور دوسری میں سور کا نصر پڑھنا

سوال: (۳۹۲) امام نے مغرب میں پہلی رکعت میں سور ہ کوثر اور دوسری میں سور ہ نصر پڑھی، اوّل تو چھوٹی بڑی ؛ دوسری خلاف ترتیب درمیان میں چھوٹی سورت چھوڑ دی گئی، اس صورت میں اعادہ واجب تھایانہ؟ اگراعادہ کرلیا تو گنہ گارتو نہ ہوگا تواب ہوگایانہیں؟ (۱۳۲۳/۲۸۳ھ)

الجواب: چهوئى سورت درميان ميں چهوڙنا كروه تنزيبى ہے، لهذا اعاده اس نمازكا واجب (۱) ويكره الفصل بسورة قصيرة وأن يقرأ منكوسًا إلخ ، ولا يكره في النفل شيء من ذلك (الدّرّ المختار) قوله: (ثمّ ذكريتمّ) أفاد أنّ التّنكيس أوالفصل بالقصيرة انّما يكره إذا كان عن قصد فلو سهوًا فلا ، كما في شرح المنية. (الدّرّ المختار وردّ المحتار: ٢٣٨-٢٣٩، كتاب الصّلاة ، باب صفة الصّلاة ، فصل في القراءة ، قبيل باب الإمامة)

(٢) قوسين كے درميان والالفظ رجم نقول فقاوى سے اضافه كيا كيا ہے۔١٢

نہیں ہے، کین اگر کسی نے اعادہ کیا تو گذہیں ہے، بلکہ بہتر ہے اور ثواب (ہے) (۱) جیسا کہ شامی میں فتح القدیر سے منقول ہے: والحق التفصیل بین کون تلك الكراهة كراهة تحریم، فسحب الإعادة أو تنزید فستحب الخ (۲) اور سورة كوثر اور سورة نفر میں (بڑے چھوٹے) (۳) ہونے كاس قدر فرق نہیں ہے كہ كراہت لازم آوے فقط واللہ تعالی اعلم (۱۰۳/۸ -۱۰۵)

#### قراءت میں ایک چھوٹی سورت کا فاصلہ اور بے موقع وقف کرنے کا حکم

سوال: (۳۹۷) اگر کوئی نماز میں ایک سورت پڑھ کر ایک چھوڑ کرتیسری سورت پڑھ لے، اور قراءت میں بےموقع وقف کردے، تواس کا کیا تھم ہے؟ (۳۳/۱۲۵۰–۱۳۳۴ھ)

الجواب: ویکرہ الفصل بسورۃ قصیرۃ النے ، ولایکرہ فی النفل شیء (۱۳) (الدّر المختار) حاصل بیہ کہ چھوٹی سورت کا فاصلہ کرنا مکروہ ہے، مگرنوافل میں مکروہ نہیں ہے، اگر درمیان آیت سانس ٹوٹ جائے اس وجہ سے وقف کیا تو اعادہ اس آیت کا کرنا چاہیے، باقی تفصیلی محم کسی قاری صاحب سے دریافت کرنا چاہیے۔ فقط واللہ تعالی اعلم (۲۲۳/۲)

سوال: (۳۹۸) اگرکوئی چوٹی سورتوں میں سے ایک سورت پڑھ کر درمیان میں ایک سورت چوٹی سورت اور دوسری میں بڑی چوڑ کر دوسری رکھت میں چھوٹی سورت اور دوسری میں بڑی سورت یڑھے، یا پہلی رکھت میں چھوٹی سورت اور دوسری میں بڑی سورت یڑھے تو کیا تھم ہے؟ (۱۳۳۷/۵۸۴ھ)

الجواب: سورهُ قصير كافصل كرنا فرائض مين مكروه ب(٥) اور دوسرى ركعت مين بقدرتين آيت

<sup>(</sup>۱) قوسین کے درمیان والالفظ رجشر نقول فقاوی سے اضافہ کیا گیا ہے۔۱۲

<sup>(</sup>٢) ردّ المحتار: ١٣٠/٢، كتاب الصّلاة، باب صفة الصّلاة، مطلب كلّ صلاة أُدّيت مع كراهة التّحريم تجب إعادتها.

<sup>(</sup>٣) مطبوعة قاوى ميس ( برد چهو لے) كى جگه "برى چهو لى" تقاشچ رجئر نقول قاوى سے كى كى ہے ١٢ (٣) الدّر المختار مع ردّ المحتار: ٢٣٨ -٢٣٩، كتاب الصّلاة، باب صفة الصّلاة، فصل في القراءة، قبيل باب الإمامة.

<sup>(</sup>۵) حواله كے ليے سابقه جواب ملاحظ فرمائيں۔

یازیادہ پہلی رکعت سے قراءت زیادہ کرنا کروہ تنزیبی ہے۔ واطالة الشّانیة علی الأولى یکرہ تنزیهًا إجماعًا إنّ بثلاث آیات الخ<sup>(۱)</sup>(درّ مختار) فقط واللّدتعالی اعلم (۲۲۳/۲)

# فرائض میں ایک چھوٹی سورت کافصل کرنا

مکروہ ہے اور نوافل میں درست ہے

سو ال: (۳۹۹) فرائض یا نوافل میں ایک سورت درمیان میں چھوڑ کر پڑھنا جائز ہے یانہیں؟ (۳۹۹–۱۳۳۴ھ)

الجواب: فرائض میں ایک چھوٹی سورت کافصل کرنا مکروہ ہے، اور نوافل میں درست ہے۔ کذا فی الدّر المحتار والشّامی (۲) فقط واللّه تعالی اعلم (۲۲۳/۲)

#### وترکی پہلی رکعت میں والعصرا ورتیسری

#### رکعت میں سور و ہمر ہ پر طی تو کیا تھم ہے؟

سوال: (۴۰۰) وتر میں امام صاحب نے پہلی رکعت میں والعصر، دوسری میں التکاثر، تیسری میں التکاثر، تیسری میں الہمز ہ پڑھی۔تیسری سورت دوسری سے دوگئی ہے تو نماز وتر ہوئی یانہیں؟ (۱۳۳۹/۲۲۰۲ھ)

الجواب: نماز وتر ہوگئ،اس قدرسورتوں کے بڑے چھوٹے ہونے سے نماز میں کچھ کراہت نہیں آئی۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم (۲۳۵-۲۳۹)

وضاحت: صورتِ مسئولہ میں نماز وتر ہوگئی، کین قرآن کریم کوخلاف تر تیب لیعنی پہلی رکعت میں سورہ عصر اور دوسری رکعت میں سورہ تکاثر پڑھنا موجب کراہت ہے، نیز تیسری رکعت کا پہلی رکعت سے طویل ہونا بھی کراہت سے خالی نہیں، در مختار میں ہے: واطالة الشانية علی الأولی یک رہ تنزیهًا اجماعًا إن بثلاث آیات إن تقاربت طولاً وقصرًا، وإلاّ اعتبر الحروف

<sup>(</sup>١) الدّرّ المختارمع ردّالمحتار: ٢٣٣/٢، كتاب الصّلاة، باب صفة الصّلاة، فصل في القراء ة.

<sup>(</sup>٢) سابقه جوابات مين حواله ملاحظه فرمائين ١٢

والكلمات، واعتبر الحلبي فحش الطّول لا عدد الآيات، واستثنى في البحر ما وردت به السّنة، واستظهر في النّفل عدم الكراهة مطلقًا و إن بأقلّ لايكره (الدّرّ المختار) قوله: (واعتبر الحلبي فحش الطّول إلخ)كما لو قرأ في الأولى والعصر، وفي الثّانية الهمزة، فرمز في القنية أوّلاً أنّه لا يكره، ثمّ رمز ثانيًا أنّه يكره، وقال: لأنّ الأولى ثلاث آيات والشّانية تسع، وتكره الزّيادة الكثيرة. (الدّرّ المختار و ردّ المحتار: ٢٣٣١-٢٣٥، كتاب الصّلاة، باب صفة الصّلاة، فصل في القراءة) محمرا من الريالي المركل

#### چھوٹی سورتیں جن کا درمیان میں چھوڑ نا مکروہ ہے کونسی ہیں؟

سوال: (۱۰۰۱) وہ چھوٹی سورتیں کونی ہیں جن کو پہلی رکعت اور دوسری رکعت کی قراءت کے درمیان چھوڑنے سے نماز مکروہ ہوتی ہے؟ (۱۳۸۳/۲۵۸ھ)

الجواب: وہ سورتیں قصار مفصل کی کم یکی نہ سے آخر قر آن شریف تک ہیں۔ فظ (۲۳۳/۲)

استدراک: چھوٹی سورت جس کا درمیان میں چھوڑ نا مکر وہ ہے اس سے مرادوہ سورہ کو چھوڑ کر سورہ جو پہلی رکعت میں پڑھی ہوئی سورت سے چھوٹی ہو، جیسے سورہ ماعون کے بعد سورہ کو ترکوچھوڑ کر سورہ کا فرون پڑھنا مکر وہ ہے، کیوں کہ سورہ متروکہ یعنی سورہ کو تر بسورہ ماعون سے چھوٹی ہے، اور سورہ قریش کے بعد سورہ ماعون چھوڑ کر سورہ کو تر پڑھنا مکر وہ نہیں، کیوں کہ سورہ متروکہ یعنی سورہ ماعون سے سورہ قریش ہے۔ سورہ قریش سے بڑی ہے۔

المراد الفتاوى شريح: في الدّر المختار: ويكره الفصل بسورة قصيرة ، في ردّ المحتار: أمّا بسورة طويلة بحيث يلزم منه إطالة الرّكعة الثّانية إطالة كثيرة فلا يكره ، شرح المنية . (الدّر المختار و ردّ المحتار: ٢٣٨/٢)

اس سے معلوم ہوا کہ چھوٹی سورت درمیان میں چھوڑ نا جو مکروہ ہے تو اس میں شرط یہ ہے کہ سورت متر و کہ اوّل سورت سے بڑی نہ ہو، ورنہ مکروہ نہیں، اور چوں کہ صورت مسئولہ میں سورت متر و کہ لینی فُلْ یَا یُھُو اُنْ سورہ وَ اِنَّا اَعْطَیْنَاكَ الْكُوْ ثَوَ سے بڑی ہے، اس لیے بیتر کے مکروہ متر و کہ لینی فُلْ یَا یُھُو اُنْ سورہ وَ اِنَّا اَعْطَیْنَاكَ الْكُوْ ثَوَ سے بڑی ہے، اس لیے بیتر کے مکروہ

نهيس بواء البنة دوسرى ركعت كاطويل بوناموجب كرابت بوا ـ كسما في الدّر المختار أيضًا: وإطالة الثّانية على الأولى يكره تنزيهًا. (الدّر المختار: ٢٣٣/٢) ليكن مجدة سهولازم نهيس ـ وإطالة الثّانية على الأولى يكره تنزيهًا. (الدّر المختار: ١٠٤١) (الداد الفتاوي: المهرد ٢٢٩، سوال نمبر: ٢٢٩)

اور امداد الفتاوي: ا/ ۲۲۷ ، سوال نمبر:۲۱۴ کے حاشیہ میں ہے: دوسورتوں کے درمیان ایک سورت چھوڑنے کی کراہت کی وجہ ہجر و تفضیل کے شبہ سے بچنا ہے۔ ویکرہ فیصلہ ہسورہ بین سورتين قرأهما في ركعتين لما فيه من شبهة التّفضيل والهجر اه. (مراقي الفلاح: ص:۱۹۴) پس اولی میر ہے کہ پہلی رکعت میں جوسورت براھی ہے اسی سے متصل بعد والی سورت دوسری رکعت میں پڑھی جائے ، اگرایک سورت چھوڑ کر پڑھے گا تو اس کا ہجر (چھوڑ نا) اور بعد والی كَتَفْضِيل (ترجَح بلام جَح) لازم آئے گی، إذا قرأ في كلّ ركعةِ المحمد والسّورة فإنّه يقرأ سورة أخرى في الرّكعة الثّانية متّصلةً بالسّورة الأوللي، وإن أراد أن يُفصّل بينهما ينبغي أن لا يفصل بسورة أو بسورتين، وإنّما يفصل بسورٍ هكذا روى في الحديث (حموي بر أشباه: ا/۲۱۱) ليكن دوسورتون كالحجمور نااحا ديث سے ثابت ہے۔حضور ياك مِلافيَا يَامُ جمعه كي رات میں مغرب کی نماز میں سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص تلاوت فرماتے تھے، ولیو تبد ک سورتین فالصّحيح أنّه لا يكره أيضًا لما روى جابر بن سمرة رضى الله عنه: كان النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم يقرء في المغرب ليلة الجمعة قُلْ يَاليُّهَا الْكَفِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللّهُ أحدرواه أبو داؤ د و ابن ماجة اهـ — ( كبيري:ص:۴۲۲) للږدا دوسورتو ل كافصل جائز موااوراُن ميں بجرو تفضیل کا شبہ نہ رہا، کراہت صرف ایک سورت کے چھوڑنے میں ہوگی خواہ وہ سورت چھوٹی ہویا بڑی ہو ۔۔ لیکن اگر بعدوالی سورت اتنی بڑی ہو کہ اُسے دوسری رکعت میں بڑھنے سے اس کا پہلی رکعت سے طویل ہونالازم آتا ہوتواس عارض کی وجہ سے ایسی طویل سورت کا چھوڑ نا جائز ہوگا، کیوں کہ ہر رکعت میں کامل سورت پڑھنا افضل ہے، اور دوسری رکعت کوطویل کرنا مکروہ ہے اور جہاں پیمارض نه ہوو ہاں پہلی سورت ہے مصل جوسورت ہے اسی کو بڑھنا اولی ہے اوراس کوچھوڑ کر (خواہ وہ بڑی ہو جس میں دورکعت ہوسکیں یا چھوٹی ہو) بعد والی سورت پڑھنا مکروہ تنزیمی یعنی خلاف اولی ہے،

اورييكرابت فرائض ميل ب، نوافل ميل ايك سورت چهور ناجائز ب- ويكره الفصل بسورة قصيرة اهـ (الدرّ المختار) أمّا بسورة طويلة بحيث يلزم منه إطالة الرّ كعة النّانية إطالة كثيرة فلا يكره شرح المنية ، كما إذا كانت سورتان قصيرتان اهـ (شامي: ٢٣٨/٢) ولو قرأ في كلّ ركعة سورة وترك بين سورتين سورة يكره لما قلنا (أي لأنّه يوهم الإعراض و التّرجيح بلا مرجّح) إلّا أن تكون تلك السّورة أطول من الّتي قرأها في الرّكعة الأولى بحيث يلزم منه إطالة الرّكعة الثّانية إطالة كثيرة فح لا يكره اهـ. (كبيرى: ٣٢٢) (امدادالفتاوى: المراكلة الرّكة الثّانية إطالة كثيرة فح لا يكره اهـ.

### پہلی رکعت میں واضحی اور دوسری میں واکنین پڑھنا

سوال: (۲۰۲) اوّل رکعت میں واضحی پڑھی اور دوسری رکعت میں الم نشرح کودرمیان میں چھوڑ کر والّتین پڑھی تو یہ مکروہ ہے یانہیں؟ (۱۲۰۹/۱۲۰۹ھ)

الجواب: چھوٹی سورتوں میں اس کوفقہاء نے مکروہ لکھا ہے یعنی یہ کہ ایک سورت درمیان میں چھوڑ کر تیسری سورت دوسری رکعت میں پڑھنا فرائض میں مکروہ ہے، لیکن والطّن میں اللہ اسل منسوح اور والتّین چھوٹی سورتوں میں سے نہیں ہیں، بلکہ اوساط مفصل میں سے ہیں، الہٰذااس میں سے صورت مکروہ نہیں ہے۔فقط (۱۱۰/۳)

استدراک: چھوٹی سورت جس کا درمیان میں چھوڑ نا مکروہ ہے اس سے مرادوہ سورت ہے جو پہلی رکعت میں پڑھی ہوئی سورت سے چھوٹی ہو،اور صورت مسئولہ میں سورہ متر و کہ یعنی سورہ الم من سکت میں پڑھی ہوئی سے جھوٹی ہے،اس لیے بیترک مکروہ ہوا تفصیل کے لیے سابقہ استدراک دیکھیں۔مجمدا میں یالن بوری

#### بری آیت کی مقدار کیاہے؟

سوال: (۳۰۳) جوآیت: سورهٔ کوژ کے برابر ہو، بڑی آیت شار ہوگی، کسی کتاب فقہ کی عبارت تحریر فر مادیجیے کہ کم سے کم بڑی آیت کی مقدار کیا ہے؟ (۱۳۵۷/۱۰۵۴ھ) الجواب: ورمخار مل ب: وضم أقصر سورة كالكوثر أوما قام مقامها، وهو ثلاث آيات قصار نحو ﴿ ثُمَّ نَظَرَ. ثُمَّ عَبَسَ وَ بَسَرَ. ثُمَّ اَذْبَرَ وَ اسْتَكْبَرَ ﴾ (سورة المدّثر، الآية:٢١-٢٣) وفي الشّامي: قوله: (تعدل ثلاثًا قصارًا) أي مثل: ﴿ ثُمَّ نَظَرَ إلخ ﴾ وهي ثلاثون حرفًا فلو قرأ آية طويلةً قدر ثلاثين حرفًا يكون قد أتى بقدر ثلاث آيات إلخ (١) فقط (٢٢٦/٢)

#### آیت سجده کو بالقصد چیور دینا مکروه ہے

سوال: (۴۰۴) امام آیت ِ تجده پر پینج کرآیت مجده چھوڑ کررکوع کرے، تو کیا حکم ہے؟ (۱۳۳۷/۵۸۴)

الجواب: در مختار میں ہے: و کرہ توك آية سجدة و قراء ة باقي السّورة إلغ (٢) پس معلوم ہوا كه آيت تجده كو بالفضد چھوڑ دينا مكر وہ ہے۔فقط والله تعالى اعلم (٢٢٥/٢) سو ال: (٣٠٥) سجده والى سورت ميں دوايك آيت چھوڑ دينا سجده كى وجہ سے كيسا ہے؟ (١٣٥٢/١٦٥٣)

الجواب: سجده کی آیت کو پڑھنااور سجدہ کرنا بہتر ہے،اس کونہ چھوڑے (۳) فقط (۲۳۳/۲)

#### قراءت کی چندصورتوں کا حکم

سوال: (٢٠٩) اگرفرض نماز ميل (۱) اوّل ركعت ميل سورهٔ بمزه، دويم ميل سورهٔ فيل (۲) يا اوّل ركعت ميل سورهٔ بمزه، دويم ميل سورهٔ فيل (۲) يا اوّل ركعت ميل سورهٔ بمزه، دوم ميل سورهٔ ماعون \_ اوّل ركعت ميل سورهٔ بمزه، دوم ميل سورهٔ ماعون \_ (۱) الدّرّ المختار و ردّ المحتار: ۱۳۲/۲، كتاب الصّلاة، باب صفة الصّلاة ، مطلب: كلّ صلاة أدّيت مع كراهة التحريم تجب إعادتها .

(٢) الدّر المختار مع ردّ المحتار: ٥١٩/٢، كتاب الصّلاة ، باب سجود التّلاوة ، مطلب في سجدة الشّكر .

(٣)وكره ترك آية سجدة وقراء ة باقي السّورة، لأنّ فيه قطع نظم القرآن وتغيير تأليفه واتباع النّظم والتّأليف مأمور به بدائع ، و مفاده أنّ الكراهة تحريميّة لا يكره عكسه . (الدّرّ المختار مع ردّ المحتار: ٥١٩/٢)، كتاب الصّلاة ، باب سجود التّلاوة ) ظفيرٌ

(۷) میااوّل میں سور و فیل، دوم میں ہمزہ۔(۵) میااوّل میں سور و قریش، دوم میں فیل۔(۲) میااوّل میں ماعون دوم میں فیل پڑھے عمراً یا سہواً تو نماز میں کسی قتم کی خرابی تو نہ (آوے گی؟)(۱)

(p188/9+1)

الجواب: اوّل صورت بلاكراجت درست ہے، دوسرى مكروہ ، تيسرى جائز، چوقى مكروہ، پائچويں مكروہ، پائچويں مكروہ، پائچويں مكروہ، شخص مكروہ ہے، اور فرض ميں ہے، فال ميں ہرطرح جائزہ (۲) فقط والله تعالی اعلم (۲۱۸/۲)

### پہلی رکعت میں ستائیسویں پارہ میں سے اور دوسری

#### رکعت میں پہلے پارہ سے ایک رکوع پڑھنا مکروہ ہے

سوال: (۷۰۷) نماز جعہ میں رکعت اوّل میں ستائیسویں پارہ میں سے ایک رکوع پڑھا گیا، اور رکعت دویم میں پارہ اوّل میں سے ایک رکوع پڑھا، نماز درست ہوئی یانہیں؟ (۲۳۹۸ ۱۳۳۸ھ) الجواب: اس طرح پڑھنا فرائض میں مکروہ ہے، اس لیے کہ بیخلاف ترتیب قرآنی ہے، در

الجواب ال طرى پر ها مراس بن طروه جهال على المجاور المحتار) بأن يقرأ منكوسًا (الدّر المختار) بأن يقرأ في الثّانية سورة أعمل محمّا قرأ في الأولى ، لأن ترتيب السّور في القراء ة من واجبات التّلاوة إلى (٣١/٢)

(۱)مطبوعه فقاوی میں (آوے گی) کی جگه "ہوگی" تھا تھیج رجسر نقول فقاوی سے کی گئی ہے۔ ۱۲

(٢) ويكره الفصل بسورة قصيرة وأن يقرأ منكوسًا إلخ ، ولا يكره في النّفل شيء من ذلك (الدّر المختار) قوله: (ثمّ ذكر يتمّ) أفاد أنّ التّنكيس أو الفصل بالقصيرة انّما يكره إذا كان عن قصد فلو سهوًا فلا ، كما في شرح المنية. (الدّر المختار و ردّ المحتار: ٢٣٨-٢٣٩، كتاب الصّلاة ، باب صفة الصّلاة ، فصل في القراءة ، قبيل باب الإمامة ) ظفير من الصّلاة ، فعل في القراءة ، قبيل باب الإمامة ) ظفير أ

(٣) الدّر المختار والشّامي: ٢٣٨/٢، كتاب الصّلاة ، باب صفة الصّلاة ، فصل في القراء ة ، قبيل باب الإمامة .

#### بہلی رکعت میں سورہ مزمل کا اور دوسری میں

#### سورہ بقرہ کا پہلارکوع پڑھنا مکروہ ہے

سوال: (۴۰۸) امام نے مغرب کی اوّل رکعت میں بعد الحمد شریف پہلا رکوع سورہ مزل کا پڑھا، دوسری رکعت میں پہلارکوع المّم کا پڑھا، اور سجدہ سہو بھی نہیں کیا نماز شیخے ہوئی یا نہیں؟ بڑھا، دوسری رکعت میں پہلارکوع المّم کا پڑھا، اور سجدہ سہو بھی نہیں کیا نماز شیخے ہوئی یا نہیں؟ ۱۳۳۷ھ)

الجواب: اس صورت میں نماز صحیح ہوگی اور سجدہ سہولان منہیں ہوا، مگر آئندہ اس طرح خلاف ترتیب قر آنی نہ پڑھنا جا ہے کہ اس طرح پڑھنا فرائض میں مکروہ ہے۔ کندا فی الدّر المحتاد (۱) فقط واللّہ تعالی اعلم (۲۲۷/۲)

#### سهوا خلاف ترتب قرآن كريم برصن كاكيامكم ب؟

سوال: (۹۰۹) امام نے پہلی رکعت میں سورۃ الرحمٰن پڑھی اور دوسری میں ﴿لِلْهِ مَا فِیْ السَّمُواتِ ﴾ (یعنی سورہ بقرہ کا آخری رکوع) سہوا تو نماز ہوئی یا نہیں؟ (۱۲۱۵/۱۳۳۹ھ)
السَّمُواتِ ﴾ (یعنی سورہ بقرہ کا آخری رکوع) سہوا تو نماز ہوئی یا نہیں؟ (۱۲۱۵/۱۳۳ه)
الْجُوابِ: بھولے سے ایبا کرنے میں نماز بلاکراہت سیجے ہے (۲) فقط واللہ تعالی اعلم (۱۱۳/۳)

#### ترتیب سورقر آنیکا نماز میں کیا حکم ہے؟

سوال: (٢١٠) ترتيب سورقر آنيكا نماز مين كياتكم هي؟ مثلًا قُلْ اَعُوْدُ بِرَبِّ الْفَلَقْ ك بعد قُلْ هُوَ اللّهُ پِرُه سَكَة بِين يانبين؟ (١٣٣٩/٢٣٩٥هـ)

(٢) أفاد أنّ التّنكيس أو الفصل بالقصيرة انّما يكره إذا كان عن قصد فلو سهوًا فلا ، كما في شرح المنية. (الدّرّ المختار و ردّ المحتار: ٢/٩٣٩، كتاب الصّلاة ، باب صفة الصّلاة ، فصل في القراء ة ، قبيل باب الإمامة)

<sup>(</sup>۱) سابقه جواب میں حوالہ ملاحظہ فرما ئیں۔

الجواب: فرائض وواجبات میں اس تقدیم و تا خیر کومکروہ لکھا ہے اور نوافل میں درست ہے۔ فقط واللّٰد تعالیٰ اعلم (۲۳۲/۲ -۲۳۷)

سوال: (۱۱۱) استفتاء نمبر: ۲۲۹۵ موصول ہوا، آپ نے اس میں تحریر فرمایا ہے کہ فرائض اور واجبات میں اس نقدیم وتا خیر کو کر وہ کھا ہے، اور نوافل میں درست ہے، جھے اس میں کچھ کلام ہے، آج میری نظر سے بخاری شریف کی ایک حدیث گذری جس میں یوسف بن ما مبک (۱) راوی ہیں کہ آج میری نظر سے بخاری شریف کی ایک حدیث گذری جس میں یوسف بن ما مبک (۱) راوی ہیں کہ آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ اے ام المومنین! جھے اپنا قرآن شریف دکھا دیجئے آپ نے خرمایا کہ اس کی ترتیب کے موافق اپنا قرآن کراؤں، اس لیے کہ لوگ برترتیب پڑھ (۲) کوگری تبیں جونی آبت جا ہے پہلے پڑھ (۲) لوگ برترتیب پڑھ رہ اس کے مرمایا کہ تیرا کچھ حرج نہیں جونی آبت جا ہے پہلے پڑھ (۲) اور جھے یاد پڑتا ہے کہ بخاری شریف میں کہیں لکھا ہے کہ حضرت عمر شخط نیونئے نے نماز پڑھائی کہ پہلی رکھت میں سورہ کہف اور دوسری میں سورہ یوسف پڑھی (۳) اس سے معلوم ہوا کہ بینقذیم وتا خیر مکروہ نہیں۔ (۱۳سے معلوم ہوا کہ بینقذیم وتا خیر مکروہ نہیں۔ (۱۳۳۳ میں۔ ۱۳۳۳ میں۔ ۱۳۳۳ میں۔ ۱۳۳۳ میں۔

الجواب: بندہ نے جو کچھ دربارہ کراہت خلاف ترتیب فرائض میں پڑھنے کولکھا تھا وہ حنفیہ کا فدہب ہے اوراس میں احتیاط ہے، باقی یہ مطلب اس کا نہ تھا کہ اس میں کسی کا خلاف نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ بعض دیگر حضرات اس کو مکروہ نہ کہتے ہوں، مگر حنفیہ کا فدہب وہ ہے جو بندہ نے لکھا ہے؛ چنانچہ

<sup>(</sup>۱) مطبوعه فآوی میں (ما مک) کی جگه "ما لک" تھا،اس کی تھی بخاری شریف سے کی گئی ہے۔

<sup>(</sup>٢) يوسف بن ماهَك قال: إني عند عائشة أمّ المؤمنين رضي الله عنها إذ جائها عراقي ..... قال يا أمّ المؤمنين! أريني مصحفكِ قالت: لِمَ ؟ قال: لعلي أؤلّف القرآن عليه ، فإنّه يُقرأ غير مؤلّف ، قالت: وما يضركَ أيّه قرأتَ قبلُ الحديث. (صحيح البخاري: المحدد) كتاب فضائل القرآن ، باب تأليف القرآن)

<sup>(</sup>٣) عن عبد الله بن السّائب ..... قرأ الأحنف بالكهف في الأولى وفي الثّانية بـ يوسف أو يونس وذكر أنه صلّى مع عمر الصّبح بهما إلخ . (صحيح البخاري / ١٠٦ – ١٠٠٠، كتاب الأذان باب الجمع بين السّورتين في ركعة والقراء ة بالخواتيم إلخ)

در محتار میں اس کی تصریح ہے(۱) فقط واللہ تعالی اعلم (۲۲۹/۲)

#### سورتول کی ترتیب سنت ہے یا واجب؟

سوال: (۲۱۲) سورتوں میں جوتر تیب ہے بیسنت ہے یا داجب؟ اس کے ترک سے سجد ہُسہو لازم ہوگایا نہ؟ (۲۵/۷۸۴–۱۳۳۱ھ)

الجواب: ترتیب مذکور واجب ہے، کین اس کر ک سے بحد اُسہولا زم نہیں آتا، کیوں کہ یہ ترتیب واجبات تلاوت سے ہو واجبات نماز سے نہیں۔ قال فی رد المحت المعروف بالشّامي: قوله: (بترك واجب) أي من واجبات الصّلاة الأصلية ، لا كلّ واجب ، إذ لو ترکیب السّور لا یلزمه شیء (۲) مرایبا كرنا مروه ہے۔ (اضافه از رجرُ نقول قاوی)

#### سورتول کوتر تیب سے پڑھنا واجب ہے

سوال: (۱۳۳) نماز میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورتیں جوختم کی جاتی ہیں ان کی تر تیب حسب ذیل کہی جاتی ہے، بعنی اوّل اِذا جاء پھر تبّت ، یا اسی طرح اول الم تو کیف اور دوسری رکعت میں لاید لاف، یصورت تو مسنون اور جائز کہی جاتی ہے، کیا اس کے خلاف بھی جائز ہے؟ مثلاً پہلی میں لاید لاف، یصورت تو مسنون اور جائز کہی جاتی ہے، کیا اس کے خلاف بھی جائز ہے؟ مثلاً پہلی رکعت میں تبت اور دوسری میں اِذا جاء وغیرہ وغیرہ ؟ ایک شخص اول رکعت میں اِذا جاء پڑھتا ہے اور دوسری میں قبل ہو اللّه یا سورہ مزمل مثلاً پڑھ کر پھر قبل ہو اللّه پڑھ کر جمعہ کی نماز میں رکوع کرتا ہے، اور دوسری رکعت میں معوذ تین دونوں پڑھ کر رکوع کرتا ہے، بیجائز ہے یا نہ؟ (۵۰/ ۱۳۳۷ھ)

الجواب: سورتول کورتیب سے پڑھناواجب ہے، پس پہلی رکعت میں تبت اور دوسری رکعت

(۱) ويكره الفصل بسورة قصيرة وأن يقرأ منكوسًا (الدّرّ المختار) بأن يقرأ في النّانية سورة أعلى ممّا قرأ في الأولى، لأن ترتيب السّور في القراءة من واجبات التّلاوة إلخ. (الدّرّ المختار والشّامي: ٢/ ٢٣٨، كتاب الصّلاة، باب صفة الصّلاة، فصل في القراءة، قبيل باب الإمامة) (٢) ردّ المحتار: ٣/٢/٢، كتاب الصّلاة، أوائل باب سجود السّهو.

میں إذا جاء پڑھنادرست نہیں ہے،اور فرائض میں ایک چھوٹی سورت کا فاصلہ کرنا مثلاً پہلی رکعت میں اذا جاء اور دوسری رکعت میں قل ھو الله پڑھنا کروہ ہے،اور نوافل میں ایسا کرنا درست ہے، اور ایک رکعت میں نصف سورت مزمل مثلاً پڑھ کر قبل ھو الله اس کے ساتھ ملانا کروہ ہے،اسی طرح دوسری رکعت میں معوذ تین لینی دوسورتیں پڑھنا بھی اچھا نہیں ہے،اگر چہنماز سیجے ہے (۱) فقط واللہ تعالی اعلم (۲۲۲/۲ بہرے)

تر تنیب سور کے خلاف پڑھنے سے سجد وسہو واجب نہیں ہوتا سوال: (۱۲۴) ترتیب سور کے خلاف پڑھنے سے سجدہ سہو واجب ہے یانہیں؟ سوال: (۱۲۰۳–۳۲/۱۲۰۳هـ)

الجواب: سجده مهوواجب بهيل قوله: (بترك واجب) أي من واجبات الصّلاة الأصلية لا كل واجب إذ لو ترك ترتيب السّور لا يلزمه شيء إلخ (٢) (شامي) فقط (٣١٩/٣)

تراوی کی پہلی رکعت میں سورۂ ناس اور دوسری رکعت میں

سورہ بقرہ کی چندآیات پڑھنا جائزہے

یارہ کارکوع پڑھااور دوسری میں پندر ہویں پارہ کارکوع پڑھا، بیصورت مکروہ ہے یا کیا؟

(pITTT-TT/OTO)

الجواب: پہلی رکعت فرض میں ﴿ قُلْ هُو اللّٰهُ اَحَدٌ ﴾ اور دوسری رکعت میں ﴿ قُلْ اَعُوٰ ذُ بِسِرَبِ الْفَلَةِ ﴾ پڑھنا جائز ہے مروہ نہیں ہے 'اس طرح تراوح میں پہلی رکعت میں ﴿ قُلْ اَعُوٰ ذُ بِسِرَبِ الْفَلَةِ ﴾ پڑھنا جائز ہے مروہ نہیں ہے 'اس طرح تراوح میں پہلی رکعت میں ﴿قُلْ اَعُوٰ ذُ بِسِرَبِ النَّاس ﴾ اور دوسری رکعت میں اوّل سورہ بقرہ ویں پارہ کا رکوع پڑھا گیا تو اس پہلی رکعت میں بندر ہویں پارہ کا رکوع پڑھا گیا تو اس میں بھی کھی کراہت نہیں ہے، البتہ فرضوں میں قصداً الیانہ کرنا چاہیے کہ مروہ ہے ، بھول کر ہوتو کچھ میں جرج نہیں ہے (۲) فقط واللہ تعالی اعلم (۲۵۷–۲۵۸)

#### والضّحى كومقدم اور والشّمس كوموَ خركرنا جائز ہے يانہيں؟

سوال: (۲۱۲) زیدنے واضحیٰ کے بعد دوسری رکعت میں واشمس پڑھی تو نماز میں کیانقص آیا نماز ہوئی یانہیں؟ (۱۳۲۸/۱۳۲۸ھ)

الجواب: قصداً فرض میں ایبا کرنا مکروہ ہے، اور سہواً (۳) ہوجائے تو پچھ حرج نہیں ہے (۴) اور نماز بہر حال صحیح ہے۔فقط واللہ تعالی اعلم (۴/ ۱۰۹–۱۱۱)

(۱) وفي الولوالجية: من يختم القرآن في الصّلاة إذا فرغ من المعوّذتين في الرّكعة الأولى يركع ثمّ يقرأ في الثّانية بالفاتحة وشيء من سورة البقرة ، لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: على الله عليه وسلّم : قال : خير النّاس الحال المرتحل أي الخاتم المفتتح . (الشّامي: ٢٣٨/٢-٢٣٩، كتاب الصّلاة ، باب صفة الصّلاة ، فصل في القراءة ، قبيل باب الإمامة )

(٢) أفاد أنّ التّنكيس أو الفصل بالقصيرة انّما يكره إذا كان عن قصد فلو سهوًا فلا ، كما في شرح المنية. (ردّ المحتار: ٢/٢٣٩، كتاب الصّلاة ، باب صفة الصّلاة ، فصل في القراءة قبيل باب الإمامة)

(۳) مطبوعة قاوى مين سبوائك بعد ايهائها كيكن رجس نقول قاوى مين لفظ ايها نبين ہے ؛ اس ليے ہم نے اس كو حذف كرديا ہے ۔ ١٢

(4) حواله کے لیے سابقہ جواب کا حاشیہ (۲) ملاحظہ فرمائیں۔

#### اَلَمْ نَشْرَحْ كُومَقْدُم اور وَالصُّحٰى كُومُوَ خُرَكُرْنَا جَائِزْ ہِ يَانْهِين؟

سوال: (۱۷۲) در قراءة تقديم ألم نَشُوخ وتاخير وَالضَّحٰي جائزاست يانه؟ واگرسهواين چنين كندسجدهٔ سهوست بانه؟ (۱) (۲۹/۱۳۸۵ ماه)

الجواب: قصدًا تقديم أكم نَشْرَ خ وتاخير وَ الطَّعلى نه كندو بحالت سهو سجده سهونيست (٢) (٢١٨/٢)

ترجمہ: سوال: (۱۵) قراءت میں اکم نشو نے کومقدم کرنااور وَالصَّحٰی کوموَخرکرنا جائز ہے یانہیں؟ اور سہوًا ایسا کرنے سے سجدہ سہوہے یانہیں؟

الجواب: قصداً الله نَشْوَ خ كومقدم اور وَ المضَّحٰى كوموَ خرَبْين كرنا عِلْ بِياور سهوا كرنے كى صورت ميں بحده سهونين ہے۔فقط والله تعالى اعلم

#### فرض اور واجب نماز میں خلاف تر تیب سورتیں پڑھنا مکروہ تحریمی ہے

سوال: (۳۱۸) امام یامنفر دنماز فرض یاسنت و ففل میں پہلی رکعت میں الم یسلاف اور دوسری میں سور اُفیل یا پہلی رکعت میں سور اُفیل اور دوسری میں اَکَمْ نَشُو َ ٹے پڑھے، تو نماز مکر وہ تحریمی ہوئی یا مکر وہ تنزیبی؟ (۱۳۳۷/۵۸۴)

الجواب: نمازفرض وواجب میں اس طرح برعکس ترتیب یعنی (منکوس) (۳) پڑھنا مکروہ تحریم کی ہے (اور حسب قاعدہ: کلُ صلاق أدّیت مع کراهة التّحریم تجب إعادتها (۴) اعاده اس کا واجب ہے) اور نوافل میں مکروہ نہیں ہے۔وأن یقرأ منکوسًا إلخ و لا یکرہ فی النّفل شیء

- (۱) اس سوال کی عبارت رجسر میں نہیں ہے، ۱۔
- (٢) حواله كے ليے سوال (١٥٨) كے حاشية نمبر (٢) ملاحظة فرما كيں ١٢١
- (٣) الدّر المختار مع ردّ المحتار: ١٣١/٢، كتاب الصّلاة ، باب صفة الصّلاة .

من ذلك إلخ (۱) (الدرّ المختار) اورامام ومنفر دكا عمم ال بارے ميں برابر ہے۔فقط (۲۲۲/۲)
وضاحت: قوسين كورميان جوعبارت ہوہ فاوى دارالع اور ديب كي پہلے الله يشنول اور ديم فقول فاوى ميں ہے،ہم نے اس كوباقى ركھا ہے اور مسلكى وضاحت بيہ ہے:فرض اور واجب نماز ميں خلاف ترتيب سورتيں پڑھنا كروہ تح كي ہے، كرنمازكا اعادہ واجب نہيں، كيونكه سورتول كوترتيب سے پڑھنا قراءت كے واجبات ميں ہے؛ نماز كے واجبات ميں ہے؛ نماز كو واجبات ميں ہے،اسى ليے اگركوئي شخص نماز ميں سورتول كوخلاف ترتيب پڑھتا ہے توسجدہ سروواجب نہيں ہوتا۔ شامى ميں ہے:قالوا: يجب الترتيب في سور القرآن، فلو قرأ منكوسًا أشم لكن لا يلزمه سجود السّهو لأنّ ذلك من واجبات القراءة لا من واجبات الصّلاة ، باب سجود السّهو . (ردّ المحتار: ۱۳۱/۲)، كتاب الصّلاة ، باب صفة الصّلاة)

نيزشامى ميل بع: قوله: (بسرك واجب) أي من واجبات الصّلاة الأصلية ، لا كلّ واجب ، إذ لو ترك ترتيب السّور لا يلزمه شيء. (ردّ المحتار: ٣/٣/٢، كتاب الصّلاة ، أو ائل باب سجود السّهو)

اورفآوی محود بیش ہے: وقال ابن أمير حاج: وكثيرًا ما تطلق الكراهة على كراهة التّنزيه: أي والأصل في إطلاقها التّحريم، وحينئذ فلا بدّ من النّظر في الدّليل الفارق بينهما، كما في البحروالنّهر، وحاصله أنّ الفعل إن تضمن ترك واجب فمكروه تحديمًا، وإن تضمن ترك سنّة فمكروه تنزيهًا اهد، وتعاد الصّلاة مع كونها صحيحة لترك واجب وجوبًا، اهد. (حاشية الطّحطاوي على مراقي الفلاح، ٣٣٣، فصل في المكروها)

اس سے معلوم ہوا کہ ترک واجب سے جو کراہت ہوتی ہے وہ تحریکی ہے، اور کراہت تحریکی کی معلوم ہوا کہ ترک واجب سے جو کراہت ہوتی ہے وہ تحریک ہے، صورت میں اعادہ نماز واجب ہوتا ہے، لیکن جس واجب کا تعلق صلب صلاق سے ہے وہ اقوی ہے،

(۱) الدّر المختار مع ردّ المحتار: ۲۳۸/۲-۲۳۹، کتاب الصّلاة ، باب صفة الصّلاة ، فصل فی القراء ة ، قبیل باب الإمامة .

#### قراءت میں مسبوق کے لیے امام کی ترتیب لازم نہیں؟

سوال: (۱۹۹) مسبوق کے ذمہ ترتیب امام لازم ہے یا نہیں؟ مثلاً اگرامام نے کوئی سورت پڑھی تو مسبوق اس سے قبل کی سورت بلاکراہت پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ (۲۹/۹۷۹–۱۳۳۰ھ)

الجواب: مسبوق کے ذمہ ترتیب امام لازم نہیں کہ وہ اپنی نماز میں منفر دکے تھم میں ہے (۱)
فظ واللہ تعالی اعلم (۲/۲۷)

#### قرآن كريم برصن كاغلط طريقه

سوال: (٣٢٠) إنّا نشاهد كثيرًا من الحفّاظ أنّهم يقرأون القرآن المجيد بالتّعجيل في الصّلوات وغيرها كوقت الحفظ ، بحيث لا يفهم ما يتلفّظون به من الإعراب و الألفاظ وغيرها ، و الحال أنّ القرآن ناطق على ترتيله ﴿ وَ رَبِّلِ الْقُرْآنَ تَرْبَيْلًا ﴾ (سورة المزمّل: الأية: ٣) فهل يجوز لهم القراءة على سبيل التّعجيل أم لا ؟ (١٣٣٨/٢١١٢)

الجواب: قال في الدّر المختار: ويجتنب المنكرات هذرمة القراء ة ، و في الشّامي: هذرمة إلى سرعة الكلام و القراء ة إلى (٢) فعلم أنّ القراء ة بالكيفيّة المذكورة من ترك (١) درج ذيل عربي عبارت جس ومطبوعة قاوى ميس شامل جواب كياتها، بم نه اس كوماشيه ميس ركها هم، كيول كه مدرجم نقول فقاولي مين نهيس هيه و كد مدرجم نقول فقاولي مين نهيس هيه و كد مدرجم نقول فقاولي مين نهيس هيه و المناس المناس

والمسبوق من سبقه الإمام بها أوببعضها وهو منفرد ..... فيما يقضيه. (الدّرّ المختار وردّ المحتار: ٢٩٨/٢-٢٩٩، كتاب الصّلاة ، باب الإمامة ، مطلب في ما لو أتى بالرّكوع والسّجود أو بهما إلخ) جميل الرحمان

(٢) الدّر المختار و ردّ المحتار: ٣٣٥/٢، كتاب الصّلاة ، باب الوتر والنّوافل، مبحث صلاة التّراويح .

التّرتيل المأمور به والاستعجال المفضى إلى الهذرمة من المنكرات الّتي ينبغي الاجتناب عنها. فقط(٢٣٣/٢)

ترجمہ: سوال: (۲۲۰) تحقیق کہ ہم بہت سے حفاظ کو دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ نماز وغیرہ میں مثلاً حفظ کے وقت قرآن مجیداتی تیزی سے پڑھتے ہیں کہ اعراب اور الفاظ وغیرہ کا تلفظ سمجھ میں نہیں آتا، جب کے قرآن خودکوتر تیل کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیتا ہے: ﴿وَ دَیِّ لِ الْـ قُوْلَ آنَ تَوْتِیْلًا ﴾: ''لیعنی اور قرآن کوتر تیل کے ساتھ پڑھؤ' تو کیا حفاظ کو اتنی تیزی سے قرآن پڑھنا جائز ہوگا یا نہیں؟

الجواب: در مخار میں فر مایا: اور (بہ وقت تلاوت) احتراز کرے غیر مشروع باتوں سے لیمنی قراءت کے جلد پڑھنے سے۔اور شامی میں ہے: هذر مة النے لیمنی بولنے اور پڑھنے میں جلدی کرنا الخ، پس معلوم ہوا کہ ذکورہ کیفیت کے ساتھ لیمنی مامور بہتر تیل کوترک کرنے اور هذر مة تک کہنچانے والی تیزی کے ساتھ قرآن پڑھنا منکرات میں سے ہے، جس سے اجتناب ضروری ہے۔ فقط

## سورهٔ فاتحہ کے بعد درمیان سورت سے قراءت شروع کرے تو بسم اللّد بڑھے یانہیں؟

سوال: (۲۲۱) اگر دو رکوع والی سورت پڑھے تو شروع سورت پر بسم اللہ کے، اور دوسری رکعت میں جب اسی سورت کا دوسرار کوع پڑھے تو بسم اللہ کہے یانہیں؟ (۸۳۸/۸۳۸ھ)

الجواب: دوسر بے رکوع پر بسم اللہ نہ (کہے) (۱) فقط واللہ تعالی اعلم (۲۱۸/۲)

درمیان سے سورت پڑھے تو بسم اللہ کہے یا نہیں؟ نیز دعائے قنوت اور نماز جنازہ میں درودود عاسے پہلے بسم اللہ پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ سوال: (۳۲۲) جب کس سورت کو درمیان سے پڑھے توبسہ اللہ کرےیانہیں؟اوروتر میں

(۱) اس لیے کہ اس موقع پر ہم اللہ کہنا نہ منقول ہے نہ کتب فقہ میں مذکور ہے۔ ۱۲ محمد امین نوٹ: مطبوعہ فقاوی میں (کم) کی جگہ ' پڑھے' تھا تھیجے رجٹر نقول فقاوی سے کی گئی ہے۔ ۱۲ جب دعائے قنوت پڑھے توبسم الله کرے یانہیں؟ اور نماز جنازہ میں جب (ورودیا)(۱) دعا پڑھے تو بسم الله کرے یانہیں؟ (۲۵/۲۷-۱۳۳۰ھ)

الجواب: جب سی سورت کودر میان سے بھی پڑھے تب بھی بسسم المله کرے، اور وتر میں جب دعائے قنوت پڑھے تب بھی بسسم الله کرے، اور جنازه کی نماز میں جب درودیا دعا پڑھے اور بسم الله شروع میں (اس کے کرلے) (۲) تو کھے حرج نہیں۔ فقط واللہ تعالی اعلم (۲۲۸/۲) کتبہ رشیدا حمد (۳) الجواب سے حصور (۳)

وضاحت: قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے بسم اللہ پڑھنا سنت ہے؛ خواہ درمیان سورت سے شروع کرے، اور وتر میں دعائے قنوت سے پہلے نیز نماز جنازہ میں درود شریف اور دعاسے پہلے

(۲)مطبوعة فآوى ميں (اس كرلے)كى جكه "براهے" تعالقي رجس نقول فآوى سے كى كئى ہے۔ ١٢

(۳) '' کتبہ: رشیداحم'' بیر حضرت مولا نارشیداحمرصاحب گنگوہی قدس سرؤنہیں ہیں، بلکہ کوئی ناقل فقاوی ہیں، رجسٹر نقول فقاوی سنہ ۲۹–۱۳۳۰ھ کے پہلے صفحہ پر بیانوٹ درج ہے:'' رشیداحمرصاحب جن کے دستخطا کثر فقاوی پر ہیں کوئی ناقل فقاوی ہے'' ۔۔۔۔ مگر مولا نا نورالحسن راشد صاحب کا ندھلوی نے اس کو حضرت اقد س مولا نارشیداحمر صاحب گنگوہی قدس سرہ کا فتوی مجھ کر'' باقیات فقاوی رشید بی' میں صفحہ (۱۷۱) پرعنوان (۲۱۲) کے تحت درج کیا ہے، بیدرست نہیں۔

نیز بینتوی ۲۰/ ذی الحجه ۲۳۱ هیں لکھا گیا ہے، اور حضرت گنگوبی قدس سرہ کی وفات ۸ یا ۹ جمادی
الاخری ۱۳۲۳ هیں ہوئی ہے، اس لیے بھی بیفتوی حضرت گنگوبی گانہیں ہوسکتا — اور مولا نا نورالحن راشد
صاحب کا ندھلوی نے '' با قیات فتاوی رشید بی' صفحہ: ۹۲ پر حضرت گنگوبی قدس سرہ کا سن وفات '' تذکرة
الرشید'' کے حوالہ سے ۱۳۳۳ هو لکھا ہے ؛ وہ بھی غلط ہے ، '' تذکرة الرشید'' میں متعدد جگہ صراحة ککھا ہے کہ
حضرت گنگوبی قدس سرہ کی وفات ۱۳۲۳ هیں ہوئی ہے، ملاحظہ فرمائیں: تذکرة الرشید: ۲۲۲۲ سے ۱۳۳۳ مطبوعہ: مطابع متفرقہ میر کھے۔ ۲۱محرا مین یالن پوری

(۴) مطبوعہ فقاوی میں 'الجواب صحح'' کے بعد' عزیز الرحنٰ' کھا ہوا ہے، لیکن رجٹر نقول فقاوی میں صرف ''الجواب صحے'' ہے،اس کے بعد کسی کے دستخط نہیں،اس لیے ہم نے 'عزیز الرحمٰن' کوحذف کیا ہے۔ بہم اللہ پڑھنا سنت نہیں، کیوں کہ درود شریف بھی دعا ہے، اور دعا سے پہلے بہم اللہ پڑھنا منقول نہیں، علامہ سیوطی نے نسائی شریف کی شرح زہرالر بی میں شخ عز الدین بن عبدالسلام رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے جو اسی جلد میں پہلے سوال: (۱۹۲) پر'' وضاحت'' کے خمن میں گذرا ہے اس کوایک نظر ملاحظہ فرما کیں۔ ۱۲ محمد امین یالن پوری

#### فاتحه بلابسم الله پڑھنے سے نماز ہوجاتی ہے

سوال: (۲۲۳) نماز میں سورهٔ فاتحہ بلابسم الله پڑھنے سے نماز ہوجاتی ہے یا نہیں؟ (۲۲۱/۲۲۱۵) الجواب: نماز ہوجاتی ہے، اور پچھ تھے نہیں رہتا (۱) فقط والله تعالیٰ اعلم (۲۲۱/۲)

#### بسم الله قرآن شریف کاجزء ہے یانہیں؟

سوال: (۲۲۳) بسم الله قرآن شریف کا جزء ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو جہری نماز میں بسم الله کو بالجبر کیوں نہیں پڑھتے؟ یہاں ایک حافظ نے ماہ رمضان میں قرآن سناتے (ہوئے)(۲) صرف قل ہواللہ کے شروع میں بسم اللہ بالجبر پڑھی؟ (۲۳۷/۲۳۷ھ)

الجواب: حنف کن دیک بیم الله برایک سورت کا بزنهیں ہے، کمن فصل بین السورتین کے لیے اوائل سورت میں کسی جاتی ہے، اور سوائے سورہ تو بہ برایک سورت کے اوّل میں کسی اس کا ثابت ہے، گر جزء ہونا اس سورت کا ثابت نہیں ہے، اس لیے جبر کرنا برایک سورت کے ساتھ (۱) و تسنّ النّسمیّة اوّل کلّ رکعة قبل الفاتحة ، لأنّه صلّی الله علیه و سلّم کان یفتتح صلاته به بسم الله الو حمٰن الرّحیم ، والقول بوجوبها ضعیف ، وإن صحح لعدم ثبوت المواظبة علیها (مراقی الفلاح، ص:۲۲۰) ترك السّنة لا یوجب فسادًا و لا سهوًا ، بل إسائة لو عامدًا غیر مستخف ، وقالوا: الإساء ة أدون من الكراهة ، در ، أي التّحريمية ، وفي السّيّد عن النّهر عن الكشف الكبير: حكم السّنة أنّه يندب إلى تحصيلها ، ويلام على تركها مع لحوق إثم يسير المد . (حاشية الطّحطاوي: ص:۲۵۲، كتاب الصّلاة ، فصل في بيان سننها)

تھم نہیں ہے، صرف تمام قرآن شریف میں ایک آیت بسم اللہ بھی ہے، اس لیے تراوی میں جب قرآن شریف پوراپڑھاجا تا ہے توایک جگہ جبر کر دیاجا تا ہے (۱) فقط واللہ تعالیٰ اعلم (۲۲۲/۲)

#### فجر میں چھوٹی سورتوں کا پڑھنا کب درست ہے؟

سوال: (۴۲۵) صبح کی نماز میں وقت تھوڑا تھااس وجہ سے اوّل رکعت میں سورہ کے افِرُ وْ نَ اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھی، بعد نماز ایک صاحب نے بیفر مایا کہ نماز مکروہ تحریمی ہوئی، بڑی سورت پڑھنی چاہیے تھی۔ (۱۲۷۹/۳۷۸ھ)

الجُوابُ: وه نماز بلاكرامت صحیح موگل۔ يه كهناكسى كاكه يه نماز مكروه تحريمى موئى غلط ہے،ايك دفعه آنخصرت مِلِيَّ اللَّهِ فَي نماز ميں فُلُ اعُوٰ ذُهِ بِرَبِّ الْفَلَقُ اور فُلُ اعُوٰ ذُهِ بِرَبِّ النَّاسِ پِرْهى ہونا كھوم ہوا كه جب كه وقت تھوڑا ہو ياسفر وغيره ميں عجلت ہوتو چھوٹی سورتوں كا فجركى نماز ميں پڑھنا درست ہے(٢) فقط واللہ تعالی اعلم (٢٣٤/٢)

#### فجر کی ہررکعت میں بوری سورت بڑھنا افضل ہے

سوال: (۲۲۷) فقهاء صبح کی نماز میں طوال مفصل کو پڑھنا اور چالیس آیت پڑھنامسنون کہتے ہیں، اور بعض سور طوال مفصل ہیں آیت ہیں دوسور تیں پڑھنے سے ۴۸ آیات ہوں گی، کیا کرنا حیا ہیے؟ (۱۲۵۲/۱۲۵۲ھ)

(۱) وهي — أي بسم الله — آية واحدة من القرآن كله ، أنزلت للفصل بين السّور إلخ ، وليست من الفاتحة و لا من كلّ سورة في الأصحّ . (الدّرّ المختار مع ردّ المحتار: ٢/٠١، كتاب الصّلاة ، باب صفة الصّلاة ، مطلب: قراء ة البسملة بين الفاتحة والسّورة حسن) ظفير (٢) و يُسَنُّ في السّفرِ مطلقًا أي حالة قَرارٍ أو فِرارٍ إلخ الفاتحة وجوبًا و أيَّ سورة شاء ، وفي الضّرورة بقدرالحال (الدّر المختار)أي سواء كان في الحضر أو السّفر إلخ ، لأنّه عليه الصّلاة والسّلام قرأ في الفجر بالمعوّذتين إلخ . (الدّر المختار والشّامي : ٢/٢٦٩-٢٣٢، كتاب الصّلاة باب صفة الصّلاة ، فصل في القراءة ، السّنة تكون سنّة عين و سنة كفاية) ظفير قول السّرة ، فصل في القراءة ، السّنة تكون سنّة عين و سنة كفاية) ظفير قول السّرة عليه الصّلاة باب صفة الصّلاة ،

الجواب: افضل اور بہتریہ ہے کہ ہرایک رکعت میں پوری سورت پڑھے، پس صبح کی نماز کی ہر ایک رکعت میں پوری سورت پڑھے، پس صبح کی نماز کی ہر ایک رکعت میں پوری سورت طوال مفصل کی پڑھے، سنت ادا ہوجائے گی، آیتوں کا لحاظ نہ کرے،خواہ چالیس ہوجائیں یا کم وبیش (۱) فقط واللہ تعالی اعلم (۲۳۳/۲)

#### فجر کی نماز میں کس قدر قراءت سنت ہے؟

سوال: (۳۲۷) فجر کی نماز میں کس قدر قراءت پڑھناسنت ہے؟ (۳۲۷–۱۳۳۳ھ) الجواب: طوال مفصل کی سورتیں صبح کی نماز میں پڑھناسنت ہے، یعنی سور ہُ حجرات سے سور ہُ بروج تک <sup>(۱)</sup> فقط واللہ تعالی اعلم (۲۲۱/۲)

#### جمعه کی فجر میں سور ہُ سجدہ اور سور ہُ دہر بڑھنا کیسا ہے؟

سوال: (۲۲۸) جمعه کی فجر میں سور ہُ سجدہ اور سور ہُ دہر پڑھنا مسنون ہے (یانہیں؟) (۲) زید مسنون ہونے کی وجہ سے بیس جمعه کی فجر میں دونوں سورت پڑھتا ہے، اور اکیسویں جمعه کی فجر میں اور سورت پڑھتا ہے، اس خیال سے کہ عوام ان کا پڑھنا فرض نہ خیال کریں، تو یہ اولویت کے خلاف ہے یانہیں؟ (۸۱۵/۱۵۳ھ)

الجواب: احاديث من بيشك ايسا آيا بي الكن حنفيه الكوليم اوقات برحمل كرتے بين، اور مواظبت اس كرساتھ پيندنبيس كرتے ، كيونكه وہ تعيين سورت كوكى نماز كے ليمنع فرماتے بين، الہذا بھى بھى ايسا كر ليون تو كھرن نہيں ہے ، دوام اس پرنہ كرے ، در مخار ميں ہے: ويكرہ التعيين (۱) و يُسنُ في الحضر الإمام ومنفرد إلن طوال المفصّل من الحجوات إلى آخو البروج في الفجر والظهر إلن أي في كلّ ركعة سورة ممّا ذكر (الدّرّ المختار) أي من الطّوال والأوساط والقصار، ومقتضاه أنّه لا نظر إلى مقدار معيّن من حيث عدد الآيات إلى . (الدّرّ المختار و ردّ المحتار: ٢٣٠١-٢٣٠)، كتاب الصّلاة ، باب صفة الصّلاة ، فصل في القراءة ، مطلب : السّنة تكون سنة كفاية ) ظفير "

(٢) قوسين كے درميان والالفظ رجشر نقول فماوى سے اضافه كيا گيا ہے۔١١

كـ" السّجدة "و" هل أتى "لفجر كلّ جمعة ، بل يندب قراء تهما أحيانًا (١) فقط (٢١٤/٢)

# جعه کی نماز میں کونسی سورتیں پڑھنی جا ہئیں؟

سوال: (۲۲۹) جمعه کی (نماز) (۲) میں سورہ جمعہ اور منافقون سنت ہے، ان کے علاوہ کوئی اور سورت پڑھناخلاف سِنت تونہیں ہے؟ (۳۲/۱۰۶۲ – ۱۳۳۳ھ)

الجواب: رسول الله عِلاَيْنَا يَكِمْ سے سورہ جمعہ اور منافقون پڑھنا (۳) اکثر ثابت ہے نہ ہمیشہ، اگرکوئی (شخص) (۴) بھی ان کے علاوہ پڑھے تو سنت کے خلاف نہیں بلکہ اس سے عوام کا مغالطہ سے بچنازیا دہ قریب اور اسی وجہ سے احناف کے یہاں تعیین سورت نہیں ہے (۵) فقط (۲۲۰/۲)

(1) الدّر المختار مع ردّ المحتار: ٢٣٥/٢، كتاب الصّلاة ، باب صفة الصّلاة ، فصل في القراء ة .

(۲) مطبوعہ فآوی اور رجسر نقول فآوی میں نماز کے بجائے افجر کھا، ہم نے مسلم شریف کی روایت سے جوا گلے حاشیہ میں مذکور ہے گئے ۔ حاشیہ میں مذکور ہے تھی کی ہے۔ ۱۲ محمد امین

(٣) عن عبيد الله بن أبي رافع رضي الله عنه قال: ..... صلّى لنا أبو هريرة الجمعة فقرأ سورة الجمعة فقرأ سورة الجمعة في السجدة الأولى و في الآخرة إذا جَاءَ كَ المُنَافِقُونَ ، فقال : سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقرأ بهما يوم الجمعة ، رواه مسلم (مشكاة المصابيح، ص: ٨٠، كتاب الصّلاة ، باب القراءة في الصلاة ، الفصل الثّاني) مُماثن

(٣) قوسين كے درميان والالفظ رجشر نقول فناوي سے اضافه كيا گياہے۔١٢

(۵) و إذا فرغ من الخطبة أقام الصّلاة وصلّى بالنّاس ركعتين على ما هو المتوارث المعروف و في التّحفة وغيرها يقرأ فيهما قدر ما يقرأ في الظّهر لأنّهما بدل منه ، و إن قرأ بسورة الجمعة و إذا جَاءَ كَ المُنَافِقُونَ أو بسسبّح اسْمَ رَبِّكَ و هَلْ اَتكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَة تبرّكًا بالمأثورة عنه عليه الصّلاة والسّلام على ما مرّ في صفة الصّلاة كان حسنًا ، لكن يتركه أحيانًا لئلًا يتوهم العامّة وجوبه. (غنية المستملي، ص ٣٨٣، فصل في صلاة الجمعة ، البحث الثّاني في صفتها) ظفيرٌ

#### مستورات سبنمازوں میں قراءت آہستہ کریں

سوال: (۴۳۰)عورتین نمازسریه، وجهر پیمین قراءت جهرسے کریں یا آ ہستہ؟ (۱۳۳۰-۲9/۴۲۳)

الجواب: عورتیں سبنمازوں میں قراءت آہتہ کریں۔ (۱) (۲۲۲/۲)

#### حافظ عورت نفل نمازاورتراوت میں جہرا قراءت نہ کرے

سوال: (۳۳۱) عورت حافظ اگرنمازنفل یا تراوی میں قراءت بالجمر مکان کے اندر پڑھے، اوراس مکان میں سوائے شوہرود مگرمحارم کے دوسرا شخص نہ ہو، تو جہر بالقراءت نماز میں اس کو جائز ہوگا یانہیں؟ نمازاس کی صحیح ہوگی یا فاسد؟ (۱۲۱۳/۱۳۱۵ھ)

الجواب: جوعورت حافظ قرآن (هو)(٢) نماز مين جرنبين كرسكتى، اس واسط كه كلام عورت عندالبعض عورت به القراء ة في الصّلاة عندالبعض عورت به القراء ة في الصّلاة فسدت كان متّجهًا إلخ (٣) فقط والله تعالى اعلم (٢٥٣/٢١) (٣)

(۱) جواب میں درج عربی عبارت جس کو مفتی ظفیر الدین نے شامل جواب کیا تھا، ہم نے اس کو حاشیہ میں رکھاہے، کیوں کہ بیر جسر نقول فقاوئی میں نہیں ہے۔

في الكبيري: قال ابن الهمام: صُرّح بالنّوازل بأن نغمة المرأة عورة \_ إلى قوله \_ وعلى هذا لو قيل: إذا جهرت بالقرآن في الصّلاة فسدت كان متّجهًا. (غنية المستملي، ص: ١٩٠، فروع من بحث السّتر)

(٢)مطبوعة فآوي ميں (٩و) كى جكة "ب" تقابقيج رجسر نقول فقاوى سے كى كى بـ ١٢

(m) ردّ المحتار: ٢/٢ ، كتاب الصّلاة ، باب شروط الصّلاة ، مطلب في ستر العورة .

(۴) میسوال وجواب اور مطبوعه فآوی جلد۲ ۲۵۳/۲۵۴ مسوال نمبر: ۲۵۴ کے بعینه مکرر ہونے کی وجہ سے ایک حذف کر دیا گیا ہے۔

## فاتحہ کے بعد کتنی قراءت واجب ہے؟

سوال: (۴۳۲) بعد فاتحہ کے امام کوتین آیت پڑھ کررکوع کرنا چاہیے یا ایک آیت کافی ہے؟ (۱۹۲۷/۱۹۲۹ھ)

الجواب: تين آيت سے كم نه چاہيے(١) فقط والله تعالى اعلم (٢٢٠/٢)

### نماز میں کس قدر قراءت فرض ہے؟

سوال: (۳۳۳) نماز میں قراءت فرض ہے، سوس قدر فرض ہے؟ (۲۹/۳۲۳ه)

الجواب: مطلق قراءت برقدرایک آیت کے فرض ہے، کسما فی الشّامی: أی قراء ة آیة
من المقر آن وهی فرض عملی (۲) اور الحمد شریف اور اس کے ساتھ سورت ملانا واجب ہے۔
اور مقدار چھوٹی سورت (کی) (۳) جیسا ﴿إِنَّ آغَ طَيْنَكَ الْكُوْفَرَ ﴾ تین آیتیں ہیں، واجب ادا ہوجائے گالا ما اللّٰہ تعالی اعلم (۲۲۲/۲)

(۱) قرأ المصلّى لو إمامًا أو منفردًا الفاتحة و قرأ بعدها وجوبًا سورة أو ثلاث آيات ولو كانت الآية أو الآيتان تعدل ثلاث آيات قصارِ انتفت كراهة التّحريم، ذكره الحلبيّ ولا تنتفى التّنزيهيّة إلّا بالمسنون. (الدّر المختار مع ردّ المحتار: ١/١/١/ كتاب الصّلاة ، باب صفة الصّلاة ، مطلب : قراءة البسملة بين الفاتحة و السّورة حسن ) ظفي "

(٢) ردّ المحتار: ١١٨/٢ ، كتاب الصّلاة ، باب صفة الصّلاة ، مبحث القراءة .

(٣) مطبوعه فقاوی میں (کی) کی جگه " سے" تھا تھی رجسٹر نقول فقاوی سے کی گئی ہے۔ ١٢

(۷) درج ذیل عربی عبارت جس کو مفتی ظفیر الدین نے شامل جواب کیا تھا، ہم نے اس کو حاشیہ میں رکھا ہے کیوں کہ بیر جسر نقول فقاولی میں نہیں ہے۔

وتجب قراءة الفاتحة وضم السورة أو ما يقوم مقامها من ثلاث آيات قصار أو آية طويلة في الأوليين بعد الفاتحة. (الفتاوى الهندية: ا/١١، كتاب الصّلاة، الباب الرّابع في صفة الصّلاة الفصل الثّاني في واجبات الصّلاة)

#### نماز میں تین آیتی برا هنافرض ہے یا واجب؟

سوال: (۴۳۴)جوتین آیت قر آن شریف کی نماز میں پڑھی جاتی ہے، یہ فرض ہے، یا کیا؟ (۱۳۳۰/۲۲۵۹ھ)

الجواب: در مخاريس واجبات نماز مين شاركيا هـ، قراءت فاتحداور ضم سورت كويا تين آيت كو وضم أقصر سورة كالكوثر أو ما قام مقامها وهو ثلاث آيات قصار إلخ ، وكذا لوكانت الآية أو الآيتان تعدل ثلاثًا قصارًا إلخ (١) فقط والله تعالى اعلم (٢٣١/٢)

# سورہ فاتحہ کے بعد بوری سورت بڑھنا افضل ہے

سوال: (٣٣٥) كى امام نے دوركعت ميں بعد فاتحہ كے ﴿ قُلِ اللّٰهُ مَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ ﴾ (سوره آل عمران ، آيت: ٢٦) سے دوچار آيت پڑھ كر بدستور نماز كوتمام كرليا، ينماز كروه بوكى يانبيں؟ ردّ المحتار قبيل باب الإمامة ميں جوكھا ہے، قوله: (وأن يقرأ في الأولى من محل إلخ) قال في النّهر: وينبغي أن يقرأ في الرّ كعتين آخر سورة واحدة لا آخر سورتين فإنّه مكروه عند الأكثر (٢) اس عبارت كاكيا مطلب ہے؟ (١٨٩٥ - ١٣٣١ه)

الجواب: اس صورت میں نماز مکر وہ تحری نہیں ہے، کیوں کہ عبارت روالحتار میں مکر وہ اس کولکھا ہے کہ دورکعت میں دوسورتوں کا آخر پڑھے، اورا یک سورت کے آخر کی آئیتی دونوں رکعت میں پڑھنا مکر وہ نہیں ہے، لیعن عمر اولی لیعن مکر وہ تنزیبی ہے، کیونکہ افضل واولی وسنت سے کہ ہرا یک رکعت میں سور کا فاتحہ کے بعد پوری سورت پڑھے کما فی ردّ المحتار: بان وسنت سے کہ ہرا یک رکعت میں سور کا فاتحہ کے بعد پوری سورت پڑھے کما فی ردّ المحتار: بان السّدر المختار و ردّ المحتاد: کلّ صلاة، باب صفة الصّلاة، مطلب: کلّ صلاة

أدّيت مع كراهة التّحريم تجب إعادتها .

<sup>(</sup>٢) ردّ المحتار: ٢/٨٣٨، كتاب الصّلاة، فصل في القراءة، قبيل باب الإمامة.

الأفضل في كلّ ركعة الفاتحة و سورة تامّة إلى (١) اورظا برب كه غيراولى كا مَال مَروه تنزيبي موتابد فقط والله تعالى اعلم (٢٢١/٢)

# جملہ قراءات متواترہ کے ساتھ نماز سچے ہے

سوال: (۴۳۲) فن قراءت اصول وفرع دونتم ہے، اور سات ائمہ اور چودہ روایات سے مروی ہے، تو نماز کے اندرتمام کی قراءت جمع کرکے پڑھ سکتے ہیں یافقط فرع کی؟ لیمنی اختلاف فرش الحروف کا نماز کے اندرا جراء کر سکتے ہیں یانہیں؟ ایک کلمہ ایک راوی کا، اورا یک کلمہ دیگر راوی کا نماز میں انہیں؟ (۱۲۲۹/۱۲۲۹ھ)

الجواب: نماز جمله روایات متواتره کے ساتھ سے جہ کین روایات غریب غیر معروفہ کو پڑھنا نماز میں الرجانییں، اگر چہوہ متواترہ ہوں، کیوں کہ عوام کواس میں مضرت ہے۔ کہ ما فی الدّر المختار: ویجوز بالرّوایات السّبع و فی الشّامی: بل یجوز بالعشر أیضًا، لکنّ الأولی أن لا یقرء بالغریبة عند العوام صیانةً لدینهم إلخ. وفی الشّامی: قوله: (بالغریبة) أی بالرّوایات الغریبة و الإمالات لأن بعض السّفهاء یقولون مالا یعلمون فیقعون فی الإثم و الشّفاء ولا ینبغی للائمة أن یحمل العوام علی ما فیه نقصان دینه ولایقرء عندهم مثل قراءة أبی جعفر وابن عامر و علی بن حمزة والکسائی صیانةً لدینهم فلعلّهم یستخفون أو یضحکون، و إن کان کلّ القراء ات والرّوایات صحیحةً فصیحةً ومشائخنا اختاروا قراءة أبی عمر وحفص عن عاصم أه من التّاتر خانیة عن فتاوی الحجّة (۲)

الحاصل جوقراءت اب عمومًا مروج ہے،اورقر آنوں میں مطبوع ہے، یعنی قراءت حفص کی عاصم سے اسی کو پڑھنا جا ہیں۔فقط واللّٰہ تعالیٰ اعلم (۲۲۲-۲۲۷)

<sup>(</sup>١) ردّ المحتار: ٢٣١/٢، كتاب الصّلاة ، باب صفة الصّلاة ، فصل في القراءة ، مطلب: السّنة تكون سنّة عين و سنّة كفاية .

<sup>(</sup>٢) الدّر المختار ورد المحتار: ٢٣٢/٢، كتاب الصّلاة ، باب صفة الصّلاة ، فصل في القراء ة مطلب : السّنة تكون سنّة عين و سنّة كفاية .

#### آیت: لا پروقف کرنا درست ہے یا نہیں؟

سوال: (٣٣٧) ﴿ اللهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ ﴿ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ ﴾ ﴿ مِنْ شَرِّ الْوَسُواسِ الْحَنَّاسِ ﴿ اللَّذِي حَلَقَ الْمَوْتَ وَ الْحَيْوَةَ الْمَوْتَ وَ الْحَيْوةَ الْمَوْتَ وَ الْحَيْوةَ الْمَوْتَ وَ الْحَيْوةَ الْمَوْتَ وَ الْحَيْوةَ اللَّهِ ﴾ آيت: لا پراگر سالش حتم يا بند ہوجانے کی وجہ سے وقف کرے، اور اخیر لفظ کونہ و براکرآگ (پر هتا) (۱) چلے، تو نماز میں کیا خلل ہے؟ نیز تیسری مثال میں اگر وقف کرلیا ہوتو آگ الّذِي کہہ کر پر هاجا ہے یا نو الّذِي کہہ کر؟ (١٣٣١/١٣٣١هـ)

الجواب: آیت لا پر به ضرورت وقف کردین میں پھھ ترج نہیں ہے، اور لفظ ماقبل کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور نماز میں پھھ فلل نہیں ہے، اور تیسری مثال میں الدنی اور نماز میں پھھ فلل نہیں ہے، اور تیسری مثال میں الدنی اور نماز میں پڑھنا ونوں طرح درست ہے۔ (گرحالت وقف میں الدنی پڑھنا چا ہیے۔ ظفیر الدیم ) فقط (۲/۲۲)
سوال: (۳۲۸) آیت: (لا پروقف کردیئے سے پھھ ترج ہوتا ہے یانہیں؟ (۱۱۸۰/۱۱۸۰ه)
الجواب: آیت: (لا پروقف کردیئے میں پھھ ترج نہیں ہے، اور نماز صحیح ہے۔ فقط (۲۲۳/۲)

#### ہرآیت پروقف کرناجائزہے یانہیں؟

سوال: (۳۳۹) وقف کرنا ہرآیت پرخواہ ماقبل و مابعد سے اس آیت کاتعلق ہویا نہ ہوجا ئز ہے یانہیں؟ اور دَبِّ الْعلَمِیْنَ (اور) (۲) الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ( کونماز میں وصل نہ کرنا مفسد نماز ہے یانہیں؟ (۱۲/۳۳۹هـ)

الجواب: جواز میں کھ شبہ بیں ہے۔ اور رَبِّ الْعلَمِیْنَ اور الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ آپروقف کرنا درست ہے، مفسد نماز نہیں ہے۔ فقط (۳۷/۳)

(۱) مطبوعة قاوى ميں (پڑھتا) كى جگه 'بڑھتا' تھا، تھے رجسر نقول فاوى سے كى گئى ہے۔ ۱۲ (۲) 'اور 'كااضافہ فتى ظفير الدين صاحب نے كيا ہے، رجسر ميں نہيں ہے۔ ۱۲

# امام نے مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكُوِيْمِ الَّذِي بِرِسانس تورُ اتو كيا حَكم ہے؟

سوال: (٣٣٠) امام في كى دوسرى ركعت ميس ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ ﴾ (پرهى اور ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ ﴾ (پرهى اور ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ) (ا) وَ إِذَا الْكُو اكِبُ انْتَثَرَتْ ﴾ سے ﴿إِنَّا يُهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكُونِيمِ لِلَّا الَّذِي ﴾ برسانس توڑا، ايك فخص كهتا ہے كه اس طرح پر هنانا جائز ہے۔

(DITTZ/IAMY)

الجواب: ال صورت مين قراءت صحيح هوئي، اورنماز مين يجه خلل اورفسادنهين آيا<sup>(٢)</sup> فقط (٢١٨/٢)

#### رَبِّ الْعلكمِيْنَ بِروقف كرنا

سوال: (۴۴۱) امام ﴿ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ ﴾ پرپخته آیت کرتا ہے، نماز میں کوئی حرج تونہیں؟ (۱۳۴۷/۱۱۸۰هـ)

الجواب: کچھ کراہت وغیرہ نہیں ہے۔فقط واللہ تعالی اعلم (۲۴۳/۲)

# سورة عصر میں سامع نے وَ الْعَصْ اور لَفْي خُسسناتو كيا حكم ہے؟

سوال: (۳۲۲) زید نے نماز جری میں سورہ وَالْعَصْرِ پڑھی، اس صورت سے کہ ﴿وَالْعَصْرِ ﴾ کے اوپروتف کیا، اور مامع نے وَ الْعَصْ سنا بحذف راء، اور ثائیا ﴿ لَفِیْ خُسْرٍ ﴾ پروتف کیا، اور سامع نے کَفْی خُسْرِ ﴾ برون راء ہو اور سامع نے کَفْی خُسْرِ ، براسقاط رکت یا تنوین بدون راء ہو تو ایسے مقام پروتف کرنا جائز ہے جہال حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کا مواضع پرقر آن شریف میں تو ایسے مقام پروتف کرنا جائز ہے جہال حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کا مواضع پرقر آن شریف میں

(۱) قوسین کے درمیان والی عبارت رجسر نقول فتاوی سے اضافہ کی گئے ہے۔ ۱۲

(۲) ومنها زَلّة القارئ فلو في إعراب أو تخفيف مشدّد وعكسه إلخ أو بوقف و ابتداء لم تفسد وإن غيّر المعنى به يفتى . (الدّرّ المختار مع ردّ المحتار: ٣٣٨١/٢ -٣٣٨، كتاب الصّلاة ، باب ما يفسد الصلاة و ما يكره فيها ، مطلب : مسائل زَلّة القارئ) ظفير "

وقف کرنامفضی الی الکفر (ہونامنقول)(۱) ہے، جس میں سے ایک موضع ﴿ فَوَیْلٌ لِلْمُصَلِیْنَ ﴾ ہے،
علی ہذالقیاس۔اور ۱۲مواضع میں جوستر وال موضع ہے وہ وَ الْسَعَصْ وِ والا ہے کہ فساداس کا اظهر من
الشمس ہے۔علاوہ ازیں وقف ما بین مبتداء وخبر اور صفت وموصوف وفعل و فاعل اور (مشقیٰ و)(۲)
مشقیٰ منہ وصلہ وموصول وغیر ذلک، بناء برقاعدہ نحویہ فصل و وقف جائزیانا جائز جوموضع متنازع فیہ
جملہ استثنائیہ ہے۔ بینوا تو جروا۔ (۱۲۰/۱۲۷ه

الجواب: اعتبار پڑھنے والے کا ہے، سننے والا اگر کسی حرف کونہ سنے قاس سے قاری کا نہ پڑھنالازم نہیں آتا، پس جب کہ قاری نے وَ الْمَعَصْوِ پڑھا ہے، اوراسی طرح ﴿إِنَّ الاِنْسَانَ لَفِی خُسُو ﴾ پڑھا ہے تو نماز ہوگئ، اوران دونوں موقعوں پر وقف کرنے سے نماز باطل نہیں ہوئی (۳) اور نہ کو موقع پر بھی کفر نہیں ہے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے جوروایات سترہ (۱۷) موقع پر وقف کرنے سے کفر کے لازم ہونے کی نقل کی ہے سے جی نقط واللہ تعالی اعلم (۵۰/۸)

#### فَعَّالٌ كيس پرجزم پڑھنا

سوال: (۳۳۳) امام ﴿فَعَّالٌ لِمَا يُوِيدُ ﴾ ميں عين پر جزم كرتا ہے، نماز صحح ہے يانہيں؟ (۱۳۳۲/۱۱۸۰)

الجواب: فَعَّالٌ كِعِين مِين ادعَام ہے لِعِنى اس مِين دوعين مِين، پهلاساكن دوسرامتحرك، گويا اصل اس كى بيہ نِع عَالٌ، پس اگر اسى طرح پڑھا تو نماز صحح ہے۔ فقط والله تعالی اعلم (۲۳۳/۲)

(۱)' ہونامنقول' کااضافہ فتی ظفیر الدین صاحب نے کیا ہے، رجسر میں نہیں ہے۔ ۱۲

(٢) قوسين كے درميان والالفظ رجشر نقول فياوي سے اضافه كيا كيا ہے۔١٢

(٣) إذا وقف في غير موضع الوقف أو ابتدأ في غير موضع الابتداء إن لم يتغيّر به المعنى تغيرًا فاحشًا نحو أن يقرأ: ﴿إِنَّ الَّذِيْنَ امَنُوْا وَعَمِلُوْا الصَّلِحٰتِ ﴾ و وقف ثم ابتدأ بقوله ﴿أُولَائِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ﴾ لا تفسد بالإجماع بين علمائنا، هلكذا في المحيط، وكذا إن وصل في غير موضع الوصل إلخ لا تفسد لكنه قبيح ، هكذا في الخلاصة. (الفتاوى الهندية: ١/١٨، كتاب الصّلاة ، الباب الرّابع في صفة الصّلاة ، الفصل الخامس في زلّة القاري ) ظفيرٌ

#### يَوْمَ يَقُوْمُ الرُّوْحُ وَالْمَلْئِكَةُ صَفًّا بِرِوقَف كرنا

سوال: (۲۲۴) امام آیت کریم: ﴿ يَوْمَ يَقُومُ الرُّوْحُ وَ الْمَلَوْكَةُ صَفَّا ﴾ (سورهُ نِهُ ، الرُّوْحُ وَ الْمَلَوْكَةُ صَفَّا ﴾ (سورهُ نِهُ ، آیت: ۳۸) پراگروقف کردیت نیاز ۱۸۰۰/۱۱۸۰ه ) الجواب: نماز صحیح ہے، اور صَفًّا پروقف کردیئے سے نماز میں کچھ خلل نہیں آتا۔ (۲۲۳/۲)

# نماز میں بےموقع وقف کرنے اور جز وسورت پڑھنے کا حکم

سوال: (۲۲۵) .....(الف) زیدایک قاری وقف اضطراری بهت کثرت سے کرتا ہے، وجہ
اس کی بیہ ہے کہ نہایت ترتیل سے پڑھتا ہے، عشاء اور فجر میں اکثر جزء سورت پڑھتا ہے، مصلیوں
اور لوگ بھی قرآن سی بلا وقوف اضطراری پڑھ سکتے ہیں، مصلیوں میں سے بعض ایسے پڑھنے کو طبعاً
بہت مکروہ سی جھتے ہیں، بڑی آیت میں کئی جگہ اور چھوٹی میں ایک، بھی دوجگہ وقف کیا جاتا ہے، مثلاً
﴿اَضْعَمَهُم ﴿ (اصطراری) الَّذِی اَضْعَمَهُم مِنْ جُونِ عِ وَّامَنَهُم ﴿ (اصطراری) مِنْ خَوْف ٥ ﴾ (۱)
﴿ إِنَّا آنْنَوْ لَنَهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَ مَا ٥ (اصطراری) وَ مَا اَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ٥ ﴾ اس طرح وقف کرنا جائز ہے یا مکروہ؟

- (ب) اور جزء سورت روصنے كاكيا حكم ہے؟
- (ج) بعض مصلیان کا مروہ مجھناترک امامت کے لیےدلیل ہے یانہیں؟
- ( د ) جب قاری مذکور تدویر سے بلا وقف اضطراری پڑھ سکتا ہے، تو ایسے پڑھنے سے اس کومنع کیا جائے گایانہیں؟ (۲۲۳۰/ ۱۳۳۷ھ)

الجواب: (الف)اس طرح (وقف) (۲) اضطراری میں دوبارہ آیت کا اعادہ کر لینے سے پچھ (۱) مطبوعہ فقادی میں خوف کے بعد ''اور مثلاً'' ہے یہ جملہ مفتی ظفیر الدین صاحب نے بڑھایا ہے، رجسڑ میں نہیں ہے، اس لیے ہم نے اس کوحذف کر دیا ہے۔ ۱۲ نہیں ہے، اس لیے ہم نے اس کوحذف کر دیا ہے۔ ۱۲ (۲) مطبوعہ فقاوی میں (وقف) کی جگہ '' وقوف'' تھا، تھے رجسڑ نقول فقاوی سے کی گئی ہے۔ ۱۲ کراہت نہیں رہتی، اور مقتدیوں کو بھی اس سے کراہت کرنا نہ چاہیے؛ لیکن جب کہ دوسرا شخص صحیح پڑھنے والاقر آن شریف کا موجود ہے جو کہ اس قدر کثرت سے وقف اضطراری نہیں کرتا تو اس کا امام ہونا اچھا ہے، کیوں کہ مقتدیوں کی رعایت بہتر ہے(۱)

(ب) اور جزء سورت ہمیشہ پڑھنا خلاف سنت ہے اور غیراولی ہے، بہتر یہ ہے کہ نماز میں پوری سورت پڑھی جائے، شامی میں ہے: صرّحوا بأنّ الأفضل فی کلّ رکعة الفاتحة وسورة تامّة إلخ (۲) (الشّامی: ۳۲۳/۱)

(ج) مصلیان کاکسی امام کی امامت کو کمروہ سمجھنا اگر بہ وجہ امام کی خرابی کے ہوتواس امام کو اس کی خرابی کے ہوتواس امام کو امامت کرنا مکروہ ہے، اور اگر امام میں کچھٹر ابی نہیں ہے تو (پھر) (۳) مقتدیان کا مکروہ سمجھنا برا ہے (۳) (کذا فی الدّر المختار)

(۷) بے شک اگر تدویر سے بدون اوقاف اضطراری کے پڑھ سکتا ہے (تو) (۵) ویہا ہی پڑھ نا چاہیے۔فقط واللہ تعالی اعلم (۲۲۹/۲-۲۳۹)

(۱) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: إذا صلّى أحدكم لنفسه أحدكم للنّاس فليخفف فإنّ فيهم السّقيم والضّعيف والكبير، وإذا صلّى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء، متّفق عليه. (مشكاة المصابيح، ص:۱۰۱، كتاب الصّلاة، باب ما على الإمام الفصل الأوّل)

(٢) ردّ المحتار: ٢٣١/٢، كتاب الصّلاة، باب صفة الصّلاة، فصل في القراءة، مطلب: السّنة تكون سنّة عين و سنّة كفاية.

(٣) قوسين كے درميان والالفظ رجس نقول فقاوى سے اضافه كيا كيا ہے۔١٢

(٣) ولوامٌ قومًا وهوله كارهون إن الكراهة لفساد فيه أو لأنّهم أحقّ بالإمامة منه كره له ذلك تحريمًا إلخ و إن هو أحقّ ، لا ، والكراهة عليهم . (الدّر المختار مع ردّ المحتار: ٢٥٣/٢، كتاب الصّلاة ، باب الإمامة ، قبل مطلب :البدعة خمسة أقسام) ظفيرٌ

# تجوید کی عدم رعایت سے نماز فاسدنہیں ہوتی

سوال: (۳۲۷) امام باوجود تجوید جانے کے قراءت تجوید سے نہ پڑھے مثلاً آیت کی جگہ نہ کھرایا بغیرآیت کے سانس لے لی، یا وقفہ سکتہ پرسانس لیتے ہوئے تھر ہرا، یاوقف اور وقف لازم اور وقف النبی کا خیال نہیں کیا، یا مدکی جگہ قصر کیا، یا نون اظہار کی جگہ اخفاء کیا، تو نماز جائز ہوگی یانہیں؟ وقف النبی کا خیال نہیں کیا، یا مدکی جگہ قصر کیا، یا نون اظہار کی جگہ اخفاء کیا، تو نماز جائز ہوگی یانہیں؟

الجواب: نماز ہوگئ۔فقط والله تعالیٰ اعلم (۲۳۱/۲)

#### سورهٔ فاتحه میں سکته نه کرنے سے شیطان کا نام نہیں بنتا

سوال: (۲۴۷) بعض کا قول ہے کہ الجمدیعنی سور ۂ فاتحہ میں سات جگہ سکتات کرنے چاہیے، اگر پیسکتات نہ کیے جائیں تو نام شیطانی پیدا ہوتا ہے جو کہ مفسد صلاق ہے، بیقول سیحے ہے یا غلط؟ اگر پیسکتات نہ کیے جائیں تو نام شیطانی پیدا ہوتا ہے جو کہ مفسد صلاق ہے، بیقول سیحے ہے یا غلط؟

الجواب: يرقول بالكل باطل اومحض لغوب حسما حققه في" القول الفاصل بين الحق و الساطل" للإمام محمّد بن عمرو بن خالد القرشي حيث قال: اعلم أنّ هؤلاء القائلين عمروا فيما نقلوا، بل أنّ ما زعموه وسواس صرف و مانقلوه افتراء محض إلخ (١) فقط والله تعالى اعلم (٢٢٨-٢٢٩)

سوال: (۳۲۸) زید کہتا ہے کہ اُلْحَمْدُ کی دال پر وقف کر کے لِلْلَهُ کہنا چاہیے کیوں کہ وقف نہ کرنے میں دلتِّ معلوم ہوتا ہے، اور دلل شیطان کا نام ہے، علی بندا اِیّا کے کاف پر وقف کرنا چاہیے کیوں کہ وقف نہ کرنے سے کَنَعْبُدُ معلوم ہوتا ہے اور بینام شیطان کا ہے؛ بیقول میچے ہے یانہیں؟
کیوں کہ وقف نہ کرنے سے کَنَعْبُدُ معلوم ہوتا ہے اور بینام شیطان کا ہے؛ بیقول میچے ہے یانہیں؟
سام میں کہ وقف نہ کرنے سے کَنَعْبُدُ معلوم ہوتا ہے اور بینام شیطان کا ہے؛ بیقول میچے ہے یانہیں؟

الجواب: يةول زيد كاغلط ب\_فقط والله تعالى اعلم (٨٨/٨)

<sup>(</sup>۱) القول الفاصل بين الحقّ والباطل المتصل بالحلبي الكبير، ص: ۵۳۷\_ نوث: اس مسئلے كى مزيد تفصيل كے ليے ملاحظ فرمائيں: فآوكى دارالعساۋې ديوبند: ۱۵/ ۲۷۹–۲۸۱، كتاب المحظر والإباحة ، قراءت وتجويد كابيان، سوال نمبر (۱۲۰۲)

# نماز میں قرآن کا ترجمہ پڑھا جائے تو نماز ہوگی یانہیں؟

سوال: (۱۳۹۹).....(الف)اگرنماز کے اندرقر آن مجید کا ترجمہ دوسری زبان میں کیا جائے، تو نماز صحح ہوگی یانہیں؟

(ب) قرآن مجيد سے مقصود دراصل لفظ ہے يامعنى؟ (٥٥٩/١٣٣٨هـ)

الجواب: (الف-ب) قراءت قرآن ميل مقصود اصلى دونول بيل، لفظ بهى اورمعنى بهى، اورقرآن نام باس كلام اورعبارت فاص كاجوكم متوب في المصاحف ب، اورعر في زبان بيل به قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ اَلْمَوْلُ لَمُ الله تعالى : ﴿ إِنَّ اَلْمُولُ لَنَهُ قُوْ آنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ (سورة يوسف، آيت: ٢) پل جونظم عرفي نهيل به وه قرآن نهيل به اورخ مم تلاوت قرآن كا اس پرصادق آتاب، اورخ وه ثواب عاصل بوسكتاب، مديث شريف بيل به: قال دسول الله صلى الله عليه وسلم: من قوأ حوفًا من كتاب الله فله به حسنة ، والحسنة بعشر أمثالها لا أقول: الم حوف ، الف حوف ، و لام حوف ، و ميم حوف ، رواه الترمذي وغيره عن ابن مسعود دوني الله عنه (۱) شامي بيل ميل المامور به قواءة به لأنّ الإمام رجع إلى قوله ما في اشتراط القراءة بالعربية ، لأن المأمور به قواءة المصاحف المنقول إلينا نقلًا متواترًا إلخ (۲) اس كا عاصل به به كمام صاحب اورصاحين الله علي بي كمام موقى بي بي كمام ما حب اورصاحين الله عنه قراء تقرآن انهيل كلمات عربيه كمام صاحب اورصاحين الله عنه قرآن بيل عنه قرآن بيل كلمات عربيه كمام صاحب اورصاحين الله عنه قرآن بيل الخرة ، و الله المنقول إلينا نقلًا متواترًا إلخ (۲) اس كامال بيه كمام صاحب اورصاحين الله عنه قرآن بيل كلمات عربيه كمام صاحب اورصاحين المنقول الهنا نقلًا متواترًا إلخ الهمات عربيه كمام صاحب اورصاحين المنقول الهنا القراء بيل اخره .

الحاصل نماز كاندرتر جمةر آن شريف كاپر صفى سے نماز نه بوگى ، كيونكه نماز ميں قراءت قرآن شريف فرض هے ، اور قرآن نام نظم عربی كا ہے ، ترجمه كوقر آن نهيں كہا جاتا مگر مجازًا . كما قال في رد المحتار: و الأعجمي إنّما يسمّى قرآنًا مجازًا و لذا يصحّ نفي اسم القرآن عنه إلخ (٢) (شامى). فقط والله تعالى اعلم (٢٣٢-٢٣١/٢)

<sup>(</sup>١) مشكاة المصابيح، ص: ١٨٢، كتاب فضائل القرآن، الفصل الثاني.

<sup>(</sup>٢) ردّالمحتار: ١٩٢/٢ ، كتاب الصّلاة ، باب صفة الصّلاة، مطلب : الفارسيّة خمس لغات.

#### قرآن کا ترجمه نماز میں پڑھنا کیساہے؟

سوال: (۴۵۰) ایک زبردست عالم کابیان ہے کہ اگر قرآن شریف کی کسی آیت کا ترجمہ اردو میں پڑھ لیا جاوے تو نماز ادا ہو جاتی ہے، کیوں کہ قرآن شریف کلام اللہ نہیں ہے، بلکہ اس کا ترجمہ ہے، جو رسول مقبول سِلْنَظِیَّا نِے عربی زبان میں کیا، اور قرآن شریف کے نزول کا یہ ذریعہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ان کے دل میں ڈال دیا، انہوں نے اپنی زبانِ مبارک سے ادا کیا، یہ بیان اس مولوی کا صحیح یا غلط؟ (۱۳۳۲–۱۳۳۳ه)

الجواب: اس زبر دست عالم كحواله سے جومسكه آپ نے لكھا ہے وہ بالكل غلط ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے كہ وہ صاحب دين كے عالم نہيں ہيں، افسوں ہے كہ ايسے ايسے غلط مسكے نام كے عالم بيان كردية ہيں، المحمد ياكس سورت كاتر جمہ نماز ميں پڑھنے سے نماز نہيں ہوتی، كونكه قرآن شريف نام ہے اس عربی كلام الله كا جو ما بين الدّفتين ہے، يعنی دو پھوں كے درميان ميں جو كلام الله كا جو ما بين الدّفتين ہے، يعنی دو پھوں كے درميان ميں جو كلام الله ہے، اور يہى كلام الله ہے، اول بيل سنت والجماعت كا يعقيده ہے (۱)

# امام نے مقدار واجب قراءت کرنے کے بعد بھولنے کی وجہ سے نماز توڑ دی تو کیا تھم ہے؟

سوال: (۴۵۱) امام نے نماز شروع کی ،اور تین یا چارآیت پڑھ کر بھول گیا، تواب اس کورکوع

(۱)مطبوعة فأوي مين (اعجمي) كي جكه "عجميك" تعاتضيح رجسر نقول فأوي سے كي كئ ہے۔ ۱۲

(۲) توسین کے درمیان جوالفاظ ہیں ان کورجٹر نقول فقادی کے مطابق کیا گیا ہے۔ ۱۲

(٣) مطبوعہ فقاویٰ میں (کی خرابی معلوم ہوتی ہے) کی جگہ 'کے معتقد معلوم ہوتے ہیں' تھا، تھیچ رجسڑ نقول فقاویٰ ہے کی گئی ہے۔ ۱۲ کرناتھا،اس نے نماز توڑدی، پھردوبارہ الحمدسے شروع کی تو کیسا ہے؟ (۱۳۳۸ھ) الجواب: نماز توڑنے کی ضرورت نہتھی، کیکن جب دوبارہ اس نماز کو پڑھ لی توادا ہوگئ (۱) فقط واللہ تعالیٰ اعلم (۲۳۲/۲ -۲۳۳)

# امام دوآیت پڑھ کر بھولنے کی وجہ سے چوتھی آیت یا دوسری سورت پڑھے تو کیا تھم ہے؟

سوال: (۲۵۲) امام نے نماز شروع کی، دوآیت پڑھ کر بھول گیا، تو چوتھی یا پانچویں آیت سے شروع کی، یا دوسری سورت، تو نماز ہوگی یا نہیں؟ اور سجدہ سہو ہے یا نہیں؟ (۲۵۲/۱۳۵۵)

الجواب: نماز صحیح ہے، اور سجدہ سہولا زم نہیں ہوا (۲) فقط واللہ تعالی اعلم (۲۳۳/۲)

سوال: (۲۵۳) امام دوآیت پڑھ کرتیسری نصف آیت سے بھول گیا، تو چوتھی یا پانچویں
آیت سے یادوسری سورت شروع کردی، تو نماز ہوگی یا نہیں؟ اور سجدہ سہو ہے یا نہیں؟ (۲۳۳/۱۵)

الجواب: اس صورت میں بھی نماز ہوگی، اور سجدہ سہولان منہیں ہے (۲) فقط (۲۳۳/۱۳)

(۱) وضم أقصر سورة كالكوثر أو ما قام مقامها ، و هو ثلاث آيات قصار نحو ﴿ ثُمَّ نَظَرَ . ثُمَّ عَبَسَ وَ بَسَرَ. ثُمَّ اَدْبَرَ وَ اسْتَكْبَرَ ﴾ (سورة المدّثر ، الآية : ٢١-٢٣) وكذا لو كانت الآية أو الآيتان تعدل ثلاثًا قصارًا . (الدّر المختار مع ردّ المحتار : ١٣٢/٢، كتاب الصّلاة ، باب صفة الصّلاة ، مطلب : كلّ صلاة أدّيت مع كراهة التحريم تجب إعادتها) ظفيرٌ

(٢) يكره أن يفتح من ساعته كما يكره للإمام أن يلجئه إليه بل ينتقل إلى آية أخرى لا يلزم من وصلها ما يفسد الصّلاة . (ردّ المحتار: ٣٣٠٠/٢، كتاب الصّلاة ، باب ما يفسد الصّلاة وما يكره فيها، مطلب : المواضع الّتي لا يجب فيها ردّ السّلام) ظفيرٌ

لو قرأ آية تعدل أقصر سورة جاز إلخ وقدرها من حيث الكلمات عشر و من حيث الحروف ثلاثون . (ردّ المحتار: ٢٢٨/٢، كتاب الصّلاة ، باب صفة الصّلاة ، فصل في القراء ة قبيل مطلب في الفرق بين فرض العين و فرض الكفاية) ظفير "

#### ایک آیت پڑھنے کے بعدامام بھول جائے تو کیا کرے؟

سوال: (۳۵۴) امام نے قراءت شروع کی اوراس کوسہو ہوا، حالانکہ بہ قدرایک آیت کے پڑھ چکا تھا، اس نے اس موقع کوچھوڑ کر دوسری جگہ سے پڑھا، یہ کیسا ہوا؟ (۱۶۲۲/۱۳۲۵ھ) الجواب: یہ اچھا کیا (۱) فقط واللہ تعالی اعلم (۲۲۰/۲)

## جن لفظوں میں دوقراء تیں ہیں ان کو دومر تنبہ پڑھنا جا ہیے یانہیں؟

سوال: (۲۵۵) قرآن شریف میں بعض جگہ چھوٹے حروف کھے ہوتے ہیں، مثلاً: بَصْطَةً، هُمُ الْمُصَیْطِرُوْنَ ، عَلَیْهِمْ بِمُصَیْطِرِ، ان میں سے کونسا حرف دومر تبہ پڑھا جاوے؟ پنجاب میں دومر تبہ پڑھتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ (۱۸۵۹/۱۸۵۹ھ)

الجواب: لفظ بَصْطة (سوره اعراف، آیت: ۲۹) اور هُمُ الْمُصَيْطِرُون (سوره طور، آیت: ۳۷) اور هُمُ الْمُصَيْطِرُون (سوره طور، آیت: ۳۷) کے اوپ س کھنے سے مقصود یہ ہے کہ پر فظ سین سے پڑھا گیا ہے اور صاد سے بھی، یعنی تلاوت کرنے والا خواہ سین پڑھے (یا) (۲) صاد، نماز سی ہے ، اور یہ مطلب نہیں ہے کہ ایسے کلمات کو دو دفعہ پڑھے، بلکہ جس قاری کا انباع کرے اس کے موافق پڑھے۔قوله: ﴿الْمُصَيْطِرُون ﴾ وفي قراءة لابن کثیر: بالسّین بدل الصّاد، المتسلطون پڑھے۔قوله: ﴿الْمُصَيْطِرُون ﴾ وفي قراءة والاستین بدل الصّاد بالمسلطون الحبّارون إلخ (۳) (کمالین) ﴿لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ ﴾ وفي قراءة بالصّاد بدل السّین (۱) یُکُرهُ أن یُفتَح من ساعته کما یُکره للإمام أن یُلجئه إلیه، بل ینتقل إلیٰ آیة أخری لا یلزم من وصلها ما یفسد الصّلاة أو إلیٰ سورة أخری أو یر کع إذا قرأ قدر الفرض إلخ وفي روایة قدر المستحبّ إلخ . (ردّ المحتار: ۲/۳۳۰، کتاب الصّلاة ، باب ما یفسد الصّلاة وما یکره فیها، مطلب: المواضع التی لا یجب فیها ردّ السّلام) ظفیرٌ

- (٢) مطبوعة قاويٰ ميں (یا) کی جگه ' خواه' تھا،اس کی تھیج رجسٹر نقول فقاویٰ سے کی گئی ہے۔١١۔
- (٣) حاشية تفسير جلالين : ص:٣٣٦، رقم الهامش : ١٩، تنفسير سورة الطّور ، المطبوعة : مطبع أصحّ المطابع .

أي بمسلّط (1) وفي القاموس: البصط: البسط في جميع معانيه (1) فقط والله تعالى الممر (1) البصط: (1/2 - 100)

#### ہررکعت میں سورت کے ساتھ سورہ اخلاص پڑھنا کیسا ہے؟

سوال: (۲۵۲) ایک امام نے نماز جبری میں بعد الحمد کے جوسورت پڑھی اس (سورت) (۳)
کے ساتھ قُلْ هُوَ اللّٰهُ پڑھ کررکوع جود کیا ، اور دوسری رکعت میں المحمد کے ساتھ کوئی اور سورت ملاکراس کے بعد قُلْ هُوَ اللّٰهُ بڑھے، حنفیہ کے نزدیک بیرجائز ہے یا نہیں؟ (۱۷۵/۱۷۵ه)

الجواب: فرائض ميں عندالحفيہ ايما كرنا مكروہ ہے، شرح منيہ ميں ہے: والحاصل أنّ تكرار السّورة الواحدة في ركعة واحدة مكروہ في الفرض، ذكرہ في فتاوى قاضي خان وكذا تكر ارها في ركعتين منه بأن قرأها في الأولى ثمّ كرّرها في الرّكعة الثّانية يكره، ذكره في القنية، لكن هذا إذاكان لغير ضرورة، بأن كان يقدرقراءة سورة أخرى، أمّا إذا لم يقدر فلا يكره إلى ولا يكره تكرار السّورة في ركعة أو في ركعتين في التّطوّع إلى (٣) يسمعلوم بواكة رائض ميں ايما كرنا مكروہ ہے، اور نوافل ميں جائز ہے۔ فقط (٢٣٥١-٢٣٥)

# ہررکعت میں الحمد کے بعد سورہ اخلاص پڑھنا خلاف سنت ہے

سوال: (۲۵۷) امرتسر کے گردونواح میں گاؤں کے رہنے والے حضرات پہلی رکعت میں بعد سورہ فاتحہ کے سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، اور دوسری رکعت میں بھی سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، آیا ایسا کرنا چاہیے یانہیں؟ اگرکوئی دہقانی نہ جانتا ہوتواس کے لیے جائز ہے یانہیں؟ (۱۳۲۱/۲۹۴۰ھ) الجواب: طریق سنت ہے کہ ایک سورت کو بار باریہلی اور دوسری رکعت میں نہ پڑھیں،

<sup>(</sup>١) تفسير جلالين: ص: ٣٩٨، تفسير سورة الغاشية.

<sup>(</sup>٢) القاموس المحيط: ١/ ٢٣٤، باب الطّاء، فصل الباء ، المطبوعة: بولاق، مصر.

<sup>(</sup>٣)مطبوعة قاوى ميس (سورت)كى جكة "صورت" تها،اس كي تفيح رجشر نقول فقاوى سے كى كئى ہے۔١١

<sup>(</sup>٣) غنية المستملى، ص: ٣٠٨، فصل في صفة الصّلاة .

بلکه مختلف سورتیں ہررکعت میں برعایت ترتیب پڑھیں، مثلاً پہلی رکعت میں: فَیلْ یَا اَلْکُلُووُنَ اوردوسری رکعت میں اوردوسری رکعت میں افکال مُو اللّهُ پڑھنی چاہیے، اسی طرح بھی کوئی سورت، بھی کوئی سورت پڑھنی چاہیے، یہیں کہ پہلی رکعت میں فُلْ هُو اللّهُ پڑھی جاوے، چاہیے، یہیں کہ پہلی رکعت میں فُلْ هُو اللّهُ پڑھی جاوے، یہ طریقہ غیر مقلدوں کا ہے کہ ہرایک رکعت میں سورہ اخلاص ہی کو مکرر پڑھا جاوے (۱) البتہ جس شخص کواورکوئی سورت یا دنہ ہواس کو مجبوری ہے، پس آپ لوگ جو خفی ہیں موافق طریق سنت قراءت پڑھیں ہرایک رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد مختلف سورتیں ترتیب کے موافق پڑھیں، آئخضرت مِنالَّا اَلَّا اِسْلَامِی کہا کہ کہ ایسانہیں کیا کہ صرف سورہ اخلاص کو ہرایک رکعت میں پڑھی ہو۔ فقط واللّہ تعالی اعلم (۲۲۲۲/۲ میں)

## پہلی رکعت میں ایک رکوع اور دوسری میں پوری سورت پڑھنا کیسا ہے؟

سوال: (۲۵۸) جولوگ اول رکعت میں رکوع اور دوسری رکعت میں سورت جورکوع سے بڑی نہیں ہوتی پڑھتے ہیں، بیجائز ہے یا مکروہ؟ (۱۵/۱۳۳۹ھ)

الجواب: کراہت اس میں کچھنہیں ہے، البتہ نضیلت اس میں ہے کہ دونوں رکعت میں پوری پوری سورت پڑھی جائے۔ کذا فی الشّامی (۲) فقط واللّٰہ تعالیٰ اعلم (۲۳۵/۲)

(۱) ولا يتعين شيء من القرآن لصلاة على طريق الفرضية إلخ ويكره التعين . (الدّر المختار مع ردّ المحتار: ٢٣٥/٢، كتاب الصّلاة ، باب صفة الصّلاة ، مطلب : السّنة تكون سنّة عين وسنّة كفاية)

لاباس أن يقرأ سورة ويعيدها في الثّانيّة (الدّرّ المختار) قوله: (لا بأس إلخ) أفاد أنّه يكره تنزيهًا وعليه يحمل جزم القنية بالكراهة ويحمل فعله عليه الصّلاة والسّلام لذلك على بيان الجواز هذا إذا لم يضطرّ. (الدّرّ المختار و ردّ المحتار: ٢٣٨/٢، كتاب الصّلاة ، باب صفة الصّلاة ، مطلب: الاستماع للقرآن فرض كفاية ، قبيل باب الإمامة) ظفير "

(٢) وكذا لو قرأ في الأولى من وسط سورة أو من سورة أوّلها ، ثمّ قرأ في الثّانية من وسط سورة أخرى أو من أوّلها ، أو سورة قصيرة الأصحّ أنّه لا يكره. (ردّ المحتار: 770/7، كتاب الصّلاة ، باب صفة الصّلاة ، مطلب: الاستماع للقرآن فرض كفاية ، قبيل باب الإمامة) ==

# پہلی رکعت میں ایک سورت کا پہلا رکوع اور

#### دوسری رکعت میں دوسرارکوع پڑھنا کیساہے؟

سوال: (۴۵۹) اگرامام اوّل رکعت میں ایک سورت کا پہلا رکوع اور دوسری رکعت میں دوسرارکوع پڑھے، تو جائز ہے یانہیں؟ (۱۳۳۹/۹۱۸ھ) دوسرارکوع پڑھے، تو جائز ہے یانہیں؟ (۱۹۱۸ساھ) الجواب: نماز درست ہے(۱) فقط واللہ تعالی اعلم (۲۳۵/۲)

# ہررکعت میں الگ الگ پاروں کا ایک ایک رکوع پڑھنا کیساہے؟

سوال: (۲۷۰) کوئی امام اگراس طرح قراءت پڑھاکرے کہ مثلاً اس کوہر پارہ کا ایک ایک رکوع یاد ہے، اور ہر نماز میں ایک رکوع پڑھتا ہے، اسی طرح بالتر تبیب تمام ختم کر لیتا ہے، پھر بعد ختم ابتداء سے شروع کرتا ہے، اس طرح جائز ہے یانہ؟ (۲۲۹–۱۳۲۵ھ)

الجواب: اس طرح پڑھنے سے نماز ہوجاتی ہے، کین افضل ہے ہے کہ ہرایک میں پوری سورت پڑھے، اس طریقہ سے کہ جس طرح فقہاء نے لکھا ہے کہ صبح اور ظہری نماز میں طوال مفصل اور عمروعشاء میں اوساط مفصل اور مغرب میں قصار مفصل میں سے کوئی سورت پڑھے (۲۳ مقط (۲۳۲/۲)

== مع أنّهم صرّحوا بأنّ الأفضل في كلّ ركعة الفاتحة و سورة تامّة. (ردّ المحتار: ۲۳۱/۲۲ كتاب الصّلاة، باب صفة الصّلاة، فصل في القراءة، مطلب: السّنة تكون سنّة عين و سنّة كفاية) ظفير مُنْ

(۱) ولوقرأ بعض السورة في ركعة والبعض في ركعة ، قيل: يكره ، وقيل: لا يكره ، وهو الصّحيح كذا في الظّهيريّة . (الفتاوى الهندية: ١/٨٥، كتاب الصّلاة ، البـاب الرّابع في صفة الصّلاة ، الفصل الرّابع في القراء ة) ظفيرٌ

(٢) واستحسنوا في الحضر طوال المفصّل في الفجر والظّهر و أوساطه في العصر والعشاء وقصاره في المغرب إلخ. الأفضل أن يقرأ في كلّ ركعة الفاتحة وسورة كاملة في المكتوبة إلخ. (الفتاوى الهندية: 1/22-42 كتاب الصّلاة ،الباب الرّابع في صفة الصّلاة ، الفصل الرّابع في القراءة 1/22-42 الرّابع في القراءة 1/22-42

# مغرب کی بہلی رکعت میں سورہ فیل طَیْرًا اَبَابِیْلَ تک برِ صررکوع کیا

## اور دوسری رکعت میں سور ہ قریش پڑھی تو کیا تھم ہے؟

سوال: (۲۲۱) زیدفرض مغرب کے پڑھارہا ہے، اوّل رکعت میں بعد سورہ فاتحہ کے سورہ فیل شروع کی اور ﴿ طَیْرًا اَبَابِیْلَ ﴾ کودومرتبہ پڑھا، اوّل مرتبہ لام کوسکون اوردوسری (دفعہ) (۱) لام کوزبر کے ساتھ کہہ کررکوع کردیا، اور دوسری رکعت میں بعد ختم سورہ فاتحہ کے سورہ قریش شروع کی اور پوری سورت پڑھی آیا نماز ہوگئی یانہیں، یا سجدہ سہوکرنا چاہیے تھا؟ (۱۳۳۳/۲۹۲۳ھ)

الجواب: اس صورت میں نماز صحیح ہوگئی ، سجدہ سہو کی اور اعادہ کی ضرورت نہ تھی (۲) فقط واللّٰد تعالیٰ اعلم (۲/۸۲)

# فرض نماز میں آنخضرت سِاللهٰ الله سے سی سورت کا

## کوئی رکوع پڑھنا ثابت ہے یانہیں؟

سو ال: (۲۲۲) فرض نماز میں آنخضرت مِلاَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

الجواب: کتب فقہ میں یہ لکھا ہے کہ ہرایک رکعت میں پوری سورت پڑھنامستحب اور سنت ہے، آنخضرت مِلافیکی نے اکثر پوری ہی سورت پڑھی،اور شاید بھی علاوہ سورت کے کہیں سے

(۱)مطبوعه فآوی میں (دفعہ )کی جگه مرتبہ ، تھا،اس کی تھی رجٹر نقول فتاوی سے کی گئی ہے۔

(٢) وقرأ بعدها وجوبًا سورة أو ثلاث آياتٍ ولو كانت الآية أو الآيتان تعدل ثلاث آياتٍ قصار انتفت كراهة التّحريم . (الدّرّ المختار مع ردّ المحتار: ٢/١/١/ كتاب الصّلاة ، باب صفة الصّلاة ، مطلب : قراءة البسملة بين الفاتحة والسّورة حسن)

کوئی رکوع پڑھا ہو، مگرتصری نہیں ہے(۱) فقط واللہ تعالی اعلم (۲/ ۲۳۸)

#### قراءت کے شروع ہونے کے بعد ثنانہیں پڑھنی چاہیے

سوال: (۳۲۳) ثناء فاتحہ کے سکتات میں پڑھنا فضل ہے یاسکوت بہتر ہے؟ (۱۳۴۰/۹۸۱ھ) الجواب: قراءت کے شروع ہونے کے بعد ثناء نہ پڑھنی چاہیے <sup>(۲)</sup> فقط (۲۳۹/۲)

#### الحمد اور إيّاك برجه كالكانا مكروه ب

سوال: (۳۲۳) المحمد پر جھٹکالگانا اور ایسانی ایّاک پر جھٹکالگانا کیساہے؟ (۱۳۴۰/۱۲۹۵) الجواب: خلاف قواعد تجوید پڑھنا قرآن شریف کا مکروہ ہے، اگر چہنما زہوجاتی ہے۔ فقط واللّٰد تعالیٰ اعلم (۲۴۰-۲۴۰)

(۱) مع أنّهم صرحوا بأنّ الأفضل في كلّ ركعة الفاتحة وسورة تامّة . (ردّ المحتار: ٢٢٦/٢، كتاب الصّلاة ، باب صفة الصّلاة ، فصل في القراءة ، مطلب : السّنة تكون سنّة عين و سنّة كفاية)

والغالب من قراء ته عليه السّلام السّورة التّامّة بل قال بعضهم: لم ينقل عنه عليه السّلام قراء ته السّورة إلّا كاملةً ، ولم ينقل عنه التّفريق إلّا في المغرب قرأ فيها الأعراف في ركعتين و ركعتى الفجر قرأ بآيتي البقرة وآل عمران.

وقال آخرون: إنّما هي أفضل إلخ و أفتى بعض أئمّتنا بأن من قرأ سورة في ركعتين إن فرّقها بعذر كمرض حصل له ثواب السّورة الكاملة ، والكلام في سورة طويلة كالأعراف بخلاف سورة ثلاث آيات أو أربع فتفريقها خلاف السّنة اه. (مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: ٥٢٢/٢، كتاب الصّلاة، باب القراءة في الصّلاة ، الفصل الأوّل ، رقم الحديث: ٨٣٧) ظفير "

(٢) وقرأ كما كبر سبحانك اللهم إلخ إلا إذا شرع الإمام في القراء ة سواء كان مسبوقًا أو مدركًا وسواء كان إمامه يجهر بالقراء ة أو لا، فإنه لا يأتي به لما في النهر عن الصّغرى أدرك الإمام في القيام يثني ما لم يبدأ بالقراء ة إلخ. (الدّر المختار مع ردّ المحتار: ٢/١٢٥-١٢٨، كتاب الصّلاة، باب صفة الصّلاة، مطلب في بيان المتواتر والشّاذ) طفير "

#### قراءت بلاحركت لبمعترنهين

سو ال: (۴۶۵) اگرکوئی شخص نماز بلاحر کت لب؛ بی میں پڑھے،نماز ہوگی یانہیں؟ (۱۳۳۰/۱۹۳۰ھ)

الجواب: قراءت وغیرہ ایسی معتبر نہیں ہے (۱) فقط واللہ تعالی اعلم (۲۴۰/۲)

#### دونوں رکعتوں میں ایک ہی سورت پڑھنا

سوال: (۲۲۷) ایک شخص نے سہواً جورکعت اولیٰ میں سورت پڑھی تھی وہی رکعت ثانیہ میں پڑھ لی، تو نماز میں کچھ نقصان آیایانہیں؟ (۱۳۳۱/۷۵۱ھ)

الجواب: نماز ميں پچھ نقصان نہيں آيا (٢) فقط والله تعالی اعلم (٢٣٢/٢)

(۱) وأدنى الجهر إسماع غيره وأدنى المخافتة إسماع نفسه إلخ، ويجري ذلك المذكور في كلّ مايتعلّق بنطق كتسميّة على ذبيحة و وجوب سجدة تلاوة و عتاق و طلاق و استثناء وغيرها (الدّرّ المختار) اعلم أنّهم اختلفوا في حدّ وجود القراء ة على ثلاثة أقوال، فشرط الهندوانيّ و الفضلي لوجودها خروج صوت يصل إلى أذنه وبه قال الشّافعيّ: وشرط بشر المريسيّ و أحمد خروج الصّوت من الفم، و إن لم يصل إلى أذنه إلخ و لم يشترط الكرخيّ المريسيّ و أحمد خروج الصّوت من الفم، و إن لم يصل إلى أذنه ولم يشترط الكرخيّ و أبوبكر البلخيّ السّماع و اكتفيا بتصحيح الحروف إلخ. (الدّرّ المختار و ردّ المحتار: المجافرة معلل في القراءة ، مطلب في الكلام على الجهر و المخافتة) ظفي "

(٢) لا بأس أن يقرأ سورة و يعيدها في الثّانيّة (الدّرّ المختار) أفاد أنّه يكره تنزيهًا و عليه يحمل جزم القنية بالكراهة ، و يحمل فعله عليه الصّلاة والسّلام لذلك على بيان الجواز ، هذا إذا لم يضطر ، فإن اضطر بأن قرأ في الأولى ﴿ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴾ أعادها في الثّانية إن لم يختم . (الدّر المختار و ردّ المحتار: ٢/ ٢٣٨، كتاب الصّلاة ، باب صفة الصّلاة ، مطلب : الاستماع للقرآن فرض كفاية ، قبيل باب الإمامة)

#### آ دهی سورهٔ ناس پهلی رکعت میں

#### اورآ دهی دوسری رکعت میں پڑھنا

سوال: (۳۶۷) ایک شخص نے رکعت اولی میں سورة النّاس شروع کردی، نصف سورت پڑھ کررکوع کردیا، اور نصف سورت رکعت ثانی میں پڑھی، آیا نماز ہوئی یانہیں؟ (۵۱/۱۳۴۱ھ) الجواب: نماز ہوگئ (۱) فقط واللّہ تعالی اعلم (۲۳۲/۲)

#### آیت کی علامت کیاہے؟

سوال: (٣٦٨) قرآن مجيد كي چيوني سي تين آيتيں جوايك ركعت ميں كافي ہوسكتي ہيں كونى ميں؟ آيت گول ٥٠ كلر ١٥ كي مانى جاتى ہے، ياج ، ص، ذ، ط، وغيره پر مانى جاتى ہے؟ ايك برئى آيت كے مقابله ميں چيوئي تين آيت كافي ہوسكتي ہيں يا كيا؟ (١١٠٧/١١٠٥)

(۱) ولو قرأ بعض السورة في ركعة وباقيها في ركعة قيل يكره والصّحيح أنّه لا يكره. (غنية المستملي، ص: ٣٢٥، تتمات فيما يكره من القراءة في الصّلاة وما لا يكره) ظفيرٌ (٢) وضمّ أقصر سورة كالكوثر أو ما قام مقامها، وهو ثلاث آيات قصار نحو ﴿ ثُمَّ نَظَرَ . ثُمَّ عَبَسَ وَ بَسَرَ. ثُمَّ اَذْبَرَ وَ السّتَكْبَرَ ﴾ إلخ. (الدّرّ المختار مع ردّ المحتار: ١٣٢/٢، كتاب الصّلاة،

عبس و بسو. عم البو و المساعر في إعلى الماد المصادر على الماديم تجب إعادتها) ظفيرٌ باب صفة الصّلاة ، مطلب : كلّ صلاة أدّيت مع كراهة التحريم تجب إعادتها) ظفيرٌ

# نَسْتَعِيْنُ اورقُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَدْبِرُوثَفْ

# نہ کرنا جائز ہے ایکن وقف کرنا بہترہے

سوال: (٣٦٩) زيد نماز من ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ﴾ پر باوجودوتف ہونے کے وقف نہیں کرتا، اور اول پڑھتا ہے: نَسْتَعِیْنُ هٰدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْم اور قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدُ فِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰفِي اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰ

الجواب: اصل بيہ كه نستَعِيْنُ پروتف كرنا نه كرنا دونوں جائز بين، اس طرح قُلْ هُوَ اللّهُ احَدُ پِر آيت كرنا نه كرنا دونوں طرح ثابت ہے، پس اگر آيت كى جاوے گي تو اله بن اور اللّه الصّمَدُ بِر هاجاوے گا، اور اگر آيت نه كى جائے اور وقف نه كياجائة و اله بن اور الله الصّمَدُ بِر هاجاوے گا، منى ميں پي فرق نہيں ہوتا، اور قراء دونوں طرح پر صحة بيں، كين زياده تر نستَعِيْنُ پر اور اَحَدُ پِر آيت كرنا ہے، اور الله الصّراط الْمُسْتَقِيْم اور الله الصَّمدُ على حده پر هنا ثابت ہے، اور الله الصّمد پر صے، بلكہ جسے اكثر قراء پر صحة بيں اس طرح پر صحة بيں اس طرح پر صحة بين اس طرح پر صحة بين اس طرح پر صحة بين الله الصّمد پر صح، بلكہ جسے اكثر قراء پر صحة بين اس طرح پر صحة بين الله الصّمد پر صح، بلكہ جسے اكثر قراء پر صحة بين اس طرح پر صحة بين الله الصّمد پر اعتراض نه كيا جاوے، اور اس كوغلط طرح پر صحة والله تعالى اعلم (١٣٥١ - ٢٢٥)

# سورهٔ فاتحه سے فرض قراءت ادا ہوجاتی ہے

سوال: (۱۷۵م) سورهٔ فاتحه نماز میں پڑھنے سے قراءت فرض ادا ہوجاتی ہے یا نہیں؟ (۱۳۲۵/۸۰۹)

الجواب: فرض قراءت سور ہُ فاتحہ کے پڑھنے سے ادا ہوگئ (۱) فقط واللہ تعالیٰ اعلم (۲/۲۷)

(١) و فرض القراء ة آية على المذهب هي لغة العلامة و عرفًا :

#### صیغهٔ واحد کوجع اورجع کوواحد پرهناغلط ہے

سوال: (۱۷۲) نماز میں بہودت قراءت واحد کو بہ صیغہ جمع اور جمع کو بہ صیغہ واحد پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ نماز ہوگی یا نہیں؟ مثلاً آیت کوآیات پڑھنا اور جنت کو جنات پڑھنا؟ (۱۳۲۸/۳۲۸ھ)

الجواب: واحد کو بہ صیغہ جمع پڑھنا یا جمع کو بہ صیغہ واحد پڑھنا غلطی ہے، عمداً ایسا کرنا درست نہیں ہے، اورا گرغلطی سے ایسا پڑھا گیا تو نماز صحح ہے، لینی نماز ہوجاتی ہے، مگر ایسا کرنا نہ چا ہے (۱) فقط واللہ تعالی اعلم (۲۲۷/۲)

# تنها شخص نماز میں الحمداور سورت کتنی آواز سے پڑھے؟

سوال: (۲۷۲) نماز میں الحمداور سورت وغیرہ الیی طرح پڑھنا کہ اپنے کان میں بھی آواز نہ آوے تو نماز درست ہوگی یانہیں؟ (۱۵۰۳/۱۵۰۳ھ)

الجواب: زیاده معتبراور (اصح) (۲) یہ ہے کہ اس طرح پڑھے کہ اگرکوئی مانع نہ ہوتو اپنے کان میں آواز آجاوے، اور کرخی اور بخی بدون اس کے بھی نماز کوسیح فرماتے ہیں۔ والأوّل أصبح وأد جع (۳) (شامی) فقط والله تعالی اعلم (۵۲/۳)

== طائفة من القرآن مترجمة ، أقلّها ستّة أحرف ولوتقديرًا كـ لَمْ يَلِدْ (الدّرّالمختار) قوله: (على المذهب) أي الّذي هو ظاهر الرّواية عن الإمام. (الدّرّ المختار و ردّ المحتار: 7/27، كتاب الصّلاة ، باب صفة الصّلاة ، فصل في القراء ة ، مطلب: تحقيق مهم فيما لو تذكّر في ركوعه أنّه لم يقرأ إلخ)  $\frac{3}{4}$ 

(۱) قال في البزّازية: ولو زاد حرفًا لا يغيّر المعنى لا تفسد عندهما إلخ. (ردّ المحتار: ٣٣٠/٢ كتاب الصّلاة ، باب ما يفسد الصلاة و ما يكره فيها ، مطلب : مسائل زَلّة القارئ) طفير مُن الصّادة (٢) مطبوعة فمّا وكل عنه الشّخ من الشّخ من الشّخ من الشّخ من المنافق الشّخ من الشّخ الشّخ

(٣) وأدنى الجهر إسماع غيره وأدنى المخافتة إسماع نفسه (الدّر المختار)

#### منفرد کا جہری نماز وں میں قراءت اور س

# تكبيري بلندآ وازے كہنا درست ہے

سوال:(۳۷۳) تنها آ دمی مبجدیا مکان یا میدان میں نماز فرض پڑھتا ہے تو با قراءت و باتکبیر پڑھنی جا ہے یانہیں؟(۱۸۳۳/۱۸۳۳ھ)

الجواب: جبری نمازوں میں اس حالت میں قراءت بالجبر پڑھنا چھاہے، اور جھو بالتّکبیو بھی درست ہے، گرزیادہ جبرنہ کرے، کسی قدر جبر میں کچھ حرج نہیں ہے(۱) فقط (۲۲۸/۲)

#### منفردنماز میں قراءت جہری کرے پاسرت ی؟

سوال: (۱۷۲۷) اگرکوئی شخص کسی وجہ ہے مسجد میں نہ جاوے گھر میں نماز پڑھے، تواس کوآ واز سے نماز پڑھنا جائز ہے یانہیں؟ (۳۲/۶۳۳–۱۳۳۳ھ)

== اعلم أنّهم اختلفوا في حدّ وجود القراءة على ثلاثة أقوال، فشرط الهندواني والفضلي لوجودها خروج صوت يصل إلى أذنه، وبه قال الشّافعيّ: وشرط بشر المريسي و أحمد خروج الصّوت من الفم، وإن لم يصل إلى أذنه لكن بشرط كونه مسموعًا في الجملة حتّى لوأدنى أحد صماخيه إلى فيه يسمع، ولم يشترط الكرخي وأبوبكر البلخي السّماع، واكتفيا بتصحيح الحروف إلخ، وذكر أن كلًا من قولي الهندواني والكرخي مصحّحان، وأنّ ما قالمه الهندواني أصحّ و أرجح لاعتماد أكثر علمائنا عليه. (الدّر المختار وردّ المحتار: ٢٢٣/ ٢٢٣٠، كتاب الصّلاة، باب صفة الصّلاة، فصل في القراءة، مطلب في الكلام على الجهر والمخافتة) ظفير "

(۱) ويخير المنفرد في الجهر وهو أفضل، ويكتفي بأدناه إن أدّى ، وفي السّريّة يخافت حتمًا على المذهب (الدّرّ المختار) قوله: (وهو أفضل) ليكون الأداء على هيئة الجماعة ، ولهذا كان أداؤه بأذان و إقامة أفضل ، وروي في الخبر: "أن من صلّى على هيئة الجماعة صلّت بصلاته صفوف من الملائكة ". (الدّرّ المختار وردّ المحتار: ٢٢٢/٢، كتاب الصّلاة ، أوائل في القراء ة) ظفير "

الجواب: منفرد کے لیے نماز جہری میں جیسے مغرب،عشاء اور صبح میں جہرافضل ہے(۱) پس صورتِ مسئولہ میں آواز سے پڑھنا درست ہے، بلکہ افضل ہے، البتہ ترک جماعت بلاعذر شرعی گناہ ہے(۲) فقط واللہ تعالیٰ اعلم (۲۸/۲)

عصر کی چاروں رکعتوں میں سورت ملانے سے نماز فاسرنہیں ہوتی سوال: (۵۷۶)عصر کی چاروں رکعتوں میں سورت ملالی تو نماز ہوئی یانہیں بلامجد ہُسہو کے؟ ۱۳۳۵/۲۱۳۷هـ)

الجواب: بلاسجدهٔ سهونماز موگئ (٣) فقط والله تعالی اعلم (٢٠/٣)

### فرض نماز میں مکمل قرآن اور ایک رکعت میں کئی کئی سورتیں پڑھنا

سوال: (۲۷۲) زید نے فرض نماز میں امام ہوکر تمام قرآن شریف تین چار ماہ میں پڑھا، اخیر پارہ ایک ایک رکعت میں کئ کئی سورت اورا خیر رکعت میں کسی قدر السم سے مُفلِ حُون ک

(۱) و إن كان منفردًا فهومخير إن شاء جهر ، وأسمع نفسه لأنّه إمام في حقّ نفسه وإن شاء خافت لأنّه ليس خلفه من يسمعه والأفضل هو الجهر ليكون الأداء على هيئة الجماعة.

(الهداية: ا/١١٥)، كتاب الصّلاة ، باب صفة الصّلاة ، فصل في القراء ة) ظفيرٌ

(٢) و الجماعة سنّة مؤكّدة للرّجال قال الزّاهديّ أرادوا بالتّاكيد الوجوب (درّمختار) قال في النّهر إلّا أنّ هذا يقتضي الاتّفاق على أنّ تركها مرّةً بلا عذر يوجب إثمًا إلخ. (الدّرّ المختار وردّ المحتار: ٢٣٥٠-٢٣٥٠، كتاب الصّلاة ، باب الإمامة) طفيرٌ

(٣) واكتفى المفترض فيما بعد الأوليين بالفاتحة فإنّها سنّة على الظّاهر، ولو زاد لا بأس به (الدّرّ المختار) أي لوضم إليها سورة لابأس به لأنّ القراء ة في الأخريين مشروعة من غير تقدير، والاقتصار على الفاتحة مسنون لا واجب فكان الضمّ خلاف الأولى وذلك لا ينافي المشروعية والإباحة بمعنى عدم الإثم في الفعل والتّرك. (الدّرّ المختار و ردّ المحتار: 190/د كتاب الصّلاة، باب صفة الصّلاة، مطلب مهمّ في عقد الأصابع عند التّشهّد) ظفير مسلم المسروعية والإباع عند التّشهّد) طفيراً

تک بر طاءتواس فرض نماز میں کچھ کراہت ہے یانہیں؟ (۱۲۵/۱۷۹۳هـ)

الجواب: اس ميں تو کچر حرج نہيں ہے کہ اگر کہلی رکعت ميں قر آن شريف ختم کرے، مثلاً: ﴿ قُلْ اَعُوٰ ذُهِرَ بِ النَّاسِ ﴾ پڑھے تو دوسری رکعت ميں سوره بقره ميں سے پھھ آيتيں پڑھے کما في الشّامي عن شرح المنية: من يختم القر آن في الصّلاة إذا فرغ من المعوّذتين في الرّكعة الأولني يو كع شمّ يقرأ في النّانية بالفاتحة وشيء من سورة البقرة ، لأن النّبي صلّى الله عليه وسلم: قال: خير النّاس الحال المرتحل أي الخاتم المفتتح إلى (ا)ليكن فرائض كى عليه وسلم: قال: خير النّاس الحال المرتحل أي الخاتم المفتتح إلى (ا)ليكن فرائض كى (ايك) (۲)ركعت ميں كئ كي سورتيں پڑھنا تو اچھانہيں، يعنى خلاف اولى ہے (۳) فقط (۲۲۹/۲ -۲۵۰)

#### ایک رکعت میں دوسور تیں پڑھنا خلاف اولی ہے

سوال: (۷۷۷) عشاء یا صبح کی نماز میں امام نے ایک رکعت میں دوسورتیں پڑھی، تو کچھ کراہت تو نماز میں نہیں آئی؟ (۳۲/۱۲۹۵–۱۳۳۳ھ)

الجواب: ایک رکعت میں دوسور تیں پڑھنا خلاف اولی ہے، نماز ہوجاتی ہے، اور خلاف اولی ہے مراد کراہت تزیبی ہے۔ قال فی الشّامی: و ذکر شیخ الإسلام لا ینبغی له أن يفعل علی ما هو ظاهر الرّواية اه. و فی شرح المنیة: الأولی أن لا یفعل فی الفرض ، ولو فعل لا یکرہ (7) أي لا یکرہ تحریمًا — فقط (اسّ عبارت سے پہلے ہے ہے: إذا جمع بین سورتین فی رکعة رأیتُ فی موضع أنّه لا بأس به (7) ظفیر (700/r)

<sup>(</sup>۱) الشّامي: ۲۳۸/۲ -۲۳۹، كتاب الصّلاة ، باب صفة الصّلاة ، فصل في القراء ة ، قبيل باب الإمامة .

<sup>(</sup>۲) مطبوعة فآوي مين 'ايك' كالفظ مررتها، بم نے رجٹر سے اس كی تھیج كی ہے۔

<sup>(</sup>٣) ولوجمع بين سورتين في ركعة لاينبغي أن يفعل، ولوفعل لابأس به. (فتح القدير: ٣٥٢/١ كتاب الصّلاة، باب صفة الصّلاة، فصل في القراءة، قبيل باب الإمامة) ظفيرٌ

<sup>(</sup>٣) الشّامي:٢/ ٢٣٨، كتاب الصّلاة، باب صفة الصّلاة، فصل في القراء ة، قبيل باب الإمامة.

# فرائض میں متفرق آیات پڑھنے کا حکم

سوال: (۸۷۸) میں نے پیشتر فرائض میں متفرق سپاروں کے رکوع اور مختلف سپاروں اور سوال : (۸۷۸) میں نے پیشتر فرائض میں متفرق سپاروں اور سورتوں کی آیات پڑھی ہیں، بیجائز ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تواس سے نمازوں میں کچھ فرق تو نہیں آیا؟
سورتوں کی آیات پڑھی ہیں، بیجائز ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تواس سے نمازوں میں کچھ فرق تو نہیں آیا؟

الجواب: جومل آپ کا پہلے رہا<sup>(۱)</sup> متفرق آیات نماز میں پڑھنے کا اس میں کچھ گناہ نہیں ہوا،
اور نماز وں میں کچھ فرق نہیں آیا، البتہ آئندہ کو فرائض میں ہرایک رکعت میں پوری سورت پڑھا
کریں بیسنت ہے، ایک سورت کو دور کعت میں نہ کریں (اور) (۲) متفرق آیات اور رکوع بھی نہ
پڑھا کریں، نفلوں میں درست ہے (۳) فقط واللہ تعالی اعلم (۲۵۹/۲)

#### سنت ووتر میں متفرق آیات پڑھنے کا حکم

سوال: (٩٧٩) سنت مؤكده اوروتر مين متفرق آيات پڙهنا کيبا ہے؟ (٣٢/١٠٢٣ ـ ١٣٣٣هـ)

(۱) مطبوعة قاوى مين رہائے بعد ہے تھا،كين رجسر نقول فاوى ميں لفظ ہے نہيں ہے؛اس ليے ہم نے اس كو حذف كرديا ہے۔۱۲

(٢) قوسين كے درميان والالفظ رجشر نقول فقاوى سے اضافه كيا كيا ہے۔١٦

(m) الأفضل أن يقرأ في كلّ ركعة الفاتحة وسورةً كاملة في المكتوبة إلخ ، ولو قرأ بعض السّورة في ركعة والبعضَ في ركعة ؛ قيل: يكره وقيل: لا يكره ؛ وهو الصّحيح ، كذا في الطّهيريّة ، ولكن لا ينبغي أن يفعل ، ولو فعل لا بأس به كذا في الخلاصة ، ولو قرأ في ركعة من وسط سورة أو من آخر سورة ، وقرأ في الرّكعة الأخرى من وسط سورة أخرى أو من آخر سورة أخرى لا ينبغي له أن يفعل ذلك ، على ما هو ظاهر الرّواية ، ولكن لو فعل ذلك الخبأس به — إلى قوله — هذا كلّه في الفرائض وأمّا في السّنن فلا يكره . (الفتاوى الهندية 1/4 من الصّلاة ، الباب الرّابع في صفة الصّلاة ، الفصل الرابع في القراءة 1/4

الجواب: وتر اورسنت مؤكدہ ميں بھى بہتر پورى سورت برِ هنا ہے، كيكن متفرق آيات برِ هنا ہے، كيكن متفرق آيات برِ هنا بھى جائز ہے (۱) فقط والله تعالی اعلم (۲۸۹-۲۹۰)

#### آيت كاشروع حصه چيوڙ كرقراءت كرناا چھانہيں

سوال: (۴۸٠) امام نے بعد سور 6 فاتحہ سور 6 فتح کے آخری رکوع کی آخری آیت ﴿ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ ﴾ چھوڑ کر لین ﴿ وَاللَّذِیْنَ مَعَهُ اَشِدَّ آءً ﴾ سے ﴿ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَاَجْرًا عَظِیْمًا ﴾ تک رئے انہانی انہیں؟ (۳۳/۷–۱۳۳۴ھ)

الجواب: نماز ہوگئی، مگر شروع آیت کا حجور نااح چانہیں ہوا (۱) فقط واللہ تعالیٰ اعلم (۲۲۳/۲)

#### نماز میں مختلف سورتوں کا رکوع پڑھنا کیساہے؟

سوال: (۴۸۱) ایک سورت کا رکوع پڑھنار کعت اوّل میں اور اس سورت یا دوسری سورت کا رکوع پڑھنا دوسری رکعت میں یا دوسری پوری سورت کا پڑھنا دوسری رکعت میں، یا ایک سورت کودو رکعت میں پڑھنا جائز ہے، یا خلاف اولی (رجٹر میں نہیں ملا)

الجواب: جواب اوّل بيه كه بيسب خلاف استجاب م حنفيه كنزد يكمسنون ومستحب بيه كه بورى سورت ايك ركعت بيل مفصل بيل سے موافق تر تيب فقهاء كى برا سے جومعروف مهدا وركتب فقه بيل مذكور م والله الشّامي: لأنّ السّنة في الحضر في كلّ ركعة سورة تامّة كما يأتي (٢) وفيه بعد صفحة: مع أنّهم صرّحوا بأنّ الأفضل في كلّ ركعة الفاتحة وسورة تامّة (٣) پس جر وسورت كا برُ هنا خلاف افضل وخلاف مستحب م بحس كا مال كرا بهت

<sup>(</sup>۱) حواله کے لیے سابقہ جواب کا حاشیہ (۳) ملاحظ فرمائیں۔

<sup>(</sup>٢) رد المحتار: ٢٣٠/٢، كتاب الصّلاة ، باب صفة الصّلاة ، فصل في القراء ة ، مطلب : السّنة تكون سنّة عين و سنّة كفاية .

<sup>(</sup>٣) ردّ المحتار: ٢٣١/٢، كتاب الصّلاة ، باب صفة الصّلاة ، فصل في القراء ة ، مطلب : السّنة تكون سنّة عين و سنّة كفاية .

تنزیبی ہےنہ کراہت تحریمی (۱) فقط واللہ تعالی اعلم (۲۵۲/۲ -۲۵۳)

#### نصف آیت سے قراءت کی ابتداء مناسب نہیں

سوال:(۴۸۲)زید ہمیشہ نماز میں قراءت نصف آیت سے شروع کرتا ہے، نماز ہوجاتی ہے یانہیں؟(۱۲۵۹/۱۲۵۹ھ)

الجواب: نماز ہوجاتی ہے، کیکن ایسانہ کرنا جا ہیے کہ بیدا مرنا مشروع اور خلاف قواعد ہے (۲) فقط واللّٰد تعالیٰ اعلم (۲۲۰/۲)

# فجر کی ایک رکعت میں ایک رکوع پڑھااور

## دوسری میں کوئی سورت تو کیا تھم ہے؟

سوال: (۲۸۳) فجریا کسی نماز میں کسی سورت کارکوع (پڑھا) (۳) اور دوسری رکعت میں کسی سورت کا جزویا کل پڑھا، آو (پی) (۳) درست ہے یانہیں؟ (۲۹/۳۲۳ھ)

(۱) وفي الخلاصة: إذا قرأ سورة واحدة في ركعتين اختلف فيه ، والأصحّ أنّه لا يكره ، لكن لا ينبغي أن يفعل ولو فعل لا بأس به ، لو قرأ وسط السّورة أو آخر سورة في الأولى، وفي الثّانية وسط سورة أو آخر سورة أخرى أي لا ينبغي أن يفعل و لو فعل لا بأس به ، وفي نسخة النّانية وسط سورة أو آخر سورة أخرى أي لا ينبغي أن يفعل و لو فعل لا بأس به ، وفي نسخة الحلواني قال: بعضهم يكره . (فتح القدير: ٣٥٢/١) كتاب الصّلاة ، فصل في القراء ة ، قبيل باب الإمامة) ظفي "

(٢) والأفضل أن يقرأ في كلّ ركعة سورة تامّة. (غنية المستملي، ص: ٣٢٥، تتمات فيما يكره من القراءة في الصلاة وما لا يكره)

سورت كيمض حصكوليمض فقهاء في مروه لكها جنو آيت ادهورى پر هنا كب مناسب بوگا و لو قرأ بعض السّورة في ركعة و باقيها في ركعة ، قيل: يكره و الصّحيح أنّه لا يكره. (حواله سابقه) ظفيرٌ (س) قوسين كدرميان والالفظر جسر نقول فراوى سے اضافه كيا گيا ہے ١٢١

الجواب: مستحب بير كم مرركعت ميں پوري سورت پڑھے (۱) فقط والله اعلم (۲۲۲/۲)

# امام كومخصوص سورتيس براسنے كاحكم دينا

سوال: (۴۸۴) امام کو حکم کرنا که فلال فلال سورت نماز میں پڑھواورامام کوابیہا کرنا جائز ہے یا مکروہ؟ (۱۳۲۸/۲۲۲۸ھ)

الجواب: اگر موافق سنت (کے سورتوں)(۲) کا امر کیا جاوے تو اس میں کچھ حرج نہیں ہے (۳) فقط واللہ تعالیٰ اعلم (۲۵۰/۲)

# اگرامام جهری نماز میں چندآ بیتی سرأ پڑھے تو کیا تھم ہے؟

سوال: (۴۸۵) اگرامام جهری نماز میں دونین آیتیں خفیہ پڑھ جاوے، تو یا دآنے پرشروع سے جهرًا پڑھے، یااسی جگہ سے اور سجد ہ (سہو) (۴) کرلیوے یا نہ کرے؟ (۳۲/۱۷۹–۱۳۳۳ھ)

(۲) مطبوعة قاوى من (كسورتول) كي جكه "سورت " قاءال كي قيح رجر نقول قاوى سے كى كئ ہے۔ ١١ (٣) عن جابر قال: كان معاذ بن جبل رضي الله عنهما يصلّي مع النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ثمّ يأتي فيؤمّ قومه ، فصلّى ليلة مع النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم العشاء ، ثمّ أتى قومه فأمّهم فافتتح بسورة البقرة ، فانحرف رجل فسلّم ثمّ صلّى وحده وانصرف ، فقالوا له : أ نَافَقْتَ يا فلان ؟ قال: لا واللّه ! ولآتين رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فلاً خبرنّه ، فأتى رسول الله عليه وسلّم فلاً خبرنّه ، فأتى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فلاً خبرنّه ، فأتى رسول الله !

صلى معك العشاء ، ثمّ أتى قومَه فافتتح بسورة البقرة ، فأقبل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم على معاذ ، فقال: يا معاذ ! أ فتّانُ أنتَ؟ اقرأ ﴿ وَ الشَّمْسِ وَضُحْهَا ﴾ ﴿ وَ الطُّحى ﴾ ﴿ وَ الْلَّيْلِ

إِذَا يَغْشَى ﴾ و ﴿ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْآعُلَى ﴾ متّفق عليه . (مشكاة المصابيح، ص: 29، كتاب الصّلاة ، باب القراء ة في الصلاة ، الفصل الأول) ظفير مَّ

(۴) قوسین کے درمیان والالفظ رجش نقول فاوی سے اضافہ کیا گیا ہے۔۱۲

<sup>(</sup>١) حواله؛ سابقه جواب كحاشيه من چكاب

الجواب: ازسرنوجهراً پره هے (۱) اور سجدهٔ سهوکر لیوے (۲) فقط والله تعالی اعلم (۲۵۲-۲۵۷)

#### قراءت میں رکنےاورلوٹانے سےنماز فاسرنہیں ہوتی

سوال: (۲۸۲) مشہور ہے کہ اگر قراءت میں امام رک گیا اور تین بارلوٹا یا اور سیحے نہ پڑھ سکا تو نمازٹوٹ جاتی ہے؛ میرچے ہے یا غلط؟ (۳۵/۱۲۷۳ س) الجواب: یہ بات غلط مشہور ہے نمازنہیں ٹوٹتی ۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم (۱۱۸/۳)

#### ضادکوظاء پڑھنا کیساہے؟

سوال: (۲۸۷) نماز میں ٔ ض کی (جگه) (۳) 'ظ'پڑھنے سے نماز فاسد ہوجاتی ہے یانہیں؟ (۱۳۴۰/۲۸۰۱هـ)

الجواب: اس (٣) مسلد كے متعلق يه ضرور ہے كه قصداً ظاء پڑھنے سے احتراز كيا جاوے، كيونكه اس ميں فسادِ صلاة كى روايات ضرور موجود ہيں، بلكه شرح فقد اكبر ميں محيط سے فقل كيا ہے كه تعمُّد اس كا كفر ہے۔ عبارت بيہے: وفي المصحيط: سئل الإمام الفضلي عمّن يقر أ الظّاء

- (۱) ويجهر الإمام وجوبًا بحسب الجماعة فإن زاد عليه أساء ولوائتم به بعد الفاتحة أوبعضها سرًّا أعادها جهرًا، بحر (الدّر المختار) قوله: (أعادها جهرًا) لأنّ الجهر فيما بقى صار واجبًا بالاقتداء والجمع بين الجهر والمخافتة في ركعة واحدةٍ شنيع. (الدّر المختار و ردّ المحتار: ٢٢١/٢، كتاب الصّلاة ، باب صفة الصّلاة ، فصل في القراء ة) ظفير "
- (۲) اور چول كة تا خير موكى؛ الله يحيده مهوكر عدو تأخير الواجب عن محلّه وهو موجب لسجود السهو (حوالير سابقه) ظفيرٌ
  - (m) قوسین کے درمیان والالفظ رجسر نقول فناوی سے اضافہ کیا گیا ہے۔ ۱۲
- (۴) مطبوعة قاوی میں اس سے پہلے پہلے تھا، کین یہاں اس کے غیر ضروری ہونے کی وجہ سے حذف کردیا گیا ہے۔ ۱۲

المعجمة مكان الضّاد المعجمة ، أو يقرأ أصحاب الجنّة مكان أصحاب النّار ، أو على العكس، فقال: لا تجوز إمامته و لو تعمّد يكفر، قلتُ : أمّا كون تعمّده كفرًا فلا كلام فيه إذا لم يكن فيه لغتان: ففي ضنين الخلاف ، سامي(١)

سوال: (۴۸۸) ضاد کوظاء پڑھنانماز میں کیسا ہے؟ (۳۳۸-۳۳۴ه)

الجواب: جو شخص مخرج سے پڑھنے پر قادر ہووہ مخرج سے اداکرے، ور نہ قصداً ظاءنہ پڑھ، اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے، شرح فقد اکبر میں بعض روایات میں بالقصد پڑھنے میں حکم کفر نقل فرمایا ہے (۳) اعادنا الله (تعالی) (۴) منه. فقط واللہ تعالی اعلم (۲۲۱/۲)

<sup>(</sup>١) شرح الفقه الأكبر، ص: ١٢٥٨، فصل في القراء ة والصّلاة .

<sup>(</sup>٢) الدّر المختارو ردّ المحتار: ٣٣١/٢، كتاب الصّلاة ، باب ما يفسد الصّلاة وما يكره فيها مطلب: إذا قرأ قوله: " تعالى جدّك" بدون ألف لا تفسد .

<sup>(</sup>m) حواله، سابقه جواب مين ملاحظه فرما كين ١٢\_

<sup>(</sup>٧) قوسين كے درميان والالفظ رجسر نقول فقاوى سے اضافه كيا كيا ہے ١٢٠

سوال: (۴۸۹) جس شخص نے نماز میں ضاد کو اُس کے مخرج سے اداکرنے کا قصد کیا مگر بوقت اداسہواً یا (لغزشِ زبان سے)(۱) ضاد کو ظاء پڑھ گیا تو اس کی نماز صحیح ہوگئ یانہیں؟ اور جوشخص قصداً ضاد کی جگہ ظاء خواہ زاء پڑھے اس کی نماز ہوگی یانہیں؟ (۳۵/۵۲۱ھ)

الجواب: اگر خطاء بجائے ضاد مجمد کے ظاء مجمد پڑھی گئ تو بقول اکثر نماز صحیح ہے، لین اگر قصد اضاد کی جگد ظاء یا زاء پڑھی تو قاضی ابوعاصم قرماتے ہیں کہ نماز اس کی فاسر ہے، اور اس کو مختار کہا ہے، اور برزاز بیش بھی اس کو مختار اور اعدل الاقوال کہا ہے۔ شامی میں ہے: قبال فی المخانیة: والمخلاصة: الأصل فی ما إذا ذکر حوفًا مكان حوف و غیر المعنی ، إن أمكن الفصل بین به ما بلامشقة تفسد ، و إلّا یمكن إلّا بمشقة كالظّاء مع الضّاد المعجمتین ، و الصّاد مع السّین المهملتین و الطّاء مع التّاء قال أكثر هم: لا تفسد اه. و فی خزانة الأكمل: قبال القاضی أبو عاصم إن تعمّد ذلك تفسد ، و إن جری علی لسانه أو لا يعرف التمييز لا تفسد و هو المختار ، حلية . و فی البزّازیّة: و هو أعدل الأقاویل و هو المختار . و فی البزّازیّة: و هو أعدل الأقاویل و هو المختار . و فی التّاتر خانیّة عن الحاوی : حکی عن الصّفار أنّه كان یقول: الخطاء إذا دخل فی الحروف لا یفسد لأنّ فیه بلوی عامّة النّاس إلخ (۲) (شامی، جلد: ام ۲۵ می الله کان فیه بلوی عامّة النّاس إلخ (۲) (شامی، جلد: ام ۲۵ می الله کوروف)

سوال: (۴۹۰) نض کومشابه ظریر هناچاہیے یامشابه دیا کس طرح پر هی جاوے؟

(DIMMM-MT/1194)

الجواب: حرف ض مستقل ایک حرف ہے جو مخصوص لسان عربی کا ہے اس کو نہ مشابہ و پڑھنا علی ہوئے در نہیں آسکتا، رہا یہ کہ علی ہوئے داور یہ بغیر کسی قاری مستند سے مشافہ یہ سیکھے ہوئے واقعی طور پر نہیں آسکتا، رہا یہ کہ (۱) مطبوعہ فتاوی میں (لغزش زبان سے) کی جگہ 'لغزش سے زبان کی'' تھا، تھیجے رجم رنقول فتاوی سے کی گئی ہے۔ ۱۲

(٢) الدّر المختار و ردّ المحتار: ٣٣١/٢، كتاب الصّلاة ، باب ما يفسد الصّلاة وما يكره فيها مطلب: إذا قرأ قولَه: "تعالى جدّك" بدون ألف لا تفسد.

اس میں ایک شم کا تشابہ جو مجھا جاتا ہے تو کتب قراءت و تجوید کی عبارات سے تشابہ ظ کے ساتھ ہی معلوم ہوتا ہے: نہایة القول السمفید فی علوم التّجوید ، مطبوعہ مصر، ۲۸ میں اس کی تحقیق مبسوط موجود ہے۔ السمنح الفکریة علی متن الجزریة ، مطبوعہ مصر لملاعلی القاری ہے۔ سب ۱۳۳۰ و ۲۹ میں درکھے لیا جاوے ، اور قراء حرمین شریفین زاداللّہ شرفہما کا معمول بہا تشابہ بالدال ہور ہاہے؛ جس کے دلکل بوجہ تکی معروض نہیں کے جاتے ، چونکہ بیحالی کفی چیز ہے صرف کتابت و تحریمیں دشوار ہے۔ دلائل بوجہ تکی معروض نہیں کے جاتے ، چونکہ بیحالی کفی چیز ہے صرف کتابت و تحریمیں دشوار ہے۔ (۹۰/۴)

## ضاد کو درمیانی مخرج سے پڑھنے والے کی امامت جائز ہے یانہیں؟

سوال: (۴۹۱) بکرآمین بالجمر اور رفع یدین نہیں کرتا، اور مذہب حفیہ کا پورا پابند ہے، گر الحمد کوسات آیتیں پڑھتا ہے، اور حرف ضاد کواس طرح پڑھتا ہے کہ نہ دال ظاہر ہونہ ظاء، کیاایسے امام کی اقتدا جائز ہے یانہیں؟ (۳۳/۱۷۵ سے ۱۳۳۴ھ)

الجواب: امام جماعت کو ایسے امور میں احتیاط کرنی چاہیے، کیا ضرور ہے کہ وہ عامہ علائے احتاف کے خلاف ایسا امراختیار کرتا ہے جس سے عام نمازیوں میں تشویش ہو، کیا اس کے نزدیک ان لوگوں کی نماز نہیں ہوتی جو ﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِیْمِ. والْهِدِنَا الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِیْمَ ﴾ پروقف نہیں ان لوگوں کی نماز نہیں ہوتی جو ﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِیْمِ. والْهِدِنَا الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِیْمَ ﴾ پروقف نہیں کرتے یاضادکو ظاء نہیں پڑھتے ،اگر ایسا خیال ہے تو گویا خواص، عوام اہل اسلام عرب وعجم کی نمازوں کو وہ باطل سجھتا ہے، اور بطلان ایسے عقیدہ اور خیال کا ظاہر ہے، آخر کیسے کیسے علمائے محققین حنفیہ میں گذرے ہیں؟ کیا امام فدکورا پنی تحقیق کو ان سب سے زیادہ سجھتا ہے جو اپنی تحقیق کے سامنے کسی کی نہیں سنتا، اور سب کے خلاف اپنی رائے کو قابل اعتماد اور صواب سجھتا ہے۔ فقط (۲۲۱/۲)

'ضالین' کو ُدوالین' پڑھنے سے نماز ہوتی ہے یانہیں؟ سوال: (۴۹۲)'ضالین' کو ُدوالین' پڑھنے سے نماز ہوتی ہے یانہیں؟ (۱۳۳۸/۲۱۱۱ھ) الجواب: عرب كقراء وعلاء بھى ضالين كواليى صورت (سے) (١) اداكرتے بيں كه دال مقم كى آوازنكلتى ہے، اس ليے يہ كہنا مشكل ہے كه ان سب كى نماز نہيں (ہوتى) (٢)، حالانكه وہ جانے والے اصوات ومخارج حروف كے بيں۔فقط (٣٤-٣٦)

# حرف ضاؤ کواس کے مخرج اصلی سے پڑھنا جا ہیے

سوال: (۳۹۳) اگر کسے بجائے 'ض' 'ذ'یا' ز'یا' ظ' بخواندنماز (او) <sup>(۳) صحیح</sup> شدیا فاسد؟ اگر درنماز بعد قراءت فرض غلطی مفسد صلاة کند؛ نماز صحیح شودیا فاسد؟ (۱۳۲۵/۱۶۲۵ هـ)

الجواب: لفظ ض معجمه رااز مخرج اصلى اوبا يدخوا ندنه ذ و و و ظ كم عمراً اين بهمه ناجائز است بلكه در شرح فقدا كبراز محيط آورده كه اگر كسے عمراً بجائے و ض معجمه فاند كافر گردد، والعياذ بالله تعالى، و نماز او فاسد شود ـ واگر در نماز بعد قراءت فرض كسه در قراءت غلطى مفسد صلاة كرده نماز او فاسد شود، بازا گراعاده صحيح كردنماز اصحيح شود و گرفه فاسد باشد ـ در عالم گيريه آورده است: ذكر في الفوائد: لو قرأ في الصلاة بخطأ فاحش ثم رجع و قرأ صحيحًا، قال: عندي صلاته جائزة و كذلك الإعراب (٣) فقط و الله تعالى اعلم (٨٣/٨)

تر جمہ سوال: (۳۹۳) اگر کوئی شخص نص کی جگہ 'ذ'یا 'ظ' پڑھے، اس کی نماز صحیح ہوئی یا فاسد؟ اگر نماز میں فرض قراءت کے بعد نماز کوفاسد کرنے والی غلطی کرے تو نماز صحیح ہوئی یا فاسد؟ الجواب: حرف نصاد معجمہ کواس کے مخرج اصلی سے پڑھنا چاہیے، نہ کہ 'ذ' اور ُظ' پڑھنا چاہیے،

<sup>(</sup>۱) مطبوعه فآوی میں (سے) کی جگه 'دمین' تھا تھیچ رجسر نقول فآوی سے کی گئی ہے۔۱۲

<sup>(</sup>٢) مطبوعة فآويٰ ميں ( ہوتی) کی جگه 'ہوئی' تھا تھی رجٹر نقول فآویٰ سے کی گئی ہے۔١١

<sup>(</sup>٣) قوسين كے درميان والالفظ رجسر نقول فناوي سے اضافه كيا كيا ہے۔١٢

<sup>(</sup>٣) الفتاوى الهندية : /٨٢/، كتاب الصّلاة ،الباب الرّابع في صفة الصّلاة ، الفصل الخامس في زلّة القاري)

کیونکہ عمداً بیسب پڑھنا جائز نہیں ہے، بلکہ شرح نقدا کبڑ میں محیط کے حوالے سے آیا ہے کہ اگر کوئی شخص عمداً دُض معجمہ کی جگہ نظاء معجمہ پڑھے گاتو کافر ہوجائے گا، والعیاذ باللہ تعالی ، اوراس کی نماز فاسد ہوجائے گی ، اورا گرنماز میں فرض قراءت کے بعد کوئی شخص قراءت میں نماز کوفاسد کرنے والی غلطی کر ہے تو اس کی نماز فاسد ہوجائے گی ، بعدہ اگر صحیح قراءت کا اعادہ کر ہے تو اس کی نماز ضعفی نماز ہوجائے گی ، ورنہ فاسد ہوگی ۔ فتاوی عالم گیریہ میں آیا ہے : ''فوائد میں ذکر کیا ہے: اگر کوئی شخص نماز میں فاحش غلطی پڑھے ، پھر واپس لوٹے اور سیح پڑھے ، فر مایا کہ میر ہے نزدیک اس کی نماز جائز ہے ، اوراسی طرح اعراب کا تھم ہے''۔

سوال: (۴۹۴) جزری و شاطبی و تحفهٔ نظریه و ملاعلی قاری کی عبارت سے صاف ظاہر ہے کہ ضاد معجمہ کو دال سے اور ظاء سے جدا پڑھنا فرض ہے، اگر کوئی سیکھے تو ضا دکو سیح پڑھ سکتا ہے، گرسیکھتانہیں، ظاء یا دال منخم کے مشابہ کر کے پڑھتا ہے اس کی امامت درست ہے یانہیں؟

(DITT-- 19/MIM)

الجواب: اگر ضاد کو (بہ صوت) (۱) دال متم پڑھنے سے نماز کے نہ ہونے کا تھم کیا جاوے گا
تو تمام عرب کے قراء وعلاء وائمہ میں سے بھی کسی کی نماز نہ ہوگی ، اور نہ کسی مقتدی کی نماز ہوگی ،
کیوں کہ وہ سب دوالین پڑھتے ہیں، پس معلوم ہوا کہ بیتھم لگاناغلط ہے، اور اس میں حرج ہے۔
البتہ عمدہ اور بہتر یہی ہے کہ مخرج سے اداکر نے میں سعی کرے نہ ظاء پڑھے نہ دال ، اور حضرت
مولانا رشید احمد صاحب قدس سرہ گنگوہی نے تحریر فر مایا ہے کہ ضاد کو دال متم کی صورت میں
پڑھنا دال (۲) نہیں ہے۔ جبیبا کہ طاء ، تنہیں (ہے) (۳) و قسس علیہ ، بلکہ مخرج

<sup>(</sup>۱) مطبوعة قاوى مين (بيصوت) كى جكه "بيصورت" تقاتعي رجسر نقول قاوى سے كى كئى بـ ١٢

<sup>(</sup>۲) مطبوعہ فتاوی میں وال کے بعد پڑھنا تھا، لیکن رجٹر نقول فتاوی میں نہیں ہے؛ اس لیے ہم نے اس کو حذف کردیا ہے۔ ۱۲

<sup>(</sup>m) قوسین کے درمیان والالفظ رجس نقول فتاوی سے اضافہ کیا گیا ہے۔ ۱۲

(ناقص ضادکاہے) (۱) جومشابددال پُر کے معلوم ہوتاہے (۲) فقط واللہ تعالی اعلم (۹۲/۳) سوال: (۴۹۵) لفظ فض کونماز میں کس طرح پڑھنا چاہیے؟ (۳۲/۱۳۹۰هـ) الجواب: ضادکواس کے مخرج سے پڑھنا چاہیے نہ نکل سکے تو جیسے ادا ہوجائے نماز ہوجاتی ہے۔فقط واللہ تعالی اعلم (۹۱/۳)

وترکی تنیوں رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانا ضروری ہے

سوال: (۲۹۲) وترکی تیسری رکعت میں جس میں دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے، اس میں سورت ملانی جاہیے یانہیں؟ (۳۳/۵۲۱–۱۳۳۴ھ)

الجواب: وترکی نینوں رکعت میں المحمد کے ساتھ سورت ملانا ضروری اور فرض ہے، تیسری رکعت میں بھی سورت ملانا ضروری ہے، ہمیشہ وتر اسی طرح پڑھنا چا ہیے، ھلک ذا فی عامّة کتب الفقه (۳) فقط واللہ تعالی اعلم (۲۲۲/۲)

### فرض نماز میں لقمہ دینا درست ہے

### سوال: (۴۹۷) ایک شخص فرض نماز پڑھار ہا تھا،سورۂ فاتحہ کے بعد جواس نے سورت پڑھی

(۱) قوسین کے درمیان والی عبارت رجٹر نقول فناوی سے درست کی گئی ہے۔ ۱۲

قولہ؛ مخرج ناقص ہے الخ " وجہ یہ ہے کہ دال متم کی صورت میں مخرج ضاد؛ یعنی حافد اسان مع الاضراس سے بہت کچھ کام لینا پڑتا ہے، اور مخرج دال یعنی کنارہ زبان اور ثنایا علیا کی جڑکو بھی فی الجملہ شمول ہوتا ہے، البتہ جو دال کی صفت ہے دال متم کی صورت میں ادائیں ہوتی ہے، یہاں مخارج وصفات فوائد مکیہ سے ماخوذ ہے۔ جیل الرحمٰن ؓ

(٢) فآوي رشيديه، ص: ٣٢٠ - ٣٢١ ، قراءت وتجويد كابيان ، حرف ضاداد اكرنے كاطريقه ١٢٠

(٣) وهو ثلاث ركعات بتسليمة إلخ ، ولكنه يقرأ في كلّ ركعة منه فاتحة الكتاب وسورة احتياطًا . (الدّرّ المختار مع ردّ المحتار: ٣٨٣/٢، كتاب الصّلاة ، باب الوتر والنّوافل ، مطلب في منكر الوتر والسّنن أو الإجماع) ظفي منكر الوتر والسّنن أو الإجماع) ظفير "

اس میں اس کوسہو ہوگیا، ایک مقتدی نے اس کولقمہ دیا، تو دوسر مے مخص نے اعتراض کیا کہ فرض نماز میں امام کولقمہ دینا نہیں چاہیے، تراوح میں اگرامام قراءت بھول جاوے تو لقمہ دینا جائز ہے، آیا فرض نماز میں لقمہ دینا جائز ہے یانہیں؟ (۱۲۳۱/۱۲۳۱ھ)

الجواب: لقمہ دینا فرض نماز میں بھی درست ہے، اور نماز سیجے ہے، اور تفصیل اس کی کتب فقہ میں ہے۔ درمختار اور شامی وغیرہ میں بیکھا ہے کہ نماز ہوجاتی ہے (۱) فقط واللہ تعالی اعلم (۲۱۹/۲)

### جعد کی نماز میں لقمہ دینا درست ہے

سوال: (۲۹۸) زید جمعه کی نماز میں امام تھا، اس نے سور ہول اتبی شروع کی، اور آخر میں (۲۲/۲۱۸) بھول گیا، بکر مقتدی نے اس کو بتایا، اس صورت میں نماز ہوگئی یانہیں؟ (۲۲/۲۱۸–۱۳۳۳ھ) الجواب: اس صورت میں نماز ہوگئی۔فقط واللہ تعالی اعلم (۲۲/۴)

#### قدرواجب قراءت کے بعدلقمہ دینا

سوال: (۹۹۹) جب امام تین آیت سے گزرجائے ادر بعد میں بھولے، تو چا ہیے تو یہ کہ رکوع کردے، اور مقتدی پیچھے سے نہ بتلا ئیں، مگر امام آگے بھولا اور (پڑھتا) (۳) چلا گیا، تو اگر مقتدی نے بتلا یا، تو بیٹل نے والا کس فعل کا مرتکب ہوا؟ مگروہ تنزیبی یاتح بی یاحرام کا یا کیا؟ (اور مقتدی نے بتلا یا، تو یہ تلا نے والا کس فعل کا مرتکب ہوا؟ مگروہ تنزیبی یاتح بی یاحرام کا یا کیا؟ (اور ایس صورت میں امام نے اگر لقمہ لیا اور شیح پڑھ کرنماز پوری کیا، تو نماز میں کراہت آئی یانہیں؟) (۳) ایس صورت میں امام نے اگر لقمہ لیا اور شیح پڑھ کرنماز پوری کیا، تو نماز میں کراہت آئی یانہیں؟) (۳)

<sup>(</sup>۱) بخلاف فتحه على إمامه فإنه لا يفسد مطلقًا لفاتح و آخذ بكلّ حال. (الدّرّ المختار مع ردّ المحتار: ٣٢٩/٢، كتاب الصّلاة ، باب ما يفسد الصّلاة و ما يكره فيها ) ظفيرٌ

<sup>(</sup>٢) قوسين كے درميان والالفظ رجشر نقول فاوي سے اضافه كيا گيا ہے۔١٢

<sup>(</sup>٣) مطبوعه فآوي ميس (پڙهتا) کي جگه "برهتا" تها تقيح رجسر نقول فآوي سے کي گئي ہے۔١٦

<sup>(</sup>۴) توسین کے درمیان والی عبارت رجسر نقول فقاوی سے اضافہ کی گئے ہے۔ ۱۲

الجواب: نمازلقمہ دینے والے اور لینے والے کی سی ہے ہیکن قدر واجب یاقدر مستحب قراءت پڑھنے کے بعدلقمہ دینایا امام کا انتظار لقمہ کا کرنا اور مجبور کرنا مکروہ ہے، اور بیم کروہ تنزیمی ہے کے ذا فی الدّر المحتاد والشّامی (۱) فقط واللّہ تعالیٰ اعلم (۲۲۰-۲۲۰)

## باربارلقمه دين كاحكم

سوال: (۵۰۰) زیدامام سجد ہے، انہوں نے عشاء کی نماز میں آیت ﴿ وَسِیْقَ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا الآیة ﴾ (سورہ زمر، آیت: ۲۱) پڑھی، اور ﴿ فَتِحَتْ اَبُوابُهَا ﴾ پرهبرگیا، پھریہاں سے سی دوسری سورت کی آیت کو ﴿ فَتِحَتْ اَبُوابُهَا ﴾ کے ساتھ ضم کر کے آگے پڑھتا چلا، تو عمر نے جو حافظ قرآن ہے۔ نیز مایجوز و مایفسد به الصّلاۃ سے واقف تھا، لقمہ دیا: ﴿ وَ قَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا ﴾ زید نے پھر شروع سے دو ہرایا اور اسی جگہ آن تھہ را، پھر عمر نے لقمہ دیا، زید پھر تیسری مرتبہ دو ہراتا ہوا بہ شکل کی مرشر وع سے دو ہرایا اور اسی جگہ آن تھہ را، پھر عمر نے لقمہ دیا، زید پھر تیسری مرتبہ دو ہراتا ہوا بہ شکل آگے بڑھا گر ﴿ وَ یُنْ نَدِرُونَ کُمْ لِقَاءَ یَوْ مِکُمْ هَذَا ﴾ کوچھوڑ کرسور وَ زمر ختم کی، اور بغیر سجد وَ سُہونماز مَنْ کَا مُنْ مَا ایک سومصلوں کے در میان زید سے صادر ہوا ہے، نماز لوٹانی چا ہے یا نہیں؟ میں اور بیخل تقریبًا ایک سومصلوں کے در میان زید سے صادر ہوا ہے، نماز لوٹانی چا ہے یا نہیں؟

الجواب: ال صورت مين نماز امام اور مقتذيول كى صحيح ب ،اور بجرة سهوواجب نهيل به اوراعاده الن نماز كالازم نهيل به حكما صرّح به في الدّر المختار و الشّامي: بخلاف فتحه على إمامه فإنّه لايفسد مطلقاً لفاتح و آخذ بكلّ حال (در مختار) قوله: (بكل حال) أي سواء قرأ الإمام قدر ما تجوز به الصّلاة أم لا ، انتقل إلى آية آخرى أم لا تكرّر الفتح أم لا (ا) و يُكُرَهُ أن يُفتحَ من ساعته كما يُكره للإمام أن يُلجئه إليه بل ينتقل إلى آية أخرى لا يلزم من وصلها ما يفسد الصّلاة أو إلى سورة أخرى أو يركع إذا قرأ قدر الفرض كما جزم به الزّيلعيّ وغيره. (ردّ المحتار: ٣٠٠٠/٣، كتاب الصّلاة ، باب ما يفسد الصّلاة وما يكره فيها، مطلب: المواضع الّتي لا يجب فيها ردّ السّلام) ظفير "

هو الأصحّ. نهر (۱) (شامی جلداول، ص ۱۸۱۸) پس معلوم ہوا کہ اصح بیہ کہ کرار فتے ہی نماز میں فساد نہیں آتا، اور بحدہ سہو کے واجب ہونے کی بھی کوئی وجہ نہیں ہے کیونکہ قراءت کے تکرار سے جوتا خیر کی رکن میں ہووہ موجب بحدہ سہونیں ہے۔ کما فی الدّر المختار: واعلم أنّه إذا شغله خلك الشّك فتفكّر قدر أداء ركن، ولم یشتغل حالة الشّك بقراء ة النح وجب علیه سجو د السّهو إلى خ (۲) اس سے واضح ہے کہ اشتغال بالقراءة کی صورت میں بحدہ سہولاز منہیں ہوتا، البت بیکی شامی وغیرہ میں تصریح ہے کہ جبیا کہ مقتدی کو یہ کروہ ہے کہ فورالقمہ دیوے، ای طرح امام کو یہ مکروہ ہے کہ (مقتدیوں) (۳) کولقمہ دینے کی طرف منظر کرے، بلکہ اس کو چاہیے کہ دوسری آیت مناسبہ یا دوسری سورت کی طرف منقل ہوجاوے، یا اگر مقدار واجب یا مستحب پڑھ چکا ہے تورکو کر دیوے۔ کما قال فی الشّامی: یکرہ ان یفتح من ساعته کما یکرہ للإمام ان یلجئه إلیه بل دیوے۔ کما قال فی الشّامی: یکرہ ان یفتح من ساعته کما یکرہ للإمام ان یلجئه إلیه بل یہ بنت قل إلی آیة آخری لایلزم من وصلها ما یفسد الصّلاة أو إلی سورة آخری أو یر کع إذا قدر الفرض کما جزم به الزّیلعی وغیرہ، وفی روایة: قدر المستحب کما رجّحه الکمال بانّه الظّاهر من الدّلیل إلخ (۳) فقل واللّه تعالی اعلم (۳۹/۳) دوسری البّه المناسب کما بنّه الظّاهر من الدّلیل إلخ (۳) فقل واللّه تعالی اعلم (۱۹۸۳ میرو)

## لقمه كس وقت دينا جا ہيے؟

سوال: (۵۰۱) امام نے قراءت میں بھول کر دوسری سورت شروع کر دی، دو دفعہ لقمہ دیا مگر

(١)الدّر المختار و ردّ المحتار: ٣٢٩/٢، كتاب الصّلاة ، باب ما يفسد الصّلاة وما يكره فيها، مطلب: المواضع التي لا يجب فيها ردّ السلام .

(٢) الدّر المختار مع ردّ المحتار: ٣٩٠/٢ ما ١٩٠٠ كتاب الصّلاة ، باب سجود السّهو، مطلب: المواضع التي لا يجب فيها ردّ السّلام .

(٣) مطبوعه فآوي ميس (مقتديوس) کي جگه "مقتدی" تھا تھي رجٹر نقول فآوي سے گا گي ہے۔ ١٢

(٣) ردّ المحتار: ٣٣٠/٢، كتاب الصّلاة ، باب ما يفسد الصّلاة وما يكره فيها ، مطلب : المواضع الّتي لا يجب فيها ردّ السّلام .

امام نے لقمہ نہ لیا، لقمہ کس وقت دینا چاہیے؟ اور لقمہ دینے والے کی نماز ہوئی یانہیں؟ (۱۳۲۲/۲۲۳) اللہ المجواب: اگرامام بہ قدر تین آیت کے؛ بعد سور و فاتحہ کے پڑھ چکا ہے تو لقمہ دینے کا انتظار کرنا مکروہ ہے، بلکہ فوراً رکوع کرنا چاہیے، اور اگر تین سے پہلے بھول گیا تو بہتر بہہ کہ کسی دوسری جگہ سے پڑھنا شروع کرے، اگر ایسا نہ کیا تو جب مقتدی پڑ ثابت ہوجائے کہ امام کوآگے یا دنہیں آتا تو لقمہ دیدے، بدون مہلت کے فوراً ہی لقمہ دینا مکروہ ہے۔ کہ ما فی الشّامی، ص: ۱۵۲(۱) اور نماز ہرحال صحیح ہے (۱) (۱۵/۵/۲)

سوال: (۵۰۲).....(الف)امام كوتين آيتوں كے اندر متشابدلگا؛ اب مقتدى لقمه ديں يانہيں؟ (ب)امام نے المحمد كے بعد تين آيت سيح پڑھ كى ، اس كے بعد اور آيتوں ميں متشابدلگا، اب لقمه ديں يانه ديں؟ (۳۲/۵۰۷ - ۱۳۳۳ھ)

الجواب: (الف)اختیارہے (یعنی لقمہ دینا جائزہے) (۲) لیکن (اگر) (۳) امام دوسری جگہ سے قراءت شروع نہ کریتو پھرمقتدیوں کو ضروری ہے کہ لقمہ دیں (۴)۔

(ب) اختیار ہے، کیکن اگر کوئی الی غلطی پڑھے کہ مفسد صلاق ہوتو ضروری ہے کہ بھی ہٹلا دیں؛ ورنہ سب کی نماز بریاد ہوگی۔ (۴/۸ ۳۱۸)

### لقمه دینااور لقمه لینا درست ہے

سوال:(۵۰۳)ایک حافظ صاحب نے تراوت کپڑھائی،اورستائیسویں شب کوقر آن شریف ختم کردیا،بعض لوگ جواُسی محلّه میں جس میں وہ مسجد (ہے) (۵) نماز پڑھتے تھے،ایک شب کسی

- (۱) حوالہ کے لیے سابقہ جواب کا جاشیہ (۴) ملاحظ فرما کیں۔
- (۲) قوسین کے درمیان والی عبارت مفتی ظفیر الدین صاحب یک اضافه کی ہوئی ہے۔۱۲
  - (٣) قوسين كے درميان والالفظ رجسر نقول فناوي سے اضافه كيا كيا ہے۔١٢
- (٣) لأنّ المقتدي محتاج إلى إصلاح صلاته ، والفتح على إمامه منه . (غنية المستملي ، ص: ٣٨١، فصل في ما يفسد الصّلاة) ظفيرٌ
  - (۵)مطبوعة فآوى مين (م) كى جكه ديقى "قاتقى رجسر نقول فآوى سے كى گئى ہے۔١٢

وجہ سے شریک نہ ہوسکے، بعد ختم قرآن شریف تراوت کمیں وہ پارہ سنا جس کووہ نہ من سکے تھے،اس صورت میں اگرامام کوئی غلطی پڑھیں تو سامع کوغلطی بتلانا جائز ہے یانہیں؟ اگر لقمہ دیا گیا اور انہوں نے لقمہ لے لیا تو نماز جائز ہوگی یانہ؟ (۱۲۸۷/۳۵-۳۳۷هه)

# امام لقمدندلے بالے كرسجدة سهوكرلة كيا حكم ہے؟

سوال: (۱۹۰۵).....(الف) امام جهری نماز میں ﴿ تَبَّتْ يَدَآ اَبِیْ لَهَبِ وَّ تَبَّ ﴾ پڑھکر بھول گیا، مقتدی نے لقمہ دیا تب امام نے آگے پڑھ کررکوع کیا، پھر آخر میں سجدہ سہو بھی کرلیا تو نماز امام اور مقتدی لقمہ دینے والے کی ضیح ہوئی یانہ؟

(ب) اگرامام لقمه ندلے تو لقمه دينے والے مقتدى كى نماز فاسد موجاتى ہے يانہيں؟

(DITT9/494)

الجواب: (الف) نمازامام اورمقتدی لقمه دینے والے کی اس صورت میں صحیح ہوگئ،اور سجد والے کی اس صورت میں صحیح ہوگئ،اور سجد و سہو کی بھی ضرورت نہ تھی، لیکن اگر سجد و سہو کی لیا گیا تب بھی نماز ہوگئ ۔ کے ذافی الدّرّ المعتار (۲)۔

#### (ب) نماز فاستنبيس ہوتی ۔ فقط واللہ تعالی اعلم (۵۸/۴)

- (۱) الدرّ المختار مع ردّ المحتار: ٣٢٩/٢، كتاب الصّلاة ، باب ما يفسد الصّلاة وما يكره فيها، مطلب: المواضع الّتي لا يجب فيها ردّ السّلام .
- (٢) بخلاف فتحه على إمامه فإنه لا يفسد مطلقاً لفاتح و آخذ بكلّ حال . (الدّرالمختار مع ردّ المحتار: ٣٢٩/٢، كتاب الصّلاة، باب ما يفسد الصّلاة وما يكره فيها، مطلب: المواضع الّتي لا يجب فيها ردّ السّلام)

# زىرىز بركى غلطى برلقمەد ينا درست ہے

سوال: (۵۰۵) اگرامام سے زیر زبر کی غلطی ہوجاوے کہ جس سے معنی میں کوئی فرق نہ ہوتو الی حالت میں (۵۰۵) اگرامام سے زیر زبر کی غلطی ہوجاوے کہ جس سے معنی میں کوئی فرق نہ ہوتو الیں حالت میں (لقمہ دینا کیسا ہے؟) (۱) لقمہ دینا سے کچھ کرا ہت نہیں ہے، (بلکہ) (۲) غلطی کی اصلاح ضروری ہے (سام واللہ تعالی اعلم (۱۰۴/۳)

# کی الفاظ اور آیات جھوٹ جائیں اور مقتدی لقمہ نہ دیں تو نماز ہوئی یانہیں؟

سوال: (۵۰۲) اگرامام نے نماز میں آیت: ﴿ وَإِذْ قَالَ عِیْسَی ابْنُ مَرْیَمَ یلْبَنی (۳) رَسُولُ اللهِ اِلنَّکُمْ ﴾ (سورهٔ صف، آیت: ۱) پڑھا، کین ﴿ یلْبَنی ﴾ کے بعد ﴿ اِسْوَ آءِ یُلَ اِنّی ﴾ چھوڑ دیا تونماز ہوئی یا (کھی) (۵) نقص رہا، اور ایک مقتدی کو یہ آیت یا دھی، اس نے لقمہ بھی نہ دیا تواس کی نماز بھی ہوئی بانہیں؟

(ب) سورة الرحمن ميس ﴿ حُوْرٌ مَّ قُصُورتُ فِي الْجِيامِ ﴾ برُ هنا شروع كيا اور درميان كى آيت كوچھوڑ كر ﴿ مُتَكِينِنَ عَلَى رَفْرَ فِ ﴾ سے آخرتك برُ ها تونماز موئى يانہ؟

(p1rrr-rr/189)

<sup>(</sup>۱) توسین کے درمیان والی عبارت رجسر نقول فآوی سے اضافہ کی گئے ہے۔۱۲

<sup>(</sup>٢) قوسين كدرميان والالفظ رجشر نقول فآوى سے اضافه كيا كيا ہے ١٢١

<sup>(</sup>m) سابقہ جواب کے حاشیہ میں حوالہ ملاحظ فرمائیں۔۱۲

<sup>(</sup>٣) مطبوعة قاوى ميس ﴿ ينبَنِي ﴾ ك بعد ﴿إِسْوَ آءِ يُلَ إِنِّى ﴾ تھا،كيكن رجم رُفقول قاوى مين نہيں ہے؛اس ليے ہم نے اس كوحذف كرديا ہے۔١٢

<sup>(</sup>۵) قوسین کے درمیان والالفظ رجسر نقول فتاوی سے اضافہ کیا گیا ہے۔ ۱۲

الجواب: نماز ہوگئ کچھقص نہیں رہا،لقمہ نہ دینے والے کی بھی نماز ہوگئ اورسب مقتدیوں کی (۲) ہوگئ (۲)۔

(ب)اس صورت میں بھی نماز ہوگئی کچھقص نہیں رہا<sup>(۲)</sup> فقط واللہ تعالیٰ اعلم (۹۱/۴)

#### لاحق کالقمہ دینا درست ہے

سوال: (۷۰۵) ایک مقتری کی وضوٹوٹ گئ نماز میں، وہ جب وضوکر نے گیا نماز سے خارج کوئی فعل نہیں کیا، اب اس کے امام کو متشابہ لگا اور اس وضوکر نے والے نے امام کولقمہ دیا اور وہ مسجد سے خارج نہ تھا، شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ نماز میں پچھ نقصان نہیں آیا، اور آپ نے لکھا ہے کہ نماز میں بھر نقصان نہیں آیا، اور آپ نے لکھا ہے کہ نماز میں بھر گئی۔ (۱۱۷۸/۱۱۲۵ھ)

الجواب: لاحق کے لقمہ دینے اور امام کو لینے سے نماز میں پھے خلل نہیں آتا، یہی صحیح ہے،
کیونکہ لاحق کے لیے وہ امام ہے حکماً، اور امام کولقمہ دینے اور لینے سے نماز میں فساد نہیں آتا (۳)
اور پہلالکھنا کچھ یا دنہیں ہے، شاید وہ اس صورت میں لکھا گیا ہو کہ لاحق نے کوئی فعل مفسد صلاق کرلیا ہو۔ فقط واللہ تعالی اعلم (۲۲/۳ – ۲۵)

### قرآن شریف میں دیکھ کرلقمہ دینا

سوال: (۵۰۸) نماز تراوی میں ایک شخص امام کے پیچیے قرآن شریف کھولے بیٹھاہے، اور

(۱) بھی کا اضافہ مفتی ظفیر الدین صاحب نے کیا ہے، رجسٹر میں نہیں ہے۔ ۱۲

(٢) ولو زاد كلمة أو نقص كلمة أو نقص حرفًا أو قدّمه أو بدّله بآخر ..... لم تفسد ما لم يتغيّر المعنى . (الدّرّ المختار مع ردّ المحتار: ٣٣١-٣٣١، كتاب الصّلاة ، باب ما يفسد الصّلاة وما يكره فيها، مطلب: مسائل زلّة القاري) ظفي "

(٣) واللّاحق مَن فاتته الرّكعات كلّها أو بعضها ، لكن بعد اقتدائه إلخ و حكمه كمؤتم إلخ . (اللّدر المختار مع ردّ المحتار: ٢٩٨-٢٩٨، كتاب الصّلاة ، باب الإمامة ، مطلب: فيما لو أتى بالرّكوع والسّجود أو بهما مع الإمام أو قبله أو بعده) ظفيرٌ

اپنے قریب کے مقتدی کوجس کی نظر کلام اللہ پر رہتی ہے مطالعہ میں مدودیتا ہے، اور وہ قرآن شریف میں دکھے کہ کام کو لقمہ دیتا ہے، اور قرآن شریف دکھانے والا ایک رکعت جماعت میں (بھی) (۱) شریک نہیں ہوتا، جب امام دوسری رکعت میں رکوع کرتا ہے تو وہ شریک (جماعت)(۱) ہوجاتا ہے، اور ایک رکعت جداگانہ اداکر لیتا ہے، اس طریق سے نماز فاسد تو نہیں ہوتی ؟ (۱۳۲۵/۱۳۲۹ھ)

الجواب: در مخار میں ہے: وقد اء ته من مصحف إلغ (۲) اور فاسد كرتا ہے نماز كو پڑھنا نمازى كا قرآن شريف كود كير كر، پس بيصورت جوسوال ميں درج ہے، اس ميں بھى انديشہ فساد صلاة كا ہے، لہذا اس طرح نہ كيا جادے۔ فقط واللہ تعالى اعلم (۲۸/۳)

### شیعه حافظ کالقمه دینا درست ہے یا نہیں؟

سوال: (۹۰۹) اگرتراوی میں امام غلطیاں کرتا ہے، اور سامع بھی چوک جاتا ہے، اور شیعہ حافظ موجود ہے، اگروہ نیت کر کے اقتداء میں آ کر بتائے تو عندالحقیہ جائز ہے یانہیں؟ (۲۱۹۰/۱۲۱۰ه)

الجواب: اگر شیعہ ایسا ہے کہ نہ تبراگو ہے، اور نہ محکر صحبت ِ حضرت صدیق و خلائے ہے، اور نہ محکر صحبت ِ حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے؛ تو اس صورت میں لقمہ دینا جائز ہے، اس کے بتلانے سے لقمہ لینے والے کی نماز اور اس کے مقتدیوں کی (۳) صحیح ہے، اور اگروہ شیعہ غالی ہے جس میں امور فذکورہ موجود ہوں یعنی تبرائی ہواور مخرت حضرت خلیفہ اول اُمواور حضرت صدیقہ کے افک کا قائل ہوتو چونکہ ایسارافضی مرتد وکا فرہے (۳) اس لیے اس کے بتلانے سے اور امام کے لقمہ لینے سے قائل ہوتو چونکہ ایسارافضی مرتد وکا فرہے (۳) اس لیے اس کے بتلانے سے اور امام کے لقمہ لینے سے قائل ہوتو چونکہ ایسارافضی مرتد وکا فرہے (۳) اس لیے اس کے بتلانے سے اور امام کے لقمہ لینے سے

- (۱) قوسین کے درمیان والا لفظ رجسر نقول فنا وی سے اضافہ کیا گیا ہے۔۱۲
- (٢) الدّر المختار مع ردّ المحتار: ٣٣١/٢، كتاب الصّلاة ، باب ما يفسد الصّلاة وما يكره فيها ، مطلب: المواضع الّتي لا يجب فيها ردّ السّلام .
- (۳) مطبوعہ فقاوی میں کی کے بعد نماز کھا، کیکن رجٹر نقول فقاوی میں نہیں ہے؛ اس کیے ہم نے اس کو حذف کردیا ہے۔ ۱۲
- (٣) وبهذا ظهر أنّ الرّافضي إن كا ن ممّن يعتقد الألوهية في عليّ ، أو أنّ جيرئيل غلط في الوحي ، أو كان ينكر صحبة الصّديق ، او يقذف السّيّدة الصّديقة

# امام لقمه نه اورنمازتور كردوباره نمازشروع كريتو كياتكم ب؟

سوال: (۵۱۰).....(الف)اگر کوئی شخص نماز جہریہ میں قدرے قراءت پڑھ کر بھول گیا، مقتدی نے بغرض یاد دہانی لقمہ دیا، مگرامام نے لقمہ نہ لیاحتی کہ مکرر، سہ کرر پر بھی امام نے لقمہ نہ لیا، بلکہ نماز کو فنخ کر کے از سرنوتح بمہ سے نمازیوری کی امام کا پیغل جائز ہے یا (ناجائز؟)(۱)

(ب) جس شخص کوالی صورت پیش آئے تواس کونماز فنخ کر کے از سرنو تحریمہ کرنا چاہیے یا انتقال إلى آیة وإلى سورة أخرى کرنا چاہیے؛ یعنی درصورت عدم قراء قدمایجو زبد الصلاة.

(ج) اگر کوئی شخص صورت بالا میں نماز فنخ کر کے از سرنوتح یمہ پر زور دے اور انقال الی آیة وسورة اخری کو ناجائز کے، اور فنخ نماز میں اس عبارت کو جمت پکڑے جو کہ منح کی سنتوں کے متعلق ہے۔ إذا خاف فوت المجماعة يتر کھا (۲) صورت بالا میں اس عبارت کو فنخ نماز کی دلیل بنانا صحیح ہے۔ إذا خاف فوت المجماعة يتر کھا (۲) صورت بالاميں اس عبارت کو فنخ نماز کی دلیل بنانا صحیح ہے بانہیں ؟

(د)(عبارت)(۳) فركوره مين يتوكها كيم عنى بين كواگركسى كوجماعت كفوت (بون) (۳) كا خيال بو، اوراس نيستين شروع نه كى بول تو سنتول كوچبور كر جماعت مين مل جاوب، يايم عنى بين كواگركسى كو بيار ميد) (۵) جماعت سنتين شروع كيس، اور بعد شروع خوف فوت جماعت بين كواگركسى ني (بواميد) (۵) جماعت سنتين شروع كيس، اور بعد شروع خوف فوت جماعت على بين كواگركسى في در المحتار: ۱۰۲/۳، كتاب النكاح، فصل في المحرمات، مطلب مهم في وطء السّراري اللّاتي يؤخذن غنيمة في زماننا) ظفي "

- (۱) مطبوعة قاوى ميس (ناجائز) كى جگه دنهين "قاءاس كانفيج رجسر نقول فقاوى سے كى كى ہے۔١٢
- (٢) ولذا يتركها لو خاف فوت الجماعة. (ردّ المحتار: ٣٩٥/٢، كتاب الصّلاة ، باب الوتر والنّوافل ، مطلب في السّنن والنّوافل)
  - (٣) مطبوعة فأوى ميس (عبارت) كى جكه "عبادت" تها،اس كي تفيح رجير نقول فأوى سے كى كئى ہےـ١٢
  - (۴) مطبوعة فآوي مين (بونے) كى جكة 'بوجانے' تھا، اس كالقيچ رجسر نقول فآوي سے كى كئى ہے۔ ١١
    - (۵) مطبوعة فأوى مين (بداميد) كى جكه البعد على الله الله على الله ع

ہواتو سنتوں کوتو ڑکر جماعت میں مل جاوے، لفظ یہ حکا دونوں صورتوں کوشامل ہے یا کسی ایک صورت کو؟ اور کوشی صورت کو؟ اگر انی صورت کوشامل ہے تو آیت: ﴿ وَ لَا تُبْطِلُوْ آ اَعْمَالُکُمْ ﴾ (سورہ محمد، آیت: ﴿ وَ لَا تُبْطِلُوْ آ اَعْمَالُکُمْ ﴾ (سورہ محمد، آیت: ۳۳) کا کیا مطلب ہے؟ (۱۸۲۲–۱۳۳۲ھ)

(ج-د) بیامراوپرواضح ہوا کہ ایسی حالت میں فقہاء نے لقمہ لینے کو یا انقال الی آیة اخری یا الی سورة اخری کو جائز رکھا ہے، پس اس کونا جائز کہنا اور نماز کوتو ٹرکر دوبارہ تحریمہ باندھنے پرزور دینا بہ وجہ جہل کے ہے مسائل شرعیہ ہے، (عالم) (۳) وفقیہ ایسانہیں کہہسکتا، اور بیا حتیا طنہیں ہے

<sup>(</sup>۱) توسین کے درمیان والے الفاظ رجسٹر نقول فتاویٰ سے اضافہ کیے گئے ہیں۔۱۲

<sup>(</sup>٢) الدّر المختار و ردّ المحتار: ٣٣٠-٣٣٩، كتاب الصّلاة ، باب ما يفسد الصّلاة و ما يكره فيها، مطلب: المواضع الّتي لا يجب فيها ردّ السّلام .

<sup>(</sup>٣) مطبوعة قاوي مين (عالم) كي جكه "واقف" تقاءاس كي تفيح رجير نقول فقاوي سے كي كئ ہے۔١١

بلكه وبم به اورخطاء ب، اورعبارت فدكوره كواس باره مين دليل لا نا اورصرت كروايات جواز وحكم فقهاء كوچور نا دوسرا جبل ب، اور بياستدلال غلط ب يتركها كابيم عن بين كه شروع نه كرب نه بيك شروع كرك قطع كرد ب شروع كرك قطع كرد في ممانعت فقهاء في صراحة للهي به والشارع في نفل لا يقطع مطلقًا و يتمّه ركعتين ، وكذا سنة الظهر وسنة الجمعة إذا أقيمت أو خطب الإمام يتمّها أربعًا على القول الرّاجح لأنّها صلاة واحدة ، و ليس القطع للإكمال بل للإبطال خلافًا لما رجّحه الكمال (الدّرّ المختار) قوله: (خلافًا لما رجّحه الكمال) حيث قال: وقيل يقطع على رأس الرّكعتين و هو الرّاجح إلخ (۱) (شامي) (۱۳۲۱–۱۳۲۱)

#### تبّ الجزء الثّاني



<sup>(</sup>١) الدّرّ المختار و ردّ المحتار: ٣٣٢/٢، كتاب الصّلاة ، باب إدراك الفريضة ، مطلب: صلاةً ركعةٍ واحدةٍ باطلةٌ لا صحيحةٌ مكروهة .

# دارالعام ديوبن كى الهم مطبوعات

| فآولی دارالعب اور دیوبند (۱ تا ۱۸)        | الإسلام والعقلانية                          |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
| دارالعام ديوبند كابتدائي نقوش             | قصائد منتخبة من ديوان المتنبّي              |
| علمائے دیوب رکادینی رخ اورمسلکی مزاج      | الفتنة الدّجّالية                           |
| تاریخدارالعباوردیبب (اردو،انگریزی،۲:جلد)  | العقيدة الإسلاميّة                          |
| حیات اور کارنامے مولانا قاسم صاحب ً       | مبادي الفلسفه                               |
| حیات اور کارنامے حضرت شیخ الہند ً         | تسهيل الأصول                                |
| حیات اور کا نار مے حضرت مولا نارشیداحمہ ً | باب الأدب من ديوان الحماسة                  |
| خیرالقرون کی درس گاہیں                    | مفتاح العربية (اوّل، دوم)                   |
| مخضرسوانح ائمهٔ اربعه                     | علماؤ ديوبند اتّجاههم الدّيني ومزاجهم       |
| سوانح قائتی (مکمل ۲۰: جلد)                | دارالعلوم ديوبند (عربي)                     |
| حكمت قاسميه                               | الحديث الحسن                                |
| آبِديات                                   | حسن غريب (كمل٢: جلد)                        |
| اوثق العرلي                               | حسن صحيح (كمل٣:جلد)                         |
| احسن القركى في توضيح اوثق العرلي          | الحالة التّعليمية في الهند                  |
| ادلة كامله                                | حجّة الإسلام (عربي، اردو)                   |
| اليضاح الاوله                             | الصّحابة ماذا نيبغي أن نعتقد عنهم           |
| شورلی کی شرعی حیثیت                       | إشاعة الإسلام                               |
| تدوین سیرومغازی                           | شيوخ الإمام أبي داؤد السّجستاني             |
| آئينه حقيقت نما                           | علماؤ ديوبند خدماتهم في الحديث              |
| تذكرة النعمانٌ                            | الرأى النجيح في عدد ركعات التّرا ويح (اردو) |
| اجودهبا کے اسلامی آثار                    | هداية المعتدي في قراءة المقتدي (اردو)       |

| نیک بیویاں نماز کہاں پڑھیں؟            | امام اعظم اورعلم حديث                  |
|----------------------------------------|----------------------------------------|
| عمدة الأثاث في حكم الطّلاق الثّلاث     | احکام اسلام                            |
| مقالات ابواكماً ثر                     | ازالة الريب                            |
| معاوضة على التراويح                    | انضارالاسلام                           |
| مالا بدمنه                             | ارانی انقلاب                           |
| باادب بانصيب                           | دارالعلوم كافتوى اوراس كي حقيقت        |
| اسلام اور عقلیات                       | حفظ الرحمٰن لمذ ہب العمان              |
| اجتماع كنگوه                           | مودودی دستوروعقا ئد                    |
| مكتوب مدايت<br>                        | قبله نما                               |
| دوضروری مسئلے                          | احكام المفيد                           |
| ايمان وعمل                             | حجة الاسلام                            |
| راوسنت يعنى المنهاج الواضح             | برا بین قاسمیه                         |
| آئينه حقیقت نما (مع تحقیق وتخریج)      | غلطفهيون كاازاله                       |
| جهاعت اسلامی کا دینی رخ مکمل           | قرآن محكم                              |
| غيرمقلديت اسباب وتدارك                 | تشهيل الاصول                           |
| يہود کے متعلق قرآنی پیشین گوئیاں       | چندا ہم عصری مسائل مکمل ۲/ جلدیں       |
| كثرت دائكا فيصله                       | فرقه ابل حديث پاك و ہند كانتحقيق جائزه |
| نماز جنازه میں قراءت فاتحہ دلائل شرعیہ | مجموعه رسائل چاند پوري                 |
| جواب حاضر ہے                           | مجموعه رسائل شاه جهال بوري             |
| فقهاء الصّحابة ورواة الحديث            | دارالعسام ديوبند كااتهاس (مندي)        |
| نماز کے متعلق چندا ہم مسائل کی شخقیق   | علوم القرآن في اصول النفسير            |
| فآوى دارالع وريوب راقل، دوم (جديد تيب) | فتح المبين في كشف مقاعد                |